زبيب لمحافل ارهرف المحالين الم عاليهم التالم 0 علا محمر من تابش

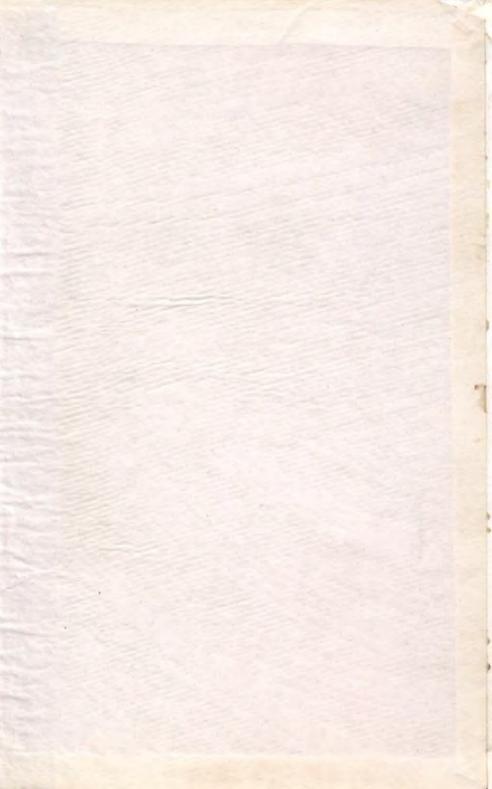



# بسم الله الرحن الرحيم

## (جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں)

زینت المحافل ترجمه نز بهت المچالس (جلد دوم)
علامه عبد الرحمٰ الشافعی المصغوری (رحمه الله تعالیی)
علامه محد منشآ باش المحنفی القصوری مد ظله
مولانا پیرسید ولایت حسین شاه چشتی گولژوی مرید کے
مولانا لمحاج قاری غلام عباس نقشبندی مجدوی شرق پوری
(نوشهره ورکل) گوجرا نواله
حافظ محر مسعودا شرف قصوری وارالعلوم محدید غوشیه
وا ما گریادای باغ لا بور
محرم الحرام ۱۹۷۹ه مرکی ۱۹۹۸ء
شیم پر آور ز -اردو بازار لا بور (پاکستان)

نام کتاب مصنف مترج مصحح

Ji:

اشاعت اول ناشر

قیت : ۱۹۵/۰۰ دی

ملنے کا پیت

شبيربرادرز 'اردوبازار لامور (پاکستان)

### بم الله الرحل الرحيم

## هر با مر خدائ پاک دا

الحمد لله تعالى على منتبه وكرم، زينت الحافل ترجمه زوبت المجالس جلد دوم ممل ہوا' پہلی جلد کی مقبولیت کا بیا عالم ہے کہ ایک سال کی قلیل سی مت میں اس کے دو ایڈیش مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ پاک و ہند سے اہل علم و قلم نے میری اس کاوش کو بنظر محبت دیکھا اور اپنے رشحات قلبی سے نوازا اوليند ے مبلغ اسلام حضرت علامہ الحاج بدرالقاوری مدظلہ کی بدی روح پرور تحریر پہلی جلد کے دو سرے ایڈیشن کی زینت بن چکی ہے ' بھارت سے علامہ محمد عبدالمين نعماني صاحب مرظله 'جو پاک و ہند کے علمي طلقول ميں خوب جانے بچانے جاتے ہیں۔ اپنے متوب گرای کے ذریعہ یوں مردہ بشارت سالا کہ آپ كاب رجم الجمع المصباحي محد آباد عبارك بور اعظم كرده سے شائع كيا جاريا ے الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور کے ناظم تعلیمات علامہ محراحمد مصباحی مدخلہ نے بھی نمایت خوشی کا اظمار فرمایا ' جبکہ پاکستان میں کثیر علماء ' خطباء ' وا عظین نے بریہ تبریک کے کلمات سے حوصلہ افزائی فرمائی۔ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور ك اساتذة كرام اور طلباء نے بے حد سرابا ناشرين نے بھى خوب داد دى-علامه اقبال احمد صاحب فاروقي باني مكتبه نبويه اور مولانا صوفي محفوظ احمد صاحب قادری رضوی خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ نیز محترم المقام جناب پروفیسر بشیراحمد

صاحب صدیقی نقشبندی مجددی سابق صدر شعبه اسلامیات پنجاب یونیورشی الهور شخ المشائخ حضرت الحاج میال جمیل احمد صاحب نقشبندی مجددی شرق پوری مدخله زیب سجاده آستانه عالیه شرق پور شریف بدراشرفیت حضرت الحاج واکثر پیرسید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی وامت برکاتم امیر طقه اشرفیه پاکستان بانی اشرفی ٹاؤن لاہور مریاعلی ماہنامہ آستانه کراچی نے اس سلسلہ میں اپنی خصوصی دعاؤں سے شاد کام کیا برادر گرامی علامہ قمر صاحب بردانی مدخله نے اپنی منظوم تقریظ سے میری خوب عزت افرائی فرمائی۔

زینت المحافل جلد دوم میں مضامین کو بڑی شان سے اجاگر کیا گیا ہے'
قار کین فہرست پر نگاہ ڈالتے ہی محسوس کریں گے کہ یہ نادر تحاکف اس کتاب
کا خاصہ ہے۔ ''نشان منزل'' حصہ اول میں ترجمہ کے بارے بالوضاحت رقم کر
چکا ہوں کہ میں نے ترجمانی کی ہے' لفظی ترجمہ سے عبارت میں حسن پیدا کرنا
کارے دارد' اردو زبان و ادب کو طحوظ رکھنا بھی ضروری تھا اور جمال تک
آداب کا تعلق ہے اس اہم معاملہ میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے کیونکہ ہے۔
آداب کا تعلق ہے اس اہم معاملہ میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے کیونکہ ہے۔
ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں

يول بھی۔

ذرا بے ادبی محبوبال دی گھے نہ چھوڑے گھر دا اوہ بے ادب کمینہ' پاپی' کافر ہو کر مردا

جمال تک میرے بس میں تھا اوب و احرام کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا ہے پھر بھی اگر کمیں جراشیم قار مین کرام کو نظر آئیں آگاہ فرمائیں' اللہ اس پر محبت کا سپرے کرکے انہیں ختم کیا جائے' پہلی جلد کی طرح دو سری جلد میں بھی بعض ابواب کی تلخیص کو اپنایا ہے' نیز دور حاضر کے نقاضوں کے پیش نظر بعض نکات و کلمات کو اپنی طرف سے شامل کرکے کتاب کے وزن و قاریس اضافہ کیا ہے۔ بطور حاشیہ سمجھا جائے اگرچہ مروجہ طریقہ کے مطابق الگ

عاشیہ کی صورت نہیں دی گئی البتہ پہچان کے لئے میرے دستخط موجود ہیں۔
احتیاط سیجئے : خطباء و واعلین سے گزارش ہے کہ زینت المحافل کے
واقعات و حکایات اور ثکات وغیرہ سے استفادہ کریں تو اس کا حوالہ ویں محض
نزمت المجالس کے حوالے پر اکتفا نہ کریں کیونکہ یہ امانت و دیانت کا تقاضا
ہے ' بصورت دیگر اصل کی طرف رجوع کریں۔

آخر میں محرّم جناب ملک شبیراح صاحب بانی ادارہ شبیربرادرز لاہور کا منون ہوں' جن کی تحریک پر بیہ ترجمہ شروع ہوا اور انبول نے شائع کرنے میں جمالیات کا حق ادا کردیا' اپنی بیسیوں خوبصورت اشاعت کردہ کتب کی طرح زینت المحافل کو پر کشش بنانے کی سعی بلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انہیں اشاعت کتب دینیہ میں مزید کامیابیوں سے نوازے اور ناچیز کی قلمی غدمات کو شرف قبول عطا فرماتے ہوئے بہت عمرہ لکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین شم آمین بجاہ طہ و بیسین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحبہ وہارک وسلم

محمد منشأ تابش قصوری دوالحبه المبارکه حداریل ء ۱۹۹۸ مرا ۱۹

## تنج معرفت كتاب معتبر

6199A

منظوم تقريظ

ا زشاع رحقانی علامه قمرصاحب بیزوانی مدخله پنوانه (سیالکوث)

محرّم علامه امام عبد الرحمٰن بن عبد السلام صفوري ۱۹۹۸ء

«برا درگرای پاک نهاد مولاناتابش قصوری» ۱۹۹۸ء پندیده عالم بحرعلم بالف گرامی

٨١١١١هـ

"آئینه زینت المحافل ترجمه نزمت المجالس ۱۹۹۸ء

مفتی دوران فقیہ عصر اور مرد عقیل ہے جانس کیلئے نز ہت فرا بے قال و قیل بالیقیں ہے ایکے علم و فضل کی روش دلیل ہے عبارت میں روانی مثل موج سلسبیل حضرت آباش قصوری کی جو ہے سعی جمیل

عبد رحمال متھ صفوری شافعی شخ جلیل ان کی تالیف گرای شرهٔ آفاق ہے خامہ آابش نے بخشا جو نیا خلعت اسے ہے شگفتہ اور رواں سے فاضلانہ ترجمہ ہے محافل کیلئے زینت کا ساماں سے کتاب

ہاتف غیبی بکارا پر ملا کھ وہ قر اس کی ماریخ اشاعت "ارمغان بے عدیل

DIMIA

" متیجه افکار سزاوار عنایت قمریز دانی"

CIRRA

مور خد

٤/ زي الج ١٨١٨ ١٥

٥/١٠ يل ١٩٩٨ء

## رينت المحافل ترجمه نزبت المجالس پر

## منظوم تاژات پروفیسرغلام مصطفیٰ مجددی ایم اے

مرے ہاتھوں میں دیکھو کیا گلتان رکایت ہے

یہ ہر مجلس کی زوجت ہے یہ ہر محفل کی زینت ہے

اے فیض تصوف کی بدار ول نشیں کئے

یہ وستور شریعت ہے یہ منثور طریقت ہے

چنا ہے جن گلوں کو عبر رض مفوری نے

عیاں ان کی ممک سے ان کا اخلاص و مروت ہے

وه این دور کا روش ترین مینار ایمانی

وہ اپنے عمد کی مضبوط دیوار عزیمت ہے

کیا ہے عام فیضان صفوری کو قصوری نے

یہ منتائے خدا ہے تابش سرکار رافت ہے

جنہیں قمر ولایت نور ملت نے قلم بخشا

وہ جن پر حفرت احمد رضا تھات کی عنایت ہے

اے دکیمو' سے ہے انمول تخنہ اہل الفت کا

اے چومو' یہ رنگیں مصحف وعظ و نفیحت ہے

کسی میں باب رب العالمین کے ذکر وصدت کے

کیں پہ رحمتہ للعالمین کی یاد رحمت ب

کیں صدق و صفا کے کو ہر شب تاب ہیں ظاہر

کمیں مرو وفاک واستال کا حرف عظمت ہے

خدا اور اس کے مجبوب گرای کی ٹا کرنا

مجھے پوچھو' کی تو جان توحید و رسالت ہے خدایا ہیے حسیں کاوش جہاں میں عام ہو جائے غلام زار کے دل میں ہیہ ارماں ہے ہیہ حسرت ہے

## زینت المحافل ترجمه نزبهت المجالس (جلد دوم) ۸ ۹ ۹ ۹ ۱

| مني  | عنوان                              | صنحه               | عنوان                                     |
|------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|      |                                    |                    |                                           |
| 2    | خانت البيزر                        | Box Box            | باب<br>حفظ امانت او رتزگ خیانر<br>سمیل حد |
| ₩u   | و فاوار ٔ فا مره                   | ت                  | حفظ امانت اور ترک خیانه                   |
| ~_   | لطيفه: "فحرى خاوند                 | rr                 | يحيل عهد                                  |
| ۳۸   | فائده: صاحب تكاح كي نماز           | الماسل             | حكايت - انعام اينائے حمد                  |
| ("4  | مسائل نكاح                         |                    | حکایت-حضرت عبدالله بن مبارک سے            |
| (*4  | فائده اسب اعلى چيز                 | ۵۳۵                | مجوس كاعبد                                |
| ۵٠   | لطيفه: فورأجنت لط                  |                    | : = 6                                     |
| ۵۰   | تين فخص جن کي دعا قبول نهيں ہو تي۔ | 1"4                | حجاج اور عجيب ضامن                        |
|      | مسكلم:                             |                    | : = 6                                     |
| 150  | مرد محورت کالیک دو مرے کو دیکھنا   | 2                  | ا یفائے عمد اور ہلاکت سے نجات             |
| ۵۱   | موعظت                              | ۳۷                 | علامات منافق                              |
| or   | حکایت- مورت کی مکاری               |                    | :=6                                       |
| or · | موهظت-خائنه پر عذاب                | 1"4                | دعوت بوسنی اور ایفائے عمد                 |
| ٥٣   | متر ہزار فرشتوں کی لعنت            |                    | :==6                                      |
| or   | لطيفه: بيثي 'زمين بن كررمنا        | l <sub>b</sub> , o | حضرت زليخا كون تميس؟                      |
| ۵۳   | حکایت- چکی چلتی رہی                | ا۳ا                | فأكره                                     |
|      | كايت:                              | m                  | فائده-گياره عور ټول کي مجيب ڄاڻيں         |

| رقا و رگفر کے جم عرفاتوں کے اس کو رہ کے کا معرفاتوں کے اس کو رہ کے کا تو یہ کے کہ تو یہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i i | عنوان                                | فحد      | ا مُوان                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| العقد شادت برائے سعادت اللہ العقد شادت برائے واقعد اللہ العقد برائے العقل العقد برائے العقل العوال العام العالم   |     | لطيفه: صاحب جائيداد اور              | ۵۵       | حمتاخان المبياء كاانجام             |
| الطففه شاوت برائے سعاوت اللہ فیلی پانگ یا تصوبہ بندی کو سے الافیلی استعوبہ بندی کا سے الافیلی استعوبہ بندی کا سے الافیلی کا بھاگنا کی استعوبہ بندی کا سے الافیلی کا بھاگنا کی توست کی توست کی توست کی توست کی توست کی توست کا بھاگنا کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷۳  | كم عمر خاتون                         | ۵۷       | ز عا و ر کفر                        |
| الم المحافظة عرب تاك واقعد اله فيلى پائك يا منصوب بندى الواصت كي توست " كايت: الواصت كي توست " كايت: الواصت كي توست كايت الله علمان كايما أنا الله علم كايت المحافظة الله علم كايت المحافظة الله علم كايت المحافظة الله علم كايت المحافظة الكه و المحافظ  | ۷۴  | عورت سے نکاح کی جار صورتیں           | 20       | قوم لوط کی تنابی                    |
| الواهت كي توست  " كايت:  " كياهورت كي رائ قابل قبول به ؟ كان اقدام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | اولاد نرینہ کے لئے تعوید             | 4.       | لطيغه شمادت برائے سعادت             |
| شیطان کابھاگنا " کیا جورت کی رائے قابل قبول ہے؟ کورت کی رائے قابل قبول ہے؟ کورت کی مترے میں جاتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20  |                                      |          | موعظت عبرت ناك واقعه                |
| ر کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | : سالت                               | //       | لواطت کی نحوست                      |
| عب عبرا العل المحالة  | 40  | كياعورت كي رائ قابل قبول ٢٠          | "        | شيطان كابماكنا                      |
| الواطت كى صد حتى المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الواطن المسلم المس | 24  | فاكده: عورتول كي اقسام               | 41       | ن ئى سزىرىن جاتاب                   |
| حکایت: فائدہ از کیاں یاصف رحمت ہیں۔  حکایت - پانچ شیطانی گدھے ۱۵ دو عور توں کے ساتھ عدل دانصاف حکایت - پانچ شیطانی گدھے ۱۵ دو عور توں کے ساتھ عدل دانصاف فائدہ: فیرخواہی کیاہے ۔ ۲۲ کامعاملہ ۳ عشل مند عورت نے بادشاہ کو فائدہ: سے حظید دقت کو عار دلانا کہ ۲۲ ایٹار اور پردہ پوشی ۱۹۸ حکایت - حظرت نو دائش نظریات حکایت - حظرت نوح علیہ السلام کاکٹ ۱۹ حکایت - حظرت عبد اللہ بن رواحہ کمایت - حظرت نوح علیہ السلام کاکٹ ۱۹ حکایت - حظرت عبد اللہ بن رواحہ فائدہ: سب سے زیادہ صاحب عزت کون؟ ۲۰ کے اشعار ۱۸ میری روئے گئے ۱۸۹ حکایت - حضرت ذوانون مصری روئے گئے ۱۸۹ حکایت - حضرت ذوانون مصری روئے گئے ۱۸۹ حکایت - حضرت کونائوں مصری روئے گئے ۱۸۹ حکایت - حضرت کونائوں مصری روئے گئے ۱۸۹ حکایت - حضرت کونائوں مصری روئے گئے ۱۸۹ حکایت - حمرہ کافر مسلمان اور ابھی تو تم عورت کے مقام کو بھی نہیں عصری میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۷٩  |                                      |          | سب برا نعل                          |
| فیرت مند کی مکاره بیوی ۱۵ دو عور تو س کے ساتھ عدل وانساف  کابت - پانچ شیطانی گدھے ۱۵ دو عور تو س کے ساتھ عدل وانساف  فاکدہ: فیرخواہی کیاہے ۔ ۲۲ کامعاملہ  فاکدہ: شیرخواہی کیاہے ۔ ۲۷ ناوتی آل کرنے ہے محفوظ رکھا کہ کامیاں ہورہ بوشی کے بادشاہ کو کابت - خطیفہ وقت کو عار والنا کا کا ایٹارا ور پروہ بوشی کابرے مختلف نظوات کا ایٹارا ور پروہ بوشی کے بارے مختلف نظوات کابت - حضرت ویاداللہ بن رواحہ کابت - حضرت ویاداللہ بن رواحہ کابیت - حضرت ویاداللہ کابیت کابیت - حمرہ کافرہ مسلمان اور ایسی کو تم عورت کے مقام کو تبھی نہیں کابیت - حمرہ کافرہ مسلمان اور ایسی کو تم عورت کے مقام کو تبھی نہیں کابیت - حمرہ کافرہ مسلمان اور ایسی کو تم عورت کے مقام کو تبھی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΔI  | فائده: خاوند کی خدمت کاصله           | 41"      | لواطت کی مد                         |
| حکاہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۳" |                                      |          | : <del>-</del> -c6>                 |
| فائدہ: فیرخوابی کیاہے۔ ۱۲ کامعاملہ  الکہ ہونے فیرخوابی کیاہے۔ ۱۲ نیاد آل کرنے محفوظ رکھا کو کا نیاد آل کرنے محفوظ رکھا کہ کا نیاد آل کرنے محفوظ رکھا کہ کا نیاد اور پردہ پوشی کہ کایت وفادار کتا کہ ایٹاراور پردہ پوشی کیاب فیلوات کایت وفادار کتا کہ بعد اللہ بن رواحہ کایت حضرت ویادللہ بن رواحہ لیلیہ: سب سے زیادہ صاحب عزت کون؟ کے اشعار کہ کایت حضرت ذوالنون مصری روئے گئے کہ کایت ۔ حضرت دوالنون مصری روئے گئے کہ کایت ۔ حضرت دوالنون مصری دوئے کئے کایت ۔ حضرت کی مقام کو بھی نہیں کایت ۔ حضرت کی مقام کو بھی نہیں کایت ۔ حضرت کو کایت ۔ حضرت کی مقام کو بھی نہیں کایت ۔ حضرت کی مقام کو بھی نہیں کایت ۔ حضرت کی مقام کو بھی نہیں کایت ۔ حضرت کو کایت ۔ حضرت کی مقام کو بھی نہیں کی کایت ۔ حضرت کی مقام کو بھی نہیں کو کی کیت ۔ حضرت کی مقام کو بھی نہیں کی کایت ۔ حضرت کو کایت ۔ حضرت کی دوئے کی کایت ۔ حضرت کی کایت ۔ حضرت کو کایت ۔ حضرت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | موعظت:                               | ٦٣       | فیرت مند کی مکاره بیوی              |
| فائدہ: " عقل مند عورت نے بادشاہ کو کا دیاد آل کرنے ہے محفوظ رکھا کم کا دیاد آل کرنے ہے محفوظ رکھا کم کا دیاد آل کرنے ہے محفوظ رکھا کم کا دیاد دیاد دیاد دیاد دیاد دیاد دیاد د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | دوعور توں کے ساتھ عدل وانصاف         | 40       | كاية - بانج شيطال كدهے              |
| کا نیادتی کرده بوشی کا ایتاراور برده بوشی کا کایت- فلفه دفت کو عار دلانا کا کایت - فلفه دفت کو عار دلانا کا کایت - دفادار کی کایت - دفادار کی کایت - دفارت کو بارے مختلف نظوات کایت - دهنرت کو بارے مختلف نظوات کایت - دهنرت کو بارک مختلف نظوات کایت - دهنرت کو بارک کایت - دهنرت دواند کی دواند کایت - دهنرت دوانون مصری روئے گئے کا کایت - دهنرت دوانون مصری روئے گئے کا کایت - دمنرت دوانون مصری روئے گئے کایت کایت - مرده کافر مسلمان اور ایمی تو تم عورت کے مقام کو بھی نہیں کایت - مرده کافر مسلمان اور ایمی تو تم عورت کے مقام کو بھی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Δľ  | كامعامله                             | 77       | فائده: فيرخواي كياب-                |
| حکایت - فلیفه وقت کو عار و لانا ما کا کا ایثار اور پروه پوشی کایت - وفادار کتا کایت - وفادار کتا ۱۸۸ بغداد شریف کے بارے مختلف نظریات حکایت - حضرت نوح علیہ السلام کا کتا ۱۹۸ حکایت - حضرت عبداللہ بن رواحہ لطیفہ: سب سے زیادہ صاحب عزت کو ن ؟ ۲۰ کے اشعار ۱۸۸ کا کتاب مسلم کا کتاب کا شعار ۱۵۰ کایت - حضرت ذوالنون مصری روئے گئے ۱۸۹ حکایت : ۲۰ حکایت : ۲۰ حکایت نمیں کایت - مرده کافر مسلمان اور ابھی تو تم عورت کے مقام کو بھی نمیں دکایت - مرده کافر مسلمان اور ابھی تو تم عورت کے مقام کو بھی نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | عقل مند عورت نے بادشاہ کو            | "        | فائده:                              |
| حکایت - وفادار کتا ۱۹ بقداد شریف کے بارے مختلف نظریات حکایت - حضرت و بداللہ بن رواحہ حکایت - حضرت و بداللہ بن رواحہ اللہ ین رواحہ فائدہ: مسلم کا کتاب حضرت ذوالنون مصری روئے گئے ۱۹۹ حکایت - حضرت ذوالنون مصری روئے گئے ۱۹۹ حکایت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۵  | زیادتی کرنے ہے محفوظ رکھا            | ٦4       | ۶                                   |
| حکایت - حضرت نوح علیہ السلام کا کتا ہوں ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اللہ یہ دواحہ اللہ یہ دواحہ اللہ یہ دواحہ اللہ دواحہ دو | ۲۸  |                                      |          | حكايت - خليفه وفتت كوعار دلانا      |
| لطیفہ: سب سے زیادہ صاحب عزت کون؟ کے اشعار مسلمی روئے گئے ۸۹ فائدہ: مسلم عرب کا مسلمی مسلمی کا کا مسلم |     | بغداد شریف کے بارے مختلف نظریات      | ۸F       | دکایت-وفادار آ                      |
| فائده: مسئلہ کا حکایت-حضرت ذوالنون مصری روئے گئے ۸۹ عجیب کا حکایت: کا حکایت: حکایت- مرده کافر مسلمان اور ابھی تو تم عورت کے مقام کو بھی نہیں کا یت مرده کافر مسلمان اور ابھی تو تم عورت کے مقام کو بھی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | حکایت- حضرت عبدالله بن رواحه         | 49       | حكايت - معنزت نوح عليه السلام كأكما |
| عجیبہ ۲۷ حکایت:<br>حکایت- مردہ کافر مسلمان اور ابھی تو تم عورت کے مقام کو بھی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۸  | کا شعار                              | ۷٠       | لطيفه : سب عناده صاحب عزت كون؟      |
| حکایت- مرده کافر مسلمان اور ابھی توتم عور ہے مقام کو بھی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۹  | حکایت-حضرت ذوالنون مصری رونے لکے     | 41       | فاكده: مسكله                        |
| * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                      | <b>4</b> | عيب                                 |
| * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | ابھی تو تم عور ت کے مقام کو بھی نہیں |          | حکایت- مرده کافرامسلمان اور         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q+  | -= ١===                              | "        | مرده مسلمه کافره                    |

|      |                                  | ±    |                                  |
|------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| صفحه | عنوان                            | صفحد | عوان                             |
|      | باب ۲                            | W    | حكايت-زابد اور عارف مِن فرق      |
|      | باب الزراعت                      |      | حکایت- جمعے فیرکی نیاز مندی ہے   |
| 114  | حکایت- جو آتے ہیں کام دو مروں کے | 91   | ب نیاز کردے                      |
| IIA  | حکایت-ایک لقمه آزادی کاسب بن گیا | 97   | حکایت-اور وه غش کھاکر کریژی      |
| IIA  | فالج ہے آرام                     | 97"  | حکایت-عورت نے خاد ند کو عنسل دیا |
| 114  | بارش نسیس ہوگی                   | ٩ſ٣  | حكايت - توكب تك مومار ب كا؟      |
|      | سب پہلی صنعت اکند م اور          |      | كايت:                            |
| 114  | جو کی حقیقت                      |      | ثواب کی لذت نے در دکی شدت ہے     |
| (۲+  | خمیری رونی کے فائدے              | 90   | بے خرکر دیا                      |
| "    | زراعت پ <u>ہلے</u> یا در خت      |      | حكايت: متجاب الدعوات عورت        |
| "    | انگور کے فائدے                   |      | جب شنيد من بالذت ب توديدار كا    |
| 11   | علوم کاجو چر                     | 44   | عالم كيابو كا                    |
| 171  | انگور کے خواص                    | 94   | حكايت- برسوال كاجواب قرآن كريم   |
| IPP  | شهدا در تحجور                    | [++  | حفظ امانت کی برکت                |
|      | 100 / 20                         |      | 1/ 1/2 - 1 - 200 - 1/            |

حکایت- حضرت جابرین عبدالله کا انجیرکے فوائد جیب و غریب خواب ۱۰۱ حضرت آدم علیه السلام کاپسلالباس حکایت - صدقه کی قبولیت کامجیب نسخه ۱۰۲ زیجون کے فوائد

حکایت-چارخائن پر ندے ۱۰۳ فوا کد بی داند

1111

111

11/10

دارالبقاء كافريداره ١٠٥ الماب ١٠٥

اسم اعظم كاطالبادر ايك جوبا ١٠٦ اسباب خلقت ١٢٥

حكايت-اونمني واپس آئي ١٠٥ حكمت قلب

حكايت-چور طالب علم ١٠٨ مسلمان يج كوغير مسلمه نے دودھ پلايا ١٢٨

الطائف عجيب ١٠٩ لزكي باعث بركت ٢

"ن حرفات مردلفه کی وجه تسمیه ۱۱۲ لز کابو گایالزی؟

|        | 1                                      | 2     |                                      |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| سنحد   | عنوان                                  | صغح   | عوان                                 |
| "      | حکایت- آگ کے دریااور آنسو              | 11"1  | حكمت رباني                           |
| (4+    | لطيفه: جارعارف اور شد كابياله          | IFY   | اطائف عجيب                           |
| 146    | تيراك كا                               | 17"4  | فوائد جيله                           |
| N      | شربت ديدار                             | 100   | مردر د اور اس کاعلاج                 |
| "      | فرشتےرونے کے                           | 101   | کان کے در د کاعلاج اسما              |
|        | :==6                                   | اماا  | آنكه كي تكليف كاعلاج                 |
| MY     | حفزت آدم عليه السلام اور ابليس كي طلب  | IME   | كايت مترجم                           |
| יואוי  | پند و نصائح' بارش نهیں ہوگی            | ll.L. | حكايت- آئىمىي درست بوڭئىن            |
| מרו    | اب انسانیت ختم ہوگی                    | ורץ   | خوبصورتی کاعلاج                      |
| 144    | حكايت-رونول باته ختك بوكئ              | IMA   | بالوں کی لسبائی اور خوبصورتی         |
| 142    | تمام پر لعنت؟                          | H     | دا ژه کادروخم                        |
| 11     | د س شرا بی زمین میں دھنس محنے          | II"Z  | چار چیزوں کو برا نہ مجھو             |
| 11     | شرابی سے نکاح نہ کرو                   | IMA   | نینر کے وقت منہ ہے لعاب کا حکم       |
| MA     | شرابا" لمهور ا                         |       | باب ۳                                |
| "      | نشه آور پانی                           | ۳۵۱   | خوف و خشین خداوندی                   |
| 144    | شرابی ہے طلاق کا تھم                   | 100   | عجيب وغريب جانور                     |
| 121    | حکایت- حضرت آ دم علیه السلام اور انگور | "     | تقویٰ 'بصورت حسن د جمال              |
|        | حضرت نوح عليه السلام كاوصفي نام        | rai   | وسله 'ذربعه قرب                      |
| "      | عيدالجبار                              | N     | فاكده: عُم كفارة كناه                |
| "      | بے خوفناک بیاری                        | 104   | خوف اور غم میں کیافرق ہے             |
| 01     | پند ونصائح                             | N     | رحمت حق بمانه می جوید؟               |
| 121    | حکایت-غاریس ایلیس کارونا               |       | :==6                                 |
| 144    | حکایت-شیطان کارونا                     | IDA   | اس کی بخشش کامیں ضامن ہوں            |
| الإسام | ا بلیس نے چار کفر کئے                  | ١۵٩   | دكايت-بلكول كے بال وسلم بخشش ہو كلّے |
|        |                                        |       |                                      |

| صفحه        | عنوان                                    | صنح  | عنوان                                   |
|-------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 197         | عطائے رسول کریم علیہ                     | الاه | حفرت آدم اور حفرت حواکے آنسو            |
| 196"        | دكايت- ندامت اور صداقت                   | الإع | یلی اور خدا                             |
| 190         | تیرے باہجوں میرا کوئی ہور ناہیں          | "    | حضرت عمربن عبدالعزيز اورائكي كنيز       |
| 194         | فائده: وعائے متجاب ، برمشکل آسان         |      | كايت:                                   |
| 19.4        | لطيفه: مومن اور كافركي روحول كاقرب       |      | باپ کی دعا'النی میرے بیٹوں کو موت       |
| IAA         | كناه كبيره                               | 122  | عطافرمادے                               |
| 199         | موعظت : کتے کی حرکت بلی کی اطلاع؟        | ١٧٨  | حکایت -گوشت اور انسان                   |
| <b> ***</b> | مبارك كلمات                              | :    | توت نازلد.                              |
|             | حکایت-یااللہ اپنے بندوں کے گناہ          | 149  | مكايت - قيامت من موازاك كاتصور          |
| J*+I        | جهر وال دے                               | 11   | تعبير خواب من برف ، كيمنا<br>           |
| r*r         | حكايت-رجشريس جويه لكمائ مد جايكا         | iA•  | عايت - ال كااور فق                      |
| 11          | دکایت-بایزید بسطای اور فاحشه عورت<br>سر  | IAI  | دكايت-شهيد عشق حقيقي                    |
| r-0         | لطيفه إدوعا نديجيج                       | #    | سب يدا سفارشي                           |
| 11          | فائده جليله: انواريوسني                  | IAP  | حکایت-پرواہے کاروزہ                     |
| 4+4         | دکایت- مجت سے سنورتی ہے محبت             |      | حکایت - حفزت نفیل بن عیاض کی تو به      |
| r•A         | فائدیہ: توبہ باعث بخشش ہے                | IAA  | رونی افضل یا پائی؟                      |
| 7+9         | فاعلا                                    | PAI  | حكايت- برلحه برقد م پرامتمان ب؟         |
| " .         | مسائل بشيطان كوانسان پر مسلط كرنيكي حكمت | IAZ  | حکایت-بلهم بن بعورا اور بر صبیصها       |
|             | شیطان کی پدائش میں کیا حکمت ہے           |      | نه چھو ژوں گابھی میں احمد مختار کاوا من |
| <b> </b>    | شیطان سے ہناہ کیوں مائلی جاتی ہے         |      | لريم عطافرماكر وايس نهيس ليتا           |
| rir         | تعوذ وتسميه كواكشاكرني مين كيا حكمت      |      | باب ۵                                   |
| "           | نی کریم علی کے وصال میں حکمت             |      | التوبه 'توبه كي فضيلت                   |
| 1117        | انسان سے شیطان کی دشمنی کاسبب            | 191  | ر جمت پر گروس                           |
| ۵۱۲         | صرف وعوم محبت بخشش                       | "    | تقدير كے بارے معتزل لاجواب              |
|             |                                          |      |                                         |

|             |                                     | 4           |                                          |
|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| صنحه        | عثوان                               | نفحه        | عنوان                                    |
|             | جېرائيل اور ميکائيل کي گناه گاروں   | riy         | اظماركرم                                 |
| <b>""""</b> | ك بار ك تفتكو                       | <b>TI</b> ∠ | حكايت -حضرت دانيال عليه السلام اور نمك   |
|             | باب ۲                               | //          | يرول پر رحمت كول؟                        |
| 710         | فضائل عدل و انصاف                   |             | حکایت-النی رحمته للعالمین کے             |
|             | حکایت- حضرت ابو حنیفہ ہے ہو ش ہو کر | rίΛ         | صدقے بارش عطافرہا                        |
| 77"         | کر پڑے                              | <b>119</b>  | فرشة زيارت كرتي بي                       |
| //          | امام اعظم اور سونے کے برتن          |             | میری قبرگھر میں بنانا اک میری وجہ ہے     |
| N           | مسئلد .                             | 119         | مردول كو تكليف ند او                     |
|             | کایت                                |             | : = 26                                   |
|             | معزت سلیمان علیه السلام نے جیونی    |             | ایک پرندے کاریت کے ذروں سے دریا          |
| 69          | ے معانی طلب کی                      | 111         | پ بندباند حنا                            |
| ۲۳۷         |                                     | //          | لطائف: عذاب وزع                          |
| rma ,       | رحته للعالمين تنانع اور خشيت المهد  | //          | بر ہان اور معانی                         |
|             | حکایت- حضرت! مام اعظم اور           | rrr         | نظارة كرم                                |
| 44.4        | مقروض مجوى                          | rrr         | دل' دنیااور جنت ہے اعلیٰ ہے              |
|             | حكايت-حفرت ابراجيم بن او جم         | "           | عمناه گاروں کا حساب میں خود کروں گا      |
| PP"4        | ا ورچھو ہارے                        | "           | اور پھروہ از خود ووزخ کی طرف روانہ ہو گا |
| ***         | حایت- آپ کاذکر ہی میری غذا ہے       | ۵۲۲         | قیص نے رولایا اور ہسایا                  |
| "           | حکایت- مجوی نے اسلام قبول کر لیا    | 777         | كيفيت توب                                |
| "וייןין     | قرض سے نجات کی دعا                  | 774         | موت کی اقسام                             |
| :           | تين قا منيوں كاا متحان              | 1.4.0       | مکت                                      |
| וייוין      | قاضىا وركفن چور                     | <b>PP</b> * | سونے عائدی کی فرمانبرداری                |
| 46.7        | پندونصائح                           | W           | طب                                       |
| 11          | حکایت- حضرت لقمان اور حکومت         |             |                                          |

| ن سنجد      | عنوان                                   | صنحه        | منوان                             |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| F74         | وظائف                                   | ۲۳۸         | حكابت قاضى عراق ابوطيب يطبين      |
|             | حكايت- حضرت موى عليه السلام             |             | فائر مليله:                       |
| <b>۲</b> 4A | اور ميكائيل                             | ۲۵+         | شیطان کے تمین رائے                |
| <b>P</b> 74 | عابه' گائےاور اس کابچہ                  |             | طب و حکمت                         |
| "           | حکایت-اور وه حاکم شهرنه بن سکا          |             | باب ک                             |
| ۲۷۲         | فاس آدمی اور اندهاک                     |             | ندمت ظلم                          |
|             | حکایت- جعفرت ابوسلیمان خواص سے          |             | دكايت حضرت سلطان                  |
| "           | كدم ي تعتكو                             | rap         | نورالدين زنگي پين                 |
|             | :==(6>                                  |             | سيدنا فاروق اعظم اور حعنرت عمربن  |
| 720         | حضرت نوح عليه السلام اور دريمه ه        | ۲۵۵         | عبدالعزيز رمنى الله تعالى عنهما   |
|             | لطيفه عجيبه:                            | 101         | عجيب لطيفه: بهذر كي تقتيم         |
| "           | حضرت سليمان عليه السلام اور بدمد        |             | دكايت:                            |
| 724         | حکایت-ایک صوفی اور کتا                  |             | حعرت عمربن عبدالعزيز اور          |
| "           | فائده :صوفیانه لباس کی بر کت            | ۲۵۲         | حعرت خضرعليه السلام               |
| //          | وستار کی برکت                           |             | :==6                              |
| 122         | تصوف اور خلفائے راشدین                  |             | حعنرت عمربن عبدالعزيزاور          |
| ۲۷۸         | احزام مشائح كرام                        | <b>10</b> 2 | قيديون كانتادله                   |
| //          | موت: کیلی منزل                          |             | :==6                              |
| ۲۸۱         | اسناد حديث بخشش كاباعث                  | 204         | حفرت عزير عليه الهايم اور بخت نفر |
| ۲۸۲         | حكايت-سالح خطيب كے صالح اعمال           | PH          | حکایت - حسین وجمیل لژکی اور مکڑی  |
| "           | وظيفه ونياتير تدمون بين                 | 777         | فوائد جیله بکڑی کارروائی          |
|             | :- 45                                   | 747         | حکایت-عابد محورت اور ابلیس        |
| ۲۸۵         | ا مام قفال ا در برها پے میں علوم کاحصول | 1717        | مخلوق خدا پر رحم کر نا            |
| "           | لطيفه: اني عمرند بتايخ                  | PYY         | مات قدم-مات محل                   |
|             |                                         |             |                                   |

|              |                                       |              | <u>.                                    </u> |
|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| صنحه         | عنوان .                               | 630          | عنوان                                        |
| r*a          | دکایت- آسان و زین سے بھاری چزیں       | ۲۸٦          | طلب ضرورت اور حیا                            |
| 14.4         | طالب علم کی نضیات                     | "            | و قار کے درخت اور اخیار کے چٹے               |
| "            | استاذ کی خدمت میں حاضری               | የለፈ          | فائده إحباس ندامت اور فضاء رحمت              |
| ۲.۷          | خلفائے رسول کریم علق                  | //           | تنكعي اور خضاب                               |
| "            | عالم جنت ميں افضل ترين ہو گا          |              | اطيف :                                       |
| <u>}" +</u>  | علائے کرام اور چنبیلی                 | <b>14</b> •  | حضرت امام حسين اوريد عي غيب دان              |
| "            | ح <u>پا</u> لیک برکت                  | <b>P4</b> 1  | نضيلت عقل                                    |
| "            | الله تعالی زیارت                      | //           | عطيه غداوندي                                 |
|              | فوائد جيله فرشول كامناظره زمين        | rar          | عقل کے لوا زمات                              |
| 717          | المچمى يا آسان                        | "            | كدو شريف                                     |
| P"(P"        | امت محدید کااعراز                     | ram          | بلآن فيرموت (حكايت)                          |
| <b>+</b> "(^ | ا مائے گرامی نقهائے مدینہ             | 140          | لمريقيدا سخاره                               |
| 210          | حکایت- اخلال کیفیت                    | "            | عار چزی چار مزید کاباعث                      |
| <b>11</b> 1  | امام اعظم اورامام مالك رمنى الله عنما | "            | حیاتی کی برکت اور حسد کاانجام                |
| 112          | مئله جالم کو قید میں رہنے دو          | ray          | فوائد جيله سب بواعقلند                       |
| "            | جل میں جانبوالے ہمارے چند علاء کرام   | "            | كافر عقل سے كورا ہوتا ہے                     |
| r IA         | شام میں قیام                          | "            | عقل ہلاکت ہے روکتی ہے                        |
| ۳14          | جامع دمثق میں نمازی اہمیت             |              | باب ۸                                        |
| <b>"</b>  "+ | ومفق اور سات ستارے                    | 492          | فضيلت علم وعلاء                              |
|              | ني كري ادر باتل اين آدم               | 1-1-         | حکایت-شعربلندی د پستی کاذر بعه               |
| mp)          | علية السلام                           |              | :==6                                         |
| ""           | مبز په ش جنتی                         | <b>!"+!"</b> | مدیث استراء کی سزا                           |
|              | باب و                                 | J., + I.,    | لطيفه بيين 'لام ميم                          |
| ين           | فضأئل سيد المرسلين والاخرا            | //           | برعمل عالم اوربد كارعورت                     |
|              |                                       |              |                                              |

| صفحه         | عوان                         | صفحد        | عثوان                               |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|              | مكايت-ايك دن كابچه اور پيجإن | rrr         | شائل سيد الاولين والاخرين ينطف      |
| mr2          | معطق تاينه                   | rra         | وت مصطفل ينهافيه                    |
|              | دکایت-حفزت جایر کے صاحزادے   | rrz         | ب سے اعلیٰ واولی ہمارا نبی ﷺ        |
| <u> የ</u> "ለ | Exes:                        | //          | نکایت -اور میںاللہ کاحبیب ہوں       |
| mma          | هایت-فرادی اونث              | И           | اكده: ماكين كے ماتھى                |
| "            | سب سے بڑا معجزہ              | ۳۲۸         | دکایت کلیم اور صبیب میں فرق         |
| ra.          | حكايت-اكبرس يادوسوسال        | rra         | سب سے زیادہ محبوب                   |
| 101          | قرآن كريم نى تورات           | ۳۳۰         | دكايت-بركات نام مصطفیٰ ينينچ        |
| "            | د سالت عامد                  |             | : حاك                               |
| "            | ا بوجهل مبهوت ہو ً میا       | f" f" l     | はなりなり                               |
| ror          | سعادت عظمی                   |             | کایت:                               |
|              | باب ۱۰                       |             | چہ وا ہا بھیٹر ہے کی شہادت پر       |
| raa          | ميلاد النبي تنيغ             | rrr         | ایمان لے آیا                        |
| 201          | پیشانی چوم لی                |             | كايت:                               |
| MAA          | نورانيت مصطفى ينيني          | mmm         | برنی کی رہائی اور بچوں کیساتھ حاضری |
| 209          | سيدناعلى المرتقني فرماتح بين | FFF         | دكايت-معجزات مصطفى غين              |
| שרים         | محلات كرى كے ميناد كريزے     | rrz         | حضرت عكر مهربن ابوجهل               |
| PTYA         | مسكدقيام تعظيمي              |             | دكايت - حضور كوشهيد كرنے كيلنے      |
| rz•          | بعدازولارت آپ کی کیفیت       | mma         | حالت نمازيس حمله                    |
| rzr          | ني كريم ينين كانب نامه       | • ۱۳        | حكايت الخمهار عظمت كالجيب طريقه     |
| "            | المتخاب الني                 | minis       | كايت- "ك ناس يكها أزندكيا           |
| <b>r</b> _6  | شجره مباركه                  |             | معيت اور يم ال سال                  |
| r23          | عبدالكرنم عبدالجباد          | rrr         | ورواء نے علی ک                      |
| P 47         | رضاعت مصطفل بنين             | <b>L</b> ul | الايت - يج ناس كادور بينا يموزويا   |
|              |                              |             | •                                   |

| مغم        | <b>18</b> عنوان                      | صغح         | عنوان                                      |
|------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <u>~-∠</u> | , ى فرشخ                             | r           | برى تونے توقیر پائی حلیمہ رمنی ابند عنها . |
| ff         | جِرا ُئل کی تخلیق                    | "           | حلیمہ ساگ کی تلاش میں                      |
| (**A       | درود شریف کامباریه                   | rza         | آپ کے چالیس د شمنوں کاصفایا ہو گیا         |
| r+9        | بال بال وعائے مغفرت كرتاب            | ۳۸۲         | شام پی بن شام محمد شام نسیں گھر آیا        |
| "          | پیشاب کی بندش ختم                    |             | فائده بشيطان كيليّاس طرف كوئي              |
| • ا ۱۳     | كايت-جاز فرق بوت عن كاي              | ۳۸۳         | راسته نهیں                                 |
| r'ii       | بچوں کارونامجی ذکر البی ہے           |             | باب ۱۱                                     |
| "          | صلوة وسلام مجسمه انوار وتجبيات       |             | با <b>ب اا</b><br>فضائل صلوة و سلام        |
| "          | ا ہل محبت کے صلوۃ و سلام خود سنتاہوں | r-q+        | مصطفى حبان رحمت بيدلا كهول سلام            |
| rir        | ۸۰ سال کے تناہ معاف                  | 191         | محبت الجل بيت كاثمره                       |
| "          | كاب كايھول اور در دو شريف            | rar         | آل مصطفى سيه القحوم والثناء                |
| "          | خوشبوك مصطفل سين                     | rar         | عجيب وغريب جنتي كهل                        |
| 1711       | فائده جهیله : ترکیب گل قند           | "           | اونٹ کی گواہی                              |
| الرائر     | نور محمد ی اور چاول                  | <b>1790</b> | اور پھر چرہ خوبصورت ہو گیا                 |
| 210        | غم غلط ہو جائمیں گے                  | 7"97        | السلام! ہے میم' طااور میم دال              |
| וייון      | حکایت- موئے مباک کی تعظیمو توقیر     | "           | چېره خوبصورت بوگي                          |
| يدام)      | حضور نبي من يوم ايا                  | MAY         | اور بادشاه بالأك بوكيا                     |
| ,          | فأكده المية مينا هنام تحررهون ه      | (** +       | طاجات بر تئين كي                           |
| MIA        | تغظيم نام محريث                      | H           | وعاكى قبوليت كاباعث                        |
| آئی "      | بواز باند درود شريف پرھنے تب بنت ال  | " (         | مضور سد عالم بنط کاچاندے باتی ر            |
| 141        | درود شریف ور فرشته                   | [m+]m       | باند آواز ہے صلوۃ وسلام افائدہ             |
| (°F+       | ورود وسلام عطاؤل برغالب آكيا         |             | ب بي برا بخيل<br>سب بي برا بخيل            |
| "          | صبح و شام٬ صنوة والسلام              | ۲٠۵         | ات زنه د ایه نظر نهیں آنیگا                |
| ,          | وعث شفاعت ٢                          | [r-4        | ٠٠ ٥٠ و ج                                  |

| منجد         | عنوان                                  | سنح.     | عثوان                                  |
|--------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 44 برا       | ود سری سوار ی                          | N        | دکایت-میرا حشر به ترین فخصوں کیساتھ ہو |
| 11           | بیت المقدس سے آسان تک                  |          | روضه اقدس پر جرنی کاسلام               |
| 01           | خلعت پر <b>خلعت</b> .                  | ۲۲۲      | دکایت-چوری کے الزام سے رہائی           |
| ۵۲۳          | عبائبات قدرت ياتجليات معراج            | Pre-     |                                        |
|              | ياب ۱۳۰۰                               | الباليا  | حضرت موی علیه السلام اور مینڈک         |
| -ھن          | مناقب امهمات المومنين رضيالله ع        | rr9      | چار عیسائی عالم                        |
|              | حعزت مالمومنين سيده                    |          | باب ۱۲                                 |
| 1°41         | خديجه الكبري رضى الله عنها             | استاما   | معراج النبي تناينته                    |
| 1°21         | بحيرا را هب ب پہلی ملاقات              |          | شب معراج مورة اخلاص كاثواب             |
| 677          | اول کون؟ ،                             | الدادية. | اوصاف جرائيل عليه السلام               |
| 1°24         | جرائيل كي زيارت                        | ٢٣٧      | ژابد کو <u>ن</u>                       |
| l'Al         | سيده فاطمه رصني الله عنهاكي تمنا       | "        | جذا می کی ناعاقبت اندیشی               |
|              | ا م المومنين حضرت                      | <u> </u> | آ نومیک فصل                            |
| ("A("        | عائشه صديقه رمنى الله عنها             | ٩٣٣      | طيب اور غبيث                           |
| የለባ          | فائده                                  | ۳۵÷      | پقرے بیل                               |
| <b>1,4</b> + | حضرت سليمان عليه السلام اور ملكه بلقيس | mar      | رضائے خدا' رضائے والدین                |
| rer          | وعوت معطفل سناف                        | rar      | حقوق والدين                            |
|              | خصوصیات <i>حفر</i> ت                   | "        | او قات لذات                            |
| 1"4P"        | عائشه صديقه رمنى الله عنها ٠           | "        | ايمال ثواب                             |
| L. dla.      | اور ده اتدها بوگيا                     | mar      | <b>باپ</b> کی مغفرت                    |
| 71           | اعتزاض اور جواب                        | ۳۵۵      | پرکشش آواز 'روح پرور خوشبو             |
| M92          | چنم فرات                               | "        | جنم کی پکار                            |
|              | ام المومنين حضرت                       | 11       | بية المقدس اور معجد العلى              |
| r'4A         | حفعه بنت عمرر منى الله عنها            | ۳۵۹      | حمد و ثنااور آئیسین                    |
|              |                                        |          |                                        |

|     | 20                             |       |                                      |
|-----|--------------------------------|-------|--------------------------------------|
| مغد | 20<br>عنوان                    | سعجه. | ا موان                               |
| ۵۱۹ | حفرت سيد ناصديق اكبر يفظ       |       | ۱م. لمومنین حضرت                     |
| ۵۲۱ | مبارك وطن                      | ~99   | ام سلمه رمنی الله عنبا               |
| "   | محاني كون                      | ۵+۱   | ا بم واقعه                           |
| orr | مجت مدیق پیظ                   |       | ام المومنين حضرت                     |
| "   | محبت صديق كاثمره               | //    | ام حبيبه رضى الله عنها               |
| "   | ا فضل ترین                     | ۵۰۳   | حضرت ام حبيبه اور ابوسفيان           |
| ۵۲۳ | محبت صديق كاصله                |       | ام المومنين حضرت                     |
| ۵۲۳ | لبيك يارسول الله ينبيع         | "     | موده بنت زمعه رمنی الله عنها         |
| ۵۲۵ | صديق اكبري جنتي جأكير          |       | ام المومنين حضرت                     |
| STY | أفآبى زينت نام صديق            | ۵۰۷   | حضرت زيدبن حارية رضى الله عنه        |
| **  | فرشة بصورت صديق اكبريتان       | ۵۰۸   | زينب بنت عمث رمنى الله عنها          |
| ۵۲۷ | محبت صديق كاثمره               |       | ام المومنين حضرت.                    |
| "   | سوز صدیق و علی از حق طلب       | ۵+۹   | ميموند بنت حارث رمنى الله تعالى عنها |
| ۵۲۸ | وا دی مقد س                    |       | إم المومنين حضرت                     |
| ora | مورج کو حبیب و صدیق کی زیارت ب | ۵۱+   | جومرييه بنت حارث رضى الله عنها       |
| "   | صداقت صديق كي حفاظت            | ΔH    | پوشیده اونث کهان بین                 |
| ۵۳۰ | شاوت صديق مسلم                 |       | ام المومنين معنرت صفيه بن            |
| ا۳۵ | جار صد حورس ا در صديق ينطق     | air   | ى بن الخلب رضى الله عنها             |
| "   | امام الانبياء کي آخري نماز     | ماد   | چاند گود میں اتر آیا                 |
| ۵۳۲ | وضاحت                          | ۵۱۵   | جعد المبارك ہے محبت                  |
| 11  | پھولوں ہے استقبال              | //    | حلال تم حرام زياده                   |
| orr | نقاش فعلرت كانقش               | ۵۱۷   | عار صاجزا دياب                       |
| ٥٣٣ | غلافت اور ضيافت                |       | باب ۱۳                               |
| ۵۳۵ | ثمره محبت صديق اكبر ينتهيج     |       | فضائل صحابه كرام رضى الله عنه        |
|     |                                |       |                                      |

|       |                                       | *** |                                  |
|-------|---------------------------------------|-----|----------------------------------|
| صنحد  | عوان                                  | صغح | عثوان                            |
| ۵۳۷   | فدوق اعظم نے مفرت ملی کو تھجور کھلائی |     | حار ، مال و جان اولاد سب كچھ     |
| ۵۳۸   | تواضح وانكساري همجسمه                 | "   | آپ پر قربان                      |
| ٥٣٩   | تاثیر قرآنی<br>تاثیر قرآنی            | 11  | غيرت صديقي                       |
| ۵۵۲   | بدھ کی دعا' جعرات قبول                | ٥٢٦ | بے حماب ثواب                     |
|       | دریائے نیل کے نام فاروق اعظم کا       | 11  | نوری پر تیم پر نام صدیق          |
| ۵۵۳   | کتوب گرامی                            | orz | وعوت مصطفئ شاين                  |
| #     | الله تعالیٰ نے فخر قرمایا             | "   | كرم بإلا يحكرم                   |
| 201   | انداز طلب                             | ۵۳۸ | ب ے زیاوہ بمادر کون؟             |
| "     | تغلل جننم                             |     | مناتب سراج ابل جنت حضرت          |
| ۵۵۷   | اعلان بمجرت مدينه                     | ٥٢٠ | مربن خطاب فقتا                   |
| "2-19 | وشت تورشت تنفے دریا بھی نہ چھوڑے      | //  | آ فمآب بنت                       |
| ۵۵۸   | ر ن آ ژ                               | ۵۳۱ | سونے کامحل                       |
| ۵۵۹   | مناقب صديق و فاروق رضى الله عنما      | ۵۳۲ | اس تبسم کی عادت په لا کموں سلام  |
|       | ا نتهائی طیب و طا ہر                  | "   | خدا كاسلام                       |
| ٠٢٥   | بين وزير احمد مختاريار مصطفیٰ         | ٥٣٣ | ميدان محشر ميں اعلانيہ لایا جانا |
| DAI   | كائات مي سب يمتر                      | "   | اسلام کی شیادت اور نوری اسواری   |
| 246   | جنشاور جنم كامنظره                    | ۵۳۳ | نوری لباس                        |
| DYF   | نامدا عمال                            | "   | فرشتوں کاجلوس                    |
| ″     | قيام تعظيمي                           | //  | ایمان ہے معمور ول                |
| ארם   | خلافت صديق وفاروق رضى القدعنما        | ۵۳۵ | خدا کی نارانسگی                  |
| 11    | بنياد ظافت ومسجد نبوي                 | "   | سندمحبت مصطفئ ينطق               |
| ۵۲۵   | حضرت على المرتضى اور خلفائے رسول      | //  | اسلام عمراور جشن ملانكه          |
| 244   | الشفيق الرنش                          | 11  | معزت عر صديق اكبرى ايك يكي       |
|       | جنتی سواریاں                          | ٢٦٥ | علوم مصصفي سيحان الله            |
|       |                                       |     |                                  |

| صفحہ ا | عوان                                | صغح | عنوان                                               |
|--------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| "      | عجيب الفاق                          | ۵۲۷ | فرشتور کی مثل                                       |
| ۵۸     | صديق و فاروق كروتر                  | //  | آفآب ومتناب                                         |
| ۵۸     | حستاخي كالنجام                      | ۸۲۵ | تعليم محبت شيحين                                    |
| ۵۸     | ای بزار فرشتوں کی د عامیں           | "   | سيعين کی محبت کاثمرہ                                |
| ۵۸     | جن کاشیطان کے پاس مقدمہ             | #   | اعلان على المرتضى المنطقة                           |
| ۵۸     | سب افضل ہیں                         |     | درود شریف اور محبت صدیق و                           |
| ۵۸     | عبرت                                | 979 | فاروق كاثمره                                        |
| ۵۸۳    | دو ترب كے بيا حرام بجالات           | ۵۷+ | يحيل وين                                            |
| "      | کتے کو مسلط کر دیا                  |     | بنت وجنم کی تنجیاں                                  |
| ۵۸۵    | گدھے نے گتاخ کا کام تمام کر دیا     |     | حفرت عيني عليه السلام كنبد خفري                     |
| "      | حفنرت خضرعليه السلام اور ابليس تعين | "   | 2 ما غيس                                            |
| PAG    | آگ آگ                               | ٥٧٢ | مولائے کا تات کے حبیب                               |
| "      | آ فآب كاطلوح                        | //  | جارے امام                                           |
| ۵۸۷    | بمترين خليفه                        |     | اور ده بخشاگیا                                      |
| ۵۸۸    | ا ژھائی سال بعد                     | ۵۲۳ | صحابه کرام کوبرامت کهو                              |
| "      | وصال محبوب كاصدقه                   | 11  | معرت على يتنظ كالدي علم                             |
| ۹۸۵    | عطائے النی                          |     | صدیق و فاروق کی نیکیوں کے برابر                     |
| "      | نماز جنازه- چار تحبيرس              | "   | صلوة وسلام                                          |
| ۵9÷    | محرم را زنبوت                       | ٥٧٥ | جنوں کی صدیق و فاروق سے محبت                        |
|        | دو ځور تیل- د و مرو ۹۹۵             | ۲۵۵ | غائبانه اعلان نفرت                                  |
| ۵۹۲    | شهادت فاروق اعظم مينط               | //  | آخروه مائب بوكيا                                    |
| "      | يا في الريكيان                      | ٥٧٧ | گستاخ کر وہ ختم ہو گیا                              |
| Dam    | تین چاند میرے گریں                  | ۵۷۸ | حفرت على ينط الله الله الله الله الله الله الله الل |
|        |                                     | ۵۷۹ | بغداد شریف آریخ کے آئینے میں                        |

|       | 2                                 | 3 .                |                               |
|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| صفح ا | 2 عنوان                           | صنحه               | عنوان                         |
| "     | طواف کعبے الکار                   |                    | مناقب حضرت سيد ناعثان         |
| "     | دوبار جنت خريدي                   | "                  | زوالنورين عِنْ الله .         |
| 4+4   | احرام خاص                         | 296                | حلید مباد کد                  |
|       | مناقبا ميرالمومنين حفنرت          | ۵۹۵                | 7.424-                        |
| ۸•۲   | على المرتضى يبين                  | "                  | وصال حفزت رقيه رمنى الله عنها |
| "     | چو د هویس کا جاند                 | 294                | بحری کے بیج نے شماوت دی       |
| "     | ب ہے ہیلے اسلام                   | 094                | وعائے رسول کریم پڑھنے         |
| 4+4   | مولود كعيه                        | 11                 | بمترين انسان                  |
| 41+   | مشتركه درود وسلام                 | ۵۹۸                | روٹیاں اور کوشت               |
| "     | غازی' جوان اور بچه                | 11                 | وعائے رسول اللہ عظفے          |
| "     | عزرائيل عليه السلام اور قبض ارواح | ∆99                | آپ نے معانقہ فرمایا           |
| 711   | ب د برے بش                        | 11                 | صاحب شفاعت                    |
| "     | مجيت کي موت                       | "                  | حلوه وعمان غني بيدينة         |
| YIF   | عظمت ابل فضل                      | "                  | شد باعث شفا                   |
| "     | مجرو شجريس محبت على يعيظ          | 400                | الله تعالى حيا                |
| "     | فوائد عجيب                        | //                 | تهدارے جمائی کا پیٹ جموٹا     |
| 417   | بشرطان كي الته لكان كريت          | 4+1                | الجمد ملشه على كل حال         |
| "     | عطائے النی                        | "                  | اور اس نے اسلام قبول کر لیا   |
|       | ایک رونی بھی نہ ملی ۱۱۳           | 707                | شنادت کی خبر                  |
| AID   | علی ہے دلی محبت کا ثمرہ           | 11                 | شب زنده دار                   |
| "     | محب علی محب بی ہے                 | 7+1"               | فوائد موكه                    |
| "     | · رونی' دوده اور نجوی             | "                  | آپ نے یا و فرمایا             |
| YIY . | گناہوں کو جلانا                   | ۱۹۰۱ <sub>۱۸</sub> | نماز جنازه اور فرشتے          |
| "     | مجيب يتكي                         | 1+0                | ر سول کریم کاوست مبارک        |
|       |                                   |                    |                               |

| صفحه    | عنوان                              | صفحه | عنوان                          |
|---------|------------------------------------|------|--------------------------------|
| 454     | امثل انبياء                        | YIIZ | دوېژار سال قبل                 |
| "       | چثم د گوش و و زارت په لاکون سلام   | "    | ایک پرنده اور مبزبادام         |
| "       | تكبير اقرات اركوع انجده            | AlF  | على كى محبت اولاد كلامتحان     |
| Alman   | مجوب محبوب خدا                     | "    | على كى ياتمى                   |
| "       | تین قتم کے گھو ژے                  | 414  | لافتي الاعلى لاسيف الاذوالفقار |
| Abr. w. | اسلام سنت ور شاند سایم             | **   | شجرطوبی کا مرکز                |
| •,      | خدائی خفہ                          | ,    | جرائيل وميكائيل كالثارے انكار  |
| מחצ     | مكرم ترين مخلوق                    | 44.  | ا نکشتری سے تفاظت              |
| "       | بنت من جانے کاایک وظر              | //   | شیرنے سانپ مار دیا             |
| 78"4    | ایک ہی نور                         | 771  | روح علی کی عبادت               |
| ,, .    | لواء الحمدير تحري                  | ″    | ہناہے جبرائیل کماں ہیں         |
| "       | اختيار خلفائے راشدين               | 777  | حضرت علی اور شهد کی تخصیاں     |
| 48°Z    | دین اسلام کو قائم کرنےوالا         |      | شدى كھيول نے دشمنان على يون    |
| 17"A    | خلفائے اربعہ اور چار جنتی نسریں    | "    | كو بلاك كر ديا                 |
| "       | میدان حشرمیں جار کر سیاں           | 455  | علی'فاروق اعظم کے مزار پر      |
| 4174    | متقین کے لئے چار نہریں             | "    | تمهارے لئے صرف ایک در ہم       |
| "       | جن محب خلفائے اربعہ                | 456  | بچياس کاجس کادوده وزني         |
| 401     | مشامده ذات اور خلفائے کرام         | 470  | بداخلاق                        |
| "       | خلفائے راشدین 'ار کان جنت          | //   | محبوب تين انسان                |
| 11      | ظفائرا شدين اور قلوب منافقين       | 464  | والد کے حقوق                   |
| 177     | صدقه خلفائرا شدين                  | 444  | مناتب خلفائ اربعه رضى الثدعنهم |
| 11      | خلفئ اربعه اور آیات قرآنیه         | //   | غلفائے اربعہ                   |
| 412.6   | مناقب اصحاب عشره مبشره رضي الشعثهم | 47"1 | بنياد اسلام-نبوت كى عزت        |
| 466     | امت پرسب ناده مرانی                | "    | تشتى نوح اور خلفائے اربعہ      |
|         |                                    |      |                                |

|             |                                    | -            |                                    |
|-------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| صتي إ       | عنوان                              | صفحه         | ا عنوان                            |
| नना         | -164                               | "            | حفرت هل ينتبلغ                     |
| AAh         | فرشتوں کی بارات                    | ank          | كون احمد؟ آخرى ئي                  |
| GFF         | ميراحن مهر شفاعت ہو                | <b>YM</b> Y  | حفرت زير بن عوام فنظ               |
| "           | اس مبىم كى عادت پەلاكھوں سلام      | "            | معزت عبدالرحمٰن بنعوف ينطط         |
| 442         | جنتي لباس                          | ۲۳۷          | فرشوں کامقدمہ                      |
| AAV         | ا پنانیاکر تبه سوالی کو عطافرهادیا | AMA          | وباء سے حفاظت كانسنى               |
| "           | هم ماور میں باتیں                  | 414          | امحاب بدر کی خدمت                  |
|             | حضرت سيده عائشه صديقته اور         | "            | تميں ہزار غلام آ زاد               |
| "           | حضرت سيده فاطمه كي منتلكو          | 4 <b>0</b> + | حضرت سعد بن الي و قاص فيزين        |
| 444         | حیض و نفاس ہے پاک                  | "            | حفرت سعيد بن ذيد يفظ               |
| 42.         | اولاد مصطفي عليه التحييه والثنا    | 101          | حطرت ابوعبيده بن جراح يصيف         |
|             | ا د ثنی کی گفتگوا در               | 400          | مناقب حضرت سيده فإطمه رضى الشرعنها |
| 725         | سيده فاطمه رضى الله عنها           | "            | محبوب مصطفى تلفظ                   |
| 725         | وظيفيه فاطمه رضى الثدعنها          | //           | امن کی ضانت                        |
| //          | مناقب حسن دحسين رضى الله عنما      | TOF          | نبوم رمالت-مجت آل دسول ينك         |
| 11          | مرح! ليحرين                        | "            | ابل سنت کی سند                     |
| 446         | حغرتامام حس تقلق                   | YOY          | باب فاطمه پر آواز                  |
| ۵۷۲         | حضرت ام كلثوم اور خوشبو            | 11           | بانجے پانچ                         |
| "           | ولادت امام حسن يعزين               |              | جنتی محل اور                       |
| ۲۷۲         | حضرت آدم عليه السلام كي توبه قبول  | 704          | فديجية الكبري رضى الله عنها        |
| //          | كلمات توبه                         |              | حعرت آدم عليه السلام اور           |
| <b>4</b> ∠∠ | الحسين مني وانامن الحسين           | 444          | · حعزت حوا رضى الله عنها           |
| 4∠9         | حفرت امام حسين بيونين              | "            | حورول کی مثل                       |
| *A*         | اور مچل دار در خت بن گیا           | "            | حس آدم عليه السلام                 |
|             |                                    |              |                                    |

| صفحه        | 2<br>عنوان                                     | صفحہ  | عنوان                             |
|-------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 2.5         | عظمت امت محري                                  | "     | شنرا دی کسري                      |
| "           | خدااور رمول كاخليفه                            | IAF   | شیطان بکفرت ہوں کے                |
| ۷+۴         | خداادر فرشتول كادرود امت مصطفيٰ پر             | YAL   | امام حس کو دیکھتے ہی آنسو نکل پڑے |
| "           | اعلان محبت                                     | //    | بينذرا نشنك مقابله                |
| ۷+۵         | استبسم کی عادت په لاکيون سلام                  | YAF   | فرشتى حفاظت                       |
| "           | چمونی عمری 'رحمت خداوندی کامظا مره             | 446   | ایک علوی خاتون                    |
| ۷•۲         | عظمت موذن اسلام                                | GAF   | مجوى كاكماناا ورعلوى خاتون        |
| Z•Z         | ايك لحد تدير وتفر                              | "     | ع کے لئے فرشتہ مقرر کر دیا        |
| ∠•9         | خدا مریان                                      | PAF   | اس كابدله مين دون گا              |
| <b>Z</b> [* | مناقب حضرت سيد ناابراجيم عليه السلام           | //    | دو پھول                           |
| "           | در خت 'شاخیں اور کچل                           | //    | امام حسن دحسين برمجھے فخرہ        |
| ZIP         | ميرے مواكون رب                                 | //    | نوراور مرور                       |
| 211         | فیملی پلانگ 'نمرو دی سنت                       | ٦٨٧   | بوسد موثت اور بوسه رحمت           |
| "           | مير! رب كون                                    | AAr   | سرخيا قوت كامحل                   |
| <u>حاک</u>  | شرع حيليه                                      | "     | تملی میں چمپالیا                  |
| "           | نب مرود في واليس آئے                           | 444   | دعائے مغفرت                       |
| 414         | نه يل <sup>۳۰</sup> پ مرود <u>س</u>            | 11    | グーンデー                             |
| ∠ا∧         | الله في الله الله الله الله الله الله الله الل |       | ایمان کی دولت                     |
| ∠19         | آتش نمرو د کی گفتگو                            | 191   | حعرت عباس کے وسیلہ سے بارش        |
| ∠۲•         | فتنه سنت خليلي                                 | 4917  | مناقب سيد شهداء المير حمزه فتفطأ  |
| "           | ثنزاوي شام                                     | "     | پچپا ور ر ضاعی بھائی              |
| <b>Z</b> t1 | لمباربت كانتكم                                 | ,     | سيدا لشدا شرخدا فينظ ادر          |
| ۷۲۳         | وائد عجيبه                                     | 490   | رسول كريم غلظة.                   |
| <u>∠</u> ٢1 | ضائل مناقب حضرت موئ عليه السلام                | j 19∠ | شاتمان صحابه كرام كاانجام         |
|             |                                                |       |                                   |

| r<br> | 2 عنوان                            | و ان صفحه                                  |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 241   | علم غیباور ترک گناه                | فرعون کی دا ژھی'کلیم اللہ کی مٹھی میں ۲۶۹  |
| "     | خفزي وجه تشميه                     | حضرت موى عليه السلام كااستقبال             |
| ∠~9   | پانچ رہنماکبو تراور غوث اعظم این   | عصائے کلیمی کی خاصیتیں ۲۳۵                 |
| ا∆∠   | ز والقرن <b>ین</b> کی وجه تسمیه    | فرعون کو چار سوسال حکمرانی کی مزید چیشکش " |
| 40°   | يالتد'يارحمن كاوظيفه               | جادوگر اور حفرت موی طبی السلام ۲۳۷         |
| ۷۵۳   | عارتراغ                            | فضائل ومن قب حفزت عيني عليه السلام ٢٠٠٥    |
| ∠۵۵   | ا بل جنت کی صغیب                   |                                            |
| //    | جنتی زیاد ه میاجهنمی               | علم اور عقل میں افضل کون ۲۴۰               |
| //    | محناه معاف                         |                                            |
| Z4.   | پر کات علم                         | ولادت حفرت عيلى عليه السلام                |
| 245   | موت کی تنی اور جنت کی نعمتیں       | حروف ابجداور حضرت فيملى عليه السلام كي     |
| Z70   | جنتي عورتيں اور ان کی عمز          | تمرق                                       |
| 247   | الم حنت                            |                                            |
| 11    | جنت میں علماء کی ضرور ت            | تین نام میز ان میں بھاری                   |
| 244   | بر کات وضو                         | بتوں ہے تجھ کوامیدیں 'خداے ناامیدی "       |
| ۷۲۸   | الله تعالی زیارت کاون              | وه شبهی بندراور خزیر بن گئے ہم             |
| 221   |                                    | حفرت يجي عليه السلام تقديق كرتي من ٢٣٥     |
| "     | اسماعظم                            | لقب مقدم نام موخر                          |
|       | منظوم تقريظو قطعات ماريج بحميل     | مناقب معنرت خضراور                         |
|       | ا زشاعر حقانی علامه غلام حبین صاحب |                                            |
|       | قمریز دانی پنوانه (سیالکوٹ)        | حفزت زاېده سيد نافاروق اعظم کې کنيز ٢٣٧    |
|       |                                    |                                            |

تمت بالخير

### نشان منزل

حضرت امام عبدالرحمٰن بن عبدالسلام السفورى الثافعي رحمه الله تعالى نوي صدى بجرى كے ان جليل القدر علماء و مقررين خطباء و واعظين ميں شار بوتے ہيں 'جن كے خطابات و بيانات كا عرب و عجم ميں شره رہا' آپ علوم و فنون اسلاميه كے بحرب كنار تھے' تفاير قرآن كريم' اعاویث رسول عظيم' آثار صحابہ و بزرگان دين' سيرو تواريخ اولياء كرام اور فقه ائمه اربعه پر آپ كى گهرى نظر تھى' وسيح مطالعه كے مالك تھے' حكمت' فلفه اور طب ميں يد طولى ركھے' نزبة المجالس ميرے ان كلمات ير شاہد و عادل ہے۔:

آپ نے تمام علوم عربیہ عقلیہ و نقلیہ زیادہ تر اپنے والد ماجد حضرت علامہ شخ عبدالسلام رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کئے جو اپنے وقت کے ولی کامل شخے۔ علامہ عبدالرحمٰن السفوری نزہتہ المجالس میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ نمایت ولولہ انگیز الفاظ اور خوشگوار انداز میں فرماتے ہیں جن سے ان کے والد ماجد کے عظیم المرتبت ہونے کا ثبوت ماتا ہے۔ :.

علامہ عبدالرحمٰن صفوری رحمہ اللہ تعالی حفرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہونے ہیں میں تعالیٰ عنہ کے مقلد ہونے کے ناطے سے اکابر شوافع میں شار ہوتے ہیں میں وجہ ہے کہ آپ اپنی اس عدیم المثال تصنیف میں مسائل فقہ شافعیہ کو بری قد رومنزات لائے ہیں۔ پاک و ہند میں مسلمانوں کی اکثریت حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن جابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقلد ہے اس لئے مالم ابو حنیفہ نعمان بن جابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقلد ہے اس لئے مالم، کرام خصوصاً خطباء و وا عظین حفیہ کو مسائل میں احناف و شوافع کے فرق مالم کرام خصوصاً خطباء و وا عظین حفیہ کو مسائل میں احناف و شوافع کے فرق

کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ راقم السطور سے جہاں تک ہو سکا فقی اختلاف کی وضاحت کردی اور فقہ حنفیہ کے مطابق مسئلہ کا حل پیش کردیا ہے باکہ اس ترجمہ سے استفادہ کرنے والے احناف و شوافع کے مسائل کو اپنے زہن میں رائح کر سکیں'

"زبت المجالس" برى بابركت تصنيف ب جے ہر صدى كے علاء نے حرز جان بنایا 'خصوصاً وا عظین كے لئے تو به نعت عظیٰ ہے كم نہيں ' مقبوليت كاب عالم ب كه اے اہل علم و قلم بطور حواله پیش كرتے ہیں ' تاہم اہل تحقیق كے نزديك رطب و يابس سے خالى نہيں البتہ دامن فضائل ہيں ايسى باتيں ساكتى

ترجمہ کے بارے میں کی عرض کئے دیتا ہوں کہ راقم نے لفظی ترجمہ کی بجائے عبارت کے مفہوم و مطالب کو اولیت دی ہے' جہاں تک ممکن تھا نمایت آسان اور روح پرور الفاظ میں ترجمانی کی کوشش کی ہے' اہل علم و قلم اور ترجمہ کا ملکہ رکھنے والے بغور ملاحظہ فرما کیں اور جہاں کہیں ترجمانی میں سقم یا کیں تو براہ کرم آگاہ کرمی' ازالہ کیا جائے گا'

الحمد لله تعالی علی منه و کرمه' زبته المجالس جلدو وم کا ترجمه کلمل ہوا'
بعض ابواب کی تلخیص کو ہی مناسب مسمجھا' اور اس صخیم و عظیم کتاب کو
"زینت المحافل" ترجمه زبته المجالس سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ دعا فرمائے الله
تعالی بجاہ جبیبہ الاعلی صلی الله تعالی علیہ و سلم' میری اس کاوش کو شرف قبولیت
نوازے اور دو سری جلد کے ترجمہ کی توفیق مرحمت فرمائے' امین۔

مختاج دعا محمد منشا آبش قصوری خطیب جامع مسجد ظفریه مرید کے ضلع شیخو پورہ پاکستان

=1997 /011/L

### مبلغ یورپ علامہ بدرالقاوری فاضل بند خطیب بالینڈ کے زینت المحافل پر گرانقدر کلمات

نویں صدی ججری کے مشہور خطیب و صوفی شخ عبدالرحمٰن بن عبداسلام صفوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطبات و مواعظ کا مجموعہ زبہت المجالس' صدیوں سے مقررین و واعظین علماء کا مرجع ہے جس میں تفسیرونقہ کے رموزواسرار بھی ہیں اور تصوف اور اظاق کے موتی بھی ۔۔۔ اب اس کی اروئے معلیٰ کا جمہ پہنا رہے ہیں جمارے مخلص دوست ادیب شہیر حفرت موانا محمد منشاء صاحب تابش قصوری دام خللہ العالیٰ۔

اس مفید ترین ذخیرہ علمی کو اردو کا قالب بخشے میں حضرت مولانا نے جن عرق ریزیوں کی راہ طے کی۔ وہ تو متر جمین ہی جانیں ۔۔۔۔ اردو' دان البقہ کسی کتاب کے ترجمہ کو پڑھنے میں اگر اے ترجمہ کے بجائے دراصل ای زبار کی تھنیف محسوس کرنے لگے تو میں اے مترجم کی زباں وائی اور قدرت لسانی کا کمال خیال کرتا ہوں۔

اور واقعی زینت المحافل کا مطالعہ کرتے وقت قاری اس بات کو فراموش کر جاتا ہے کہ میں کوئی ترجمہ بڑھ رہا ہوں۔ اس کامیاب ترین کوشش پر میں حضرت مولانا قصوری مدظلہ کی خدمت میں ہدیہ تیریک پیش کرتا ہوں۔ اس طرح شمیر براورز کو اس خوبصورتی کے ساتھ بونے سات سو صفحات کی کتاب حسین اور دیدہ زیب گیٹ اپ کے ساتھ منظرعام تک النے پر انہیں بھی مبار کباد دیتا ہوں۔ خدا کرے ہارے اسلامی ندہبی اور سی تمام دقیع لٹریج دورہ ضرکی اعلیٰ ترین طباعتی و اشاعتی خوبوں سے مزین ہوکر شاکھین کتب کو دعوت مطالعہ دیں اور حسن معنوی کے یہ فرینے حسن صوری کا حق بھی بالیں۔ آمید دیں اور حسن معنوی کے یہ فرینے حسن صوری کا حق بھی بالیں۔ آمید میں۔ امید میں اور حسن معنوی کے یہ فرینے کی دو سری طلح بھی اس خوبی کے ساتھ طبع ہوگ۔

فقير بدر القادري غفرله باليند و صفر ١٤١٥ه / 9 جولائي 1997ء





اللهك نام مصشروع جوببت مبريان رحمت والا

#### ئحمده و نصلًى و نسلَّم على رسولم الكريم ربشم اللَّم الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ،

#### باب: حفظ امانت اور ترك خيانت

الله تعالى جل وعلى نے فرمايا: ان اللّه ياء مركم ان تودوا الامانات الله الله الله على على فرمايا على الله الله الله الله الله الله على على فرمايا على الله فرمايات كى اواكرو اور الله تعالى ك عمد كو يوراكرو

#### حكايت: تكيل عهد:

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی احیاء العلوم میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک فخص نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں فلال مقام پر آپ کی خدمت میں حاضری دول گا، گر وہ دو دن بھول جانے کے باعث حاضر نہ ہو سکا جب وہ تیسرے دن وہاں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہاں موجود پایا، آپ نے فرمایا! اے جوان تو نے مجھے مشقت میں والے رکھا، میں تین دن سے یہاں تیرا انتظار کر رہا ہوں!!

بعض مفرین نے انه کان صادق الوعد ، بیشک وہ وعدے کے سیج ہیں ، کی تفییر میں حفرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی حکایت بیان کی ہے کہ کسی آدمی نے آپ سے عرض کیا آپ میسی تشریف رکھیٹے میں ابھی حاضر ہو آ ہوں

وہ شخص ایک سال بعد آیا اور پھر کہنے لگا ہی تھریے میں ابھی آیا آپ وہی منتظر رہے یہاں تک کہ وہ پھر سال بعد آیا اور وہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ آپ اس مقام پر بیٹھیں میں حاضر ہو آ ہوں یہاں تک کہ پھر سال گزر گیا' اس پراللہ تعالی نے حضرت سیدنا اساعیل علیہ السلام کی مدح میں فرمایا انہ کان صادق الوعد' بیشک وہ اپنے وعدے کے سچے ہیں۔

حضرت سيدنا عبدالقادر جياني رضى الله تعالى عنه في حضرت خضر عليه السلام سے پوچها ، جب تمام نبى وعدے ميں سے بي بي تو حضرت اساعيل عليه السلام كا ذكر خصوصيت سے كيوں فرمايا! انهوں في جوابا "كما! حضرت سيدنا اساعيل عليه السلام كے ماتھ بكثرت لوگوں في وعدے كئے جن كو آپ في اساعيل عليه السلام كے مطابق پوراكيا كيونكه آپ وفا دار خاندان سے شے اس طرح حضرت ابرائيم عليه السلام كے وعدول كى وفا پر الله تعالى في فرمايا و ابرائيم عليه السلام كے وعدول كى وفا پر الله تعالى في فرمايا و ابرائيم عليه السلام في جو بھى وعده كيا اسے ابرائيم عليه السلام في جو بھى وعده كيا اسے بوراكيا۔

#### حكايت: انعام ايفائے عمد:

حضرت امام نووی علیہ الرحمتہ روض افکار میں رقطراز ہیں کہ ایک یمنی آدی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کے لئے یمن سے روانہ ہوا تو لوگوں نے اس کما آپ کی بارگاہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر' سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ہمارے سلام پیش کرنا بھول گیا' کرنا' وہ مدینہ طیبہ پنچا' حاضری دی لیکن لوگوں کے سلام پیش کرنا بھول گیا' یماں تک کہ وہ ایک قافلے کیساتھ مکہ مرمہ کے لئے روانہ ہو گیا' راہتے میں اسے یاد آیا تو وہ سلام پیش کرنے کے لئے واپس پلٹا! جب روضہ پاک پر آیا تو اسلیم حضرت ابو بکر صدیق اور اسلیم حضرت ابو بکر صدیق اور

حضرت عمر ابن خطاب رضى الله تعالى عنه كى زيارت سے بسره ور موا عضرت الوبكر صديق رضى الله تعالى عنه في بار گاه مصطفىٰ عليه التحقيه و الشاء ميس عرض كيا! يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمى وه آدى ہے جس في سلام بنجانے كے لئے دوبارہ تكليف الله كي آپ نے فرمايا بال!

یمنی کتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ رحمت کرتے ہوئے فرمایا!!

یااباءالوفا قلت یا رسول الله کنیتی ابوالعباس فقال انت ابو الوفاء واخذ بیدی فرفعنی فاننبهت فرایتنی فی المسجد الحرام فا قمت بمکنه ثما نینه ایام حنی جاء الحجاج!! اے ابو وفاء میں نے عرض کیا!! یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے آپ نے فرمایا 'تو ابو الوفاء ہے پھر آپ نے میرے ہاتھ پکڑے اور مجفے اٹھایا تو میں نے اپنے آپ کو بیت الله شریف میں پایا جب کہ میرے قافلے والے آٹھ ون بعد کمہ مرمہ پنچ!!

### حکایت: حفرت عبدالله بن مبارک سے مجوسی کاعمد:

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرا ایک جماد میں ایک مجوس سے مقابلہ ہو رہا تھا کہ نماز کا وقت آپنچا' میں نے مجوس سے عمد کیا کہ جب تک میں نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے وعدہ پر عمل کیا یمال تک کہ میں نے نماز مکمل کی' جب سورج غروب ہونے لگا تو اس نے کما اب تو بھی مجھے میری عبادت کا موقعہ دے یمال تک کہ میں سورج کو سجدہ کر لول' آپ نے عمد کر لیا مگر جب وہ سورج کہ سجدہ کرنے لگا تو آپ نے اسے شرک کرتے برداشت نہ کیا

اور اس پر حملہ آور ہونے گئے 'بانف غیبی نے آواز دی اوفوا بالعقود' اپن عمد کو پورا کو' آپ یہ آواز سنتے ہی والس پلئے مجوی نے فراغت کے بعد آپ سے پوچھا!!

عبدالله بن مبارک آپ تو مجھ پر حملہ آور سے پھر کس چیز نے تہیں واپس پلنے پر مجبور کیا آپ نے فرمایاجب تو آفاب کے سامنے سجدہ ریز ہوا تو میری غیرت نے گوارہ نہ کیا' میں تے کچنے قتل کرنا چاہا' محا" ہا تف غیبی نے پکارا' جب تم عمد کرو تو پورا کروا یہ س کر بولا' آپ کا رب کتا اچھا ہے کہ اپ دوست پر اپ دشمن کے لئے تنبیہہ فرما آ ہے' یہ کما اور پکارا اٹھا اشھد ان محمد رسول اللّه اور زمرہ اسلام میں واضل ہو گیا۔

#### حكايت: حجاج اور عجيب ضامن:

جاج نے ایک مخص کو قتل کرنا چاہا تو اس نے کما میرے پان لوگوں کی امانتیں ہیں مجھے اتنا موقعہ دیں تا کہ میں امانتیں واپس کر سکوں' جاج نے ضامن طلب کیا' وہ کی مخص کی تلاش میں نکلا جو ضامن بن سکے' چنانچہ عبدالکریم نامی ایک مخص سے ملاقات ہوئی' نام دریافت کیا تو اس نے اپنا نام عبدالکریم بتایا' اس مخص نے کما' اس بندے میں اپنے مولی کے کرم کا ضرور اثر ہو گا اس نے اے حجاج کے ساتھ آنے والے واقعہ سے آگاہ کیا تو عبدالکریم نے ضانت کی حامی بھر لی' اور کما میں اپنے بچاؤ کی خاطر اپنے نام کی نسبت کو خراب نہیں کر سکتا' چنانچہ وہ مخص لوگوں کی امانتیں اوا کرنے کے لئے چلا گیا' جب اس کے آنے میں دیر ہوئی تو تجاج نے ضامن کے قتل کا حکم نافذ کر دیا' ضامن نے دو رکعت نماز اوا کرنے کی معلت طلب کی جب وہ پڑھ چکا تو جلاد نے چاہا کہ اس پر تکوار چلائے' ابھی تکوار کو بلنڈ کیا بی چاہتا تھا کہ وہ چکا تو جلاد نے چاہا کہ اس پر تکوار چلائے' ابھی تکوار کو بلنڈ کیا بی چاہتا تھا کہ وہ

هخص پہنچ کیا'

جلاد نے اس سے دریافت کیا جب تو اس ضامن کی وجہ سے اپنی جان بچا چکا تھا تو تجھے جان دینے کے لئے کس چیز نے آمادہ کیا' وہ کمنے لگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اوفوا بالعقود اپنے وعدے بورے کو' نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے تم میرے عمد کوپورا کو میں تہمارے عمد کو پورا کروں گا اسی بنا پر واپس آگیا کیونکہ میں اس فائی زندگی کے لئے اپنے ایمان کو برباد نہیں کر سکتا' جاج نے یہ بات سنتے ہی دونوں کو رہا کر دیا۔

## حكايت: الفائ عمد اور بلاكت سے نجات:

ایک صالح مخص نے اللہ تعالی جل و علی سے عمد کیاکہ اللی تیرے سوا
میں کی سے مدد طلب نہیں کروں گا ایک مرتبہ وہ کنویں میں گر پڑا وہاں سے
دو مخصوں کا گزر ہوا' انہوں نے سرراہ کنویں کو دیکھا اور مشورہ کیا اسے بند کر
دیا جائے جبکہ اس مخص کلاول میں خیال پیدا ہوا' ان سے استمداد کی جائے گر
اسے اپنا عمد یاد آیا اور خاموثی اختیار کئے رکھی یماں تک کہ وہ کنواں بند
کر کے چل دیے بعد میں ایک درندہ آیا اس نے مٹی کھودی اور اسے باہر نکال
دیا' جیرانگی کے عالم میں اس نے ہاتف غیبی کی آواز سی جو مشکلات و مصائب
میں صرف مجھی سے التجاکر آئے ہوار ہمارے سواکسی اور پر بھروسہ نہیں کر آ
اور ایسے نازک مراحل میں بھی ہمیں یاد رکھتا ہے ہم اسے تباہی بربادی سے بچا
اور ایسے نازک مراحل میں بھی ہمیں یاد رکھتا ہے ہم اسے تباہی بربادی سے بچا

ا ذالم یکن بینی و بینک مرسل فریح الصبامنی الیک رسول جب میرے اور تیرے درمیان کوئی پیغام رسال نہ ہو' تو باد صبا ہی تیری جانب میری مقصد ہوتی ہے

علامات منافق:

میں نے تغیر علائی سورہ توبہ کے بیان میں دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم علیہ التجہ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ہے جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ منافق ہے اگر ان میں سے ایک ہو تو 3-1 حصہ منافقت کا اس میں موجود ہو گا' وہ یہ ہیں اذا حدث کذب و اذا وعدا اخلف و اذا ائنمن خان' جب وہ بات کرے تو جھوٹ ہوئے تو خیانت افتیار کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت افتیار کرے

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم !! ہمارا گمان ہے کہ ان باتوں میں بکھرت ہم سے جتلا ہوں گے ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسرائے اور فرمایا ایسی باتوں سے جہیں کیا سروکار میں نے تو ان خصلتوں کو منافقین کے ساتھ خاص فرمایا ہے ، ہمر حال میرے قول کے مطابق جب وہ بات کرے تو جھوٹ ہولے اس سے اذا جائک المنافقون کی طرف اشارہ ہے !! کیا تم الیے ہو؟ عرض گزار ہوئے نہیں! آپ نے فرمایا پھریہ قول تم پر صادق نہیں آپ نے فرمایا پھریہ قول تم پر صادق نہیں آپ اس سے تم لوگ مبرا ہو اور جو میں نے یہ کما کہ جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اس سے ارشاد باری تعالیٰ ومنهم من عاهد اللہ لئن اتا فا من فضلہ الی اخرہ کی طرف اشارہ ہے! کیا تم ایسے ہو عرض کیا نہیں یارسول فضلہ الی اخرہ کی طرف اشارہ ہے! کیا تم ایسے ہو عرض کیا نہیں یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جو میں نے کما جب امین بنایا جائے تو خیانت اختیار کرے اس سے اس آیت کی اشارہ ہے

ان عرضنا الا مانة على السموت والارض والجبال (الاية) لنذا بر المائدار النيخ المان كا المن بنايا كيا به يمان تك كه ظامرو باطن مين اگر ال عشل جنابت كي حاجت بهي ور پيش مو تو وه پاكيزگي اور طمارت كو اختيار كر تا هم يا كيزگي اور طمارت كي محبت ميا تم يا كيزگي اور طمارت كي محبت

## ے لبرر میں آپ نے فرمایا پھرتم منافقت سے بیشہ نیچ رہو گ!! حکایت: رعوت ایو سفی اور ایفائے عمد؟

حفرت یوسف علیہ السلام نے قید سے رہائی کے لئے نذر مانی کہ جب رہا ہوں گے تو نقراء کی دعوت کی جائے گی لیکن جب رہائی ملی تو نذر کی ادائیگی کا خیال نہ رہا' حفرت جریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور وعدہ یاد دلایا' آپ نے ایک مینے بھر کے کھانے کا اہتمام فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی! جریل امین نے عرض کیا آپ کا مقصود اس وقت حاصل نہیں ہو گا جب تک اس بوڑھی خاتون کو جو مجور کے جھونپر نے میں آنکھول سے محروم پڑی این ذندگی کے خاتون کو جو مجور کے جھونپر نے میں آنکھول سے محروم پڑی این ذندگی کے دن گزار رہی ہے' آپ نے اس کی طرف قاصد بھیجا' تو اس نے کما جب تک حضرت یوسف علیہ السلام از خود آکر نہیں لے جاتے میں دعوت میں شامل میں ہو سکتی! بقولے شاعراس وقت یوں ریکاری

لا تبعثوا مع النسيم رسالة انى اغار من النسيم عليكم ياد نيم كے ويلے ہے پيام مت جيج الجھے تو ياد نيم ہے تيرے لئے غيرت آتى ہے قاصد نے والي آكر تمام كيفيت ہے آگاہ كيا آپ از خود وہاں تشريف لے گئے وقال اينها العجوزا حضرى دعوتيا الے بڑھيا آيے مارى دعوت ميں آيے!! فقالت اين قولك ياسيدتى من قولك يا عجوز!! تمارا وہ قول كمال گيا جب آپ يا سيدتى الے ملكه كه كر بيكاراكرت عجوز!! تمارا وہ قول كمال گيا جب آپ يا سيدتى الے ملكه كه كر بيكاراكرت تے اب الے بڑھيا كه رب ہو؟ ايك مدت تك ہم آپ كو بڑے ناز و نعت ہے ركھ!! تمارے قدموں پر زر و جواہرات ثار كئے آپ نے جرائى كے عالم ميں پوچھا ، يہ شگفتہ انداز كلام كيا؟ وہ بوليں! ميں ذليخا ہوں! يہ ضتے ہى حضرت ميں يوسف عليه السلام پر رفت طارى ہوئى اور پشمان مبارك آبديدہ ہو گئيں جب عضرت زليخا مقام دعوت پر پنچيں تو سمى لوگ جا چكے تھے حضرت يوسف عليه السلام نے (بحكم اللي) اپنے ہاتھوں اسے خلعت پينائى ، تو وہ پکاريں! بھى ہم ان السلام نے (بحكم اللي) اپنے ہاتھوں اسے خلعت پينائى ، تو وہ پکاريں! بھى ہم ان

چیزوں کے مالک تھے مجھے ان کی ضرورت نہیں جو میری طلب ہے اگر وہ عطا نہیں فرمائیں گے تو والیس چلی جاؤں گی! آپ نے دریافت فرمایا! وہ کیا ہے بولیں 1 میری بینائی بحال ہو جوانی لوث آئے اور آپ مجھے اپنے حبالہ عقد میں قبول فرمائیں'

ای اثاء میں حضرت جریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پنچایا ہم نے آپ کے باعث اس پر کرم فرمایا' اے بینائی اور جوانی سے نواز دیا' للذا آپ اس سے نکاح فرما لیجئے اور نظر متودت فرمائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنما سے ای وقت نکاح فرما لیا!! عربی عبارت ملاحظہ فرمائے قال ماھو قالت بصری و شبابی ولان تکون زوجا لی منزل جبریل وقال قد اکرمنا ھا لا جلک بروبصرھا شبابھاکرمھا انت بالزواج فنروجھا فی المحال

## حكايت: زليخارضي الله تعالى عنها كون تهيس؟

کمتے ہیں کہ حفرت زلیخا بادشاہرادی تھیں ان کے والد مصر سے نصف مینے کی مسافت پر رہتے تھے ایک بار حفرت زلیخا نے خواب میں حفرت بیدا ہو گئی بوسف علیہ السلام کی زیارت کی تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی جس کے باعث ان کی رنگت بدل گئی باپ نے سبب پوچھا تو کہنے لگیں مجھے خواب میں ایک ایس حسین صورت نظر آئی ہے کہنے لگا اگر مجھے اس کا پت معلوم ہو تو تمہاری خاطراسے تلاش کوں'

ایک سال بعد دوبارہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوئی تو عرض کیا ہوسف مجھے اسی کا واسطہ جس نے مجھے اتنی حسین صورت عطا فرمائی!! بتائے آپ کون اور کمال رہتے ہیں آپ نے فرمایا میں تیرے لئے ہوں میرے سواکسی کو پہند نہ کریں اشنے میں بیدار ہوئی پھرہمہ وقت تصور یوسفی میں مگن رہنے لگیں' رنگت میں تغیر ظاہر ہوا عقل و ہوش سے ہاتھ دھو بیٹھی باپ نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں'

تیرے سال پھر خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی عرض کیا تجھے بنانے والے کی قتم مجھے بنائے آپ کمال رہتے ہیں فرمایا مصر میں!! بیدار ہوئی تو عقل و ہوش برقرار سے باپ مطلع ہوا اور بیڑیاں آبار دیں' اور باوشاہ مصر کی طرف پیغام بھیجا' میرے ہاں ایک لڑکی ہے باوشاہوں کے پیغام میرے پاس آتے ہیں لیکن میری رغبت تمماری طرف ہے اس نے جو کما! اگر ایس بات ہے تو ہم بھی راغب ہیں چنانچہ حضرت زلیخا کے بیب نے ایک ہزار کنیزس ایک ہزار غلام ایک ہزار اونٹ' ایک ہزار گھوڑے اور بہت ساسازو سامان جیز میں دیا اور نکاح کر دیا۔

جب حفرت زلیخاکی نگاہ شاہ مصر پر پڑی تو آپ نے چرہ ڈھانپ لیا' اور اپنی کنیزے کما یہ تو وہ نہیں جے خواب میں دیکھا تھا کنیز بولی! صبر کریں' جب شاہ مصر نے دیکھا تو آپ کی طرف راغب ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے اس کے ہاں زلیخا کی صورت میں ایک پری آ جاتی' اس طرح حضرت زلیخا حضرت نیاحد حضرت بیا کا محفوظ رہیں' جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آنے تک بالکل محفوظ رہیں' جیسے حضرت آسیہ بنت مزاحم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دست برد سے محفوظ رکھا!

فائدہ : یماں سوال پیدا ہو تا ہے کہ قول شیات و ابکارا کا کیا مفہوم ہو گا؟
کیونکہ ایک قول کے مطابق شیات سے حضرت آسیہ اور ابکار حضرت مریم
رضی اللہ تعالی مخصما کیں!! اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ عورت اس وقت
سے شیت کہلانے لگتی ہے جب نکاح ہو جائے آگرچہ اسے خلوت خاص نہ
بھی ہو اس پر شرعا "شیت کے احکام ہی جاری ہوتے ہیں لیعنی اس کا خاونہ
فوت ہو جائے تو اس پر عدت وفات واجب ہے '

اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا حفرت مریم کے ہاں پیدا ہونا ان کی بکارت کے منافی نہیں کیونکہ آپ ان کے ناف سے پیدا ہوئے تھے اور یہ تخلیق خداوندی میں عجیب و غریب کرشمہ ہے چنانچہ کما جاتا ہے وہ کوئی عورت ہے جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا گر اس پر غسل واجب نہ ہوا تو اس کا جواب ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنما ہیں واللہ نعالی وحبیبه بواب علی صلی اللہ نعالی علیہ وسلم اعلم

## فائده : گياره عورتول کي عجيب باتيں:

بخاری شریف میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے مروی ہے کہ گیارہ عورتوں نے باہم مجلس کی اور عمد کیا کہ ہم اپنے اپنے خاوند کی باتیں بنائیں اور ان کی کیفیت کو بالکل نہ چھیائیں چنانچہ پہلی عورت بولی! میرا خاوند تو ایسے ہے جیسے کمزور اونٹ کا گوشت کی دلدل جیسے مپاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو' اور اس کی زمین زم نہ ہوکہ کوئی اس پر چڑھ سکے نہ اليا فريه كوشت بي موكه كهسك آئ مراديد كه وه برا بخيل اور بد خلق ع! دو سری عورت نے کہا میں اپنے خاوند کی باتیں بتانا نہیں جاہتی ہاں بیان کرنے یر اتر آئی تو ایک ایک کرے بری تفصیل سے بتاؤں کی گر مجھے خوف ہے کہ میرا خاوند مجھے چھوڑ نہ دے ' مقصد سے ہے کہ وہ تو عیوب و نقائص کا مجسمہ ہا! تیسری کہنے گلی میرا خادند دراز قامت ہے اگر میں اس کے بارے پکھ بیان کرول تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور اگر خاموش رہوں تو وہ مجھے معلق كر ركھ كا ايے جس كاكوئي خاوندنه ہو!! چوتھى عورت اپنے خاوندكى اس طرح تعریف کرنے لگی میرا خاوند تمامہ کی رات ہے جس میں نہ گری نہ سردی' نه خوف اور نه ہی اس سے دل اکتا تا ہے وہ گویا کہ موسم ہمار کی پر سکون شب ' لینی میرا خاوند عمرہ اوصاف کا مالک ہے اس سے دل مطمئن رہتا ہے اور کوئی ناخوش گوار بات اس میں نہیں پائی جاتی تمامہ کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے باب میں آئے گی (انشاء اللہ العزیز)

پانچویں کئے گلی میرا خاوند تو چیتے کی طرح آیا ہے لیعنی نمایت خوش خو اور شیر کی طرح بلتا ہے بعنی نمایت خوش خو اور شیر کی طرح بلتا ہے بعنی بار عب ہے گھر میں جو چیز رکھ دیتا ہے اس کے بارے پھر پوچھتا تک نمیں لیعنی وہ صاحب جود و سخا ہے نیز وہ بہت سو تا ہے چیتا زیادہ سونے والا جانور ہے شیر جیسے کام کرتا ہے '

چتا ایک درندہ ہے اس کاگوشت مقوی بدن ہے عقل و قم کو نمایت برها آ ہے وهو حلال عند مالک رضی اللّٰہ نعالٰی عنه (واللّٰه تعالٰی و

حبیبه الا علی اعلم) چھٹی عورت کنے گلی میرا خاوند کھانے پنے پر اتر آیا ہے تو بہت ہی زیادہ کھا

پی جاتا ہے اگر کروٹ لیتا ہے تو چٹ جاتا ہے نیز اپنا ہاتھ کپڑے کے نیچے نہیں کرتا تاکہ اس کے جسمانی عیب ظاہر نہ ہوں' یہ صحبت کی خوبی کی طرف اشارہ ہے بعض نے اس کے برعکس کہا ہے کہ وہ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتا' ساتویں بوئی! میرا خاوند نامرد ہے عنین کی طرح جس کے بارے علماء کرام کا فتوئی ہے کہ عورت کو اس سے علیحدگی کا حق حاصل ہے وہ مفتیان عظام سے فتوئی کے کر طلاق حاصل کر عتی ہے'

عنین احمق ہے احمق کو کہتے ہیں جے اپنی قبادت کا پتہ ہو پھر بے موقع کام کرے علماء کرام فرماتے ہیں جو مخص نقصان وہ کام کرے بعض نے کچھ اور معانی بیان کئے ہیں امام نودی رحمتہ اللہ تعالی روضہ میں بیان کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے عیوب و نقائص کا جامع ہو' اسے پچھ محسوس نہیں ہو گا کہ کسی کا سر پھوڑے یا ہڈیاں توڑے یا بھیجا نکال ڈالے تا ہم کل داء دواء ہر مرض کا علاج موجود ہے'

آٹھویں بولی! میرا خاوند تو خرگوش کی طرح زم و نازک ہے اس سے ای

کی خوشبو آتی ہے .

نوس کنے گی! میرا خاوند تو بلند و بالا عالی شان محل کی طرح ہے اس کی تکوار کمی ہے دراز قد اور اس کے ہاں راکھ کا ڈھر لگا رہتا ہے بعنی مہمان نواز ہے کھانے بلانے سے اس کا مهمان خانہ رہائش گاہ سے متصل ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز پر ذکوۃ مهمان خانہ رہائش گاہ سے متصل ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز پر ذکوۃ مهمان خانہ

دسویں کہنے گلی! میرا خاوند ایبا مالک ہے کہ اس سے بہتر تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے بکٹرت اونٹ ہیں جو چراگاہ میں کم ہی جاتے ہیں جب انہیں مزا میرکی آواز سائی دیتی ہے تو انہیں محسوس ہو جاتا ہے اب ہم مارے جا میں گے بعنی مہمانوں کے لئے ہمارا ذرج ہونا بھینی ہے

گیار ھویں فاتون نے کہ! میرا فاوند ابو ذرع ہے ابو ذرع کا کیا کہنا اس نے تو جھے ذیور سے لاو دیا ہے میرے کانوں کو بھر دیا ہے میرے بازو فربہ ہو چکے ہیں گویا کہ یہ چربی سے بنائے گئے ہیں جھے اتنا خوش رکھتا ہے کہ خوشی سے پھولے نہیں ساتی چند بکریوں والے غریب گھر سے جھے لایا تھا اور اب جھے الیے گھر کی مالکہ بنا دیا ہے جس میں اونٹ گھوڑے 'گائیں اور کھیت ہیں اس کے سامنے جھے بھی کی نے طعنہ نہیں دیا جب سونے پر آتی ہوں تو شام سے صبح کر دیتی ہوں جب پینے پر اترتی ہوں تو خوب جی بھر کر پیتی ہوں ،

جمال اس عورت کا مکان تھا وہاں پانی کی قلت تھی ہاں ابو زرع کی مال کا کتنی اچھی ہے جس کے بدن میں موٹاپے کے باعث بل پڑ جاتے ہیں اس کا گھر وسیع و عریض ہے اس کا فرزند بہترین فرزند ہے کھبور کے پتول ہے بنی ہوئی اس کی خواب گاہ ہے بکری کے بیچ کی دستی ہے پیٹ بھر تا ہے لیعنی کم خوراک ہے ابوزرع کی بیٹی کمیں اچھی بیٹی ہے اپنے والدین کی خدمت گزار فرمانبردار اور خوب صورت بلی ہوئی موثی تازی اپنے جسائیوں کو غصہ دلاتی

ہے یعنی ایسی حسین و جمیل کہ اسے دکھ کر ہمسائے جلتے ہیں ابوزرع کی لونڈی

کاکیا کہنا کیا خوب ہے ہماری باتیں راز میں رکھتی ہے گھریلو معاملات میں امانت

دار ہے خیانت اس کے پاس تک نہیں آئی گھر صاف ستھرا رکھتی ہے کھانے

پانے کا خوب سلیقہ جانتی ہے عمر گی سے پکاتی ہے اور پاکیزگی سے کھاتی ہے

کوڑے کرکٹ سے اسے نفرت ہے بعض نے کما اس کے ہاں بیجے نہیں جس
کے باعث صفائی و ستھرائی کا خوب اہتمام کرتی ہے

حضرت علامہ المحب طبری رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کھانے کی اشیاء کو کونوں میں نہیں چھپاتی تھی پھر اس عورت نے بیان کیاایک روز ابوزرع کا کمیں جانا ہوا جبکہ دودھ کی مشکیں چھپلتی جاتی تھیں لیعنی اس پر خواہشات نفسانیہ غالب تھیں کہ ای اثناء میں اسے ایک عورت ملی جس کے خواہشات نفسانیہ غالب تھیں کہ ای اثناء میں اس کے اتاروں لیعنی پتانوں سے کھیل رہے تھے اس سے ابوزرع نے نکاح کر لیا اور مجھے طلاق دے دی اس کے بعد ایک سردار سے میرا نکاح ہوا جو نمایت خوش رفار گھوڑے پر سوار ہوا اور نیزہ لے کر چلا شام کو میرے پاس بکھڑت اونٹ لایا اور ہر ایک قتم کی چیزوں کا جوڑا جوڑا جوڑا جوڑا جھے دیا اور بولا اے ام ذرع کھاء اور اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ وہ پھر بولی اگر وہ تمام اشیاء جو اس نے دی تھیں انہیں ایک جگہ جمع کمال تو وہ ابو ذرع کے ایک چھوٹے سے برتن کو بھی نہیں پہنچ سکتیں حضرت امام رافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یمن کی ایک چھوٹی سی سے میں رہا کرتے تھے (مسلم ترنہ کی وغیرها)

#### حکایت: عجیب نذر:

حفرت وهب بن منبه رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ بی اسرائیل کا ایک جوان بیار ہوا تو اس کی والدہ نے نذر مانی اگر میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ شفا سے نوازے گا تو میں دنیا سے سات روز تک باہر رہوں گی اللہ تعالیٰ نے اس کے لڑے کو شفا عطا فرمائی تو اس نے منت پوری کرنے کے لئے قبر تیار کروائی اور اپنے فرزند سے کہا مجھ پر مٹی ڈال دینا اور سات روز بعد نکالنا چنانچہ وہ قبر میں داخل ہوئی اور اس کے فرزند نے اسے دفن کر دیا اس نے قبر میں ایک طرف دروازہ کھلا ہوا دیکھا وہ اس سے باغ میں داخل ہوئی اور باغ میں چلتے اس نے دو عور تیں دیکھیں ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے پروں سے پہھا چلا رہا ہے اور دوسری کے سر پر ایک پرندہ چونچیں مار رہا ہے۔

اس عورت نے دونوں کا حال دریافت کیا پہلی نے کما میں دنیا سے اس حال میں یہاں آئی ہوں کہ میرا خاوند مجھ پر راضی تھا دو سری بولی جب یہاں آئی ہوں تو میرا خاوند مجھ پر ناراض تھا جب تو واپس جائے تو میری طرف سے میرے خاوند سے معافی طلب کرنا'

سات روز بعد جب اس لڑکے نے اپنی والدہ کو قبر سے باہر نکالا' (تو وہ زندہ تھی) وہ اس عورت کے خاوند کے پاس گئی اور سارا ماجرا کہہ سایا خاوند نے اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کر دیا پھر اس عورت کو خواب میں دیکھا گیا جو کہرہی تھی اب مجھے عذاب سے نجات مل چکی ہے!!

#### حكايت: وفاداري كالثمره:

بن اسرائیل میں سے ایک شخص فوت ہو گیا جس نے اپنے بیچھے اپنی دوجہ اور تین بچول کو چھوڑا جب عورت کی عدت پوری ہوئی تو اس نے نکاح کر لیا شب باثی سے ایک رات قبل اس نے اپنے مرحوم خاوند کو خواب میں نمایت پریشان دیکھا' عورت نے سب دریافت کیا جب کہ وہ سے کہ ربی تھی میں تو تھے ابھی تک نہیں بھرلی' اس پر خاوند بولا اگر تو بھولی نہ ہوتی تو آئے

#### فكاح كيول كرتى؟

یہ سننا تھا کہ وہ بیدار ہوئی اور اس وقت کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تمام خواب کہ سایا نیز عرض کیا میرے خاوند سے طلاق دلا دیجئے چنانچہ خاوند کو بلایا گیا اور طلاق حاصل کرلی بعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کے پاس وی آئی کہ آپ اس عورت سے فرہا دیجئے جب تو نے اپن مرحوم خاوند سے وفاداری کی سے مثال قائم کی ہے تو ہماری بارگاہ سے باوجود کمی و کو آبی کے اسے معافی دی جاتی ہے اور اسے مغفرت و بخشش سے نواز دیا گیا ہے نیز اسے ہر ہر بال کے بدلے ایک ایک کنیز خدمت کے لئے عطا کر دی ہے اور تجھے ہر ہر بال کے بدلے ایک ایک کنیز خدمت کے لئے عطا کر دی ہے اور تجھے ہیں جمیع جائے گا:

#### لطيفه: آخري خاوند:

میں نے مجمع الاحباب میں دیکھا ہے کہ حضرت ابو ورداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المیہ مخترمہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کی المی! ابودرداء نے دنیا میں میرے ساتھ نکاح کیامیری تجھ سے التجاء کہ جنت میں بھی مجھے ان کی رفاقت عاصل رہے حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی گویا ہوئے اگر آپ چاہتی ہیں جنت میں تو میری رفیقہ رہے تو میرے وصال کے بعد کی سے نکاح نہ کریں چنانچہ حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرمائے تو محضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیغام نکاح دیا موصوفہ فرمانے گئیں اب میرا نکاح جنت میں حضرت ابودرداء کے ساتھ ہی ہو گا حیات دینوی میں کی سے نکاح نہیں کروں گئ

اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا اگر تو جنت میں میری رفاقت کی طالب ہے تو میرے بعد کس سے نکاح نہ کرنا کیونکہ دنیا میں عورت کا جو آخری خاوند ہو گا جنت میں اس کو ملے گا

بشرطیکه وه جنتی مون!!

#### فاكده: صاحب نكاح كي نماز!

حفرت معاذبن جبل رضی الله تعالیٰ عنه سے مردی ہے کہ صاحب نکاح کی نماز بلا نکاح والے کی نماز سے جالیس جھے زیادہ افضل ہے'

تزو جوافان يوما التزوج خير من عبادة الف عام ' ثكاح كؤيونك با نكاح الكيدين الله با نكاح الكيدين الله بالكار الكام الكام

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے دریافت کیا کیا تمہادا نکاح ہو چکا ہے انہوں نے عرض کیا نہیں فرمایا کنیز رکھتے ہو عرض کیا گیا! نہیں! پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال وغیرہ ہے انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا بلا نکاح مرد شیاطین کے بھائی ہیں اگر نفرانی ہو تا تو معالمہ اور تھا مسلمان کے لئے تو ہماری سنت کے مطابق نکاح کرنا جائے۔

وہ آدمی اچھے نہیں جو بلا نکاح زندگی بسر کرتے ہیں اور مرجاتے ہیں!! نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو غربت کے پیش نظر نکاح ترک کرے وہ ہم میں سے نہیں نیز اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو اس کی پیشانی پر یہ لکھنے کا تھم فرمائے گا کہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ترک کرنے والے کجھے قلت رزق کی بشارت ہو (کتاب الرکت)

حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے کما گیا ہے آپ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں ما فعل اللّه بک تممارے ساتھ الله تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا!! آپ نے کما میرا محل نکاح والوں کے محل سے بہت ینچ ہے ' بعض علاء کرام نے فرمایا ہے یہ اولیاء کرام کے مراتب کے اعتبار سے مرا معاملہ لوگوں کا تو ان کے اعتبار سے وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہیں '

شفاء شریف میں ہے کہ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں یہ عمل نمایت مکروہ ہے کہ کوئی شخص مجرد رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے طے ' حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص سے دریافت فرمایا کیا تو صاحب نکاح ہے اس نے کما نہیں آپ نے فرمایا نہ جانے پھر تو کیسے عافیت

## مسائل نكاح:

حضرت امام احمد بن حنبل رضی الله تعالی عنه کے نزدیک نکاح فرض
کفالیہ ہے اور حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عنه کے نزدیک سنت یا واجب
ہوتی ہے نذریا منت ماننے سے نکاح واجب نہیں ہو تاکیونکہ نذر اننی اشیاء میں صحیح
ہوتی ہے جن میں مکلف مستقل ہو اور نکاح میں مستقل نہیں! کیونکہ نکاح
تو عورت کی رضا مندی پر مخصر ہے اس طرح فاسق کو ولایت سوا اس صورت
میں کہ ولایت حاکم فاسق کی طرف منتقل ہو جائے جیسے حضرت امام غزالی کا
فتوی ہے حضرت امام نووی نے روضہ میں اسے مستحسن کما ہے اسی پر عمل کرنا
مناسب ہے ایسے ہی ابن صلاح اور امام بکی رقمهما الله تعالی نے پند کیا!!

## فائدہ: سب سے اعلیٰ چیز:

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایماندار کے لئے تقوی و پرہیز گاری کے بعد سب سے اعلیٰ چیز نیک سیرت بیوی ہے اگر اسے حکم کرے تو بچا لائے اگر اسے دیکھے تو خوش کرے اگر اس پر قشم کھائے تو پورا کر رکھائے اگر نظروں سے او جھل ہو تو اپن آپ کو غیر سے بچائے اور اپن خاوند کے مال کی حفاظت کرے ' (ابن ماجہ) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ' دنیا نفع مند ہے اس کی نمایت نفع مند اشیاء میں سے نیک سیرت عورت ہے!! (مسلم شریف)

#### لطيفه: فورا جنت ملے!

حفرت موی علیہ السلام ہے کسی فخص نے عرض کیا اے کلیم اللہ علیہ السلام!! اپنے رب سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ججھے فورا جنت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وی بھیجی کہ اسے بشارت دو کہ ہم نے تہماری خواہش پوری کر دی وہ اس طرح کہ ہم نے اسے حسین و جمیل اور فرمانبردار عورت عطا فرمائی!!

## تين مخص جن کي دعا قبول نهيں ہوتي

میں نے کہ بالذریعہ جن کے مولف حضرت محمہ بن عماد رضی اللہ تعالی عند ہیں صدیث شریف دیکھی کہ نبی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تین مخصول کی دعا قبول نہیں کی جاتی ایسا آدمی جس کی زوجہ بد خلق ہو اور پھر بھی اسے طلاق نہ دے دو سرا وہ مخص جو اپنے مال کو ناانال پر ضائع کرے تیسرا وہ مخص جو مقروض کو بلا جواز شک کرے

#### نكنة:

حضرت مولف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا یہ بھی مفہوم لکاتا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی دعا کو کسی اور کے حق میں قبول نہیں فرماتا کیونکہ وہ خود خلاف شرع چلتے ہیں اور اس گناہ کو انہوں نے از خود اپنے آپ پر مسلط کر لیا ہے۔

تغیر سم قدی رحمہ اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا ہے کہ کی شخص نے حضرت داؤد علیہ السلام سے نکاح کے بارے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا میرے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام سے مشورہ کرو وہ شخص تلاش کرتے کرتے کرتے کمیل کے میدان میں جا پنچا جمال حضرت سلیمان علیہ الساام اپنے ہم عمر بچوں

کے ساتھ کھیل رہے تھے اس نے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا 'سرخ سونا اختیار کرد' اور سفید چاندی اور گھوڑے سے بچاؤ کی کوشش کرنا کہیں مار نہ دے' وہ شخص ان باتوں کو سمجھ نہ سکا!!

حفرت داؤد علیہ السلام کی خدامت میں حاضر ہوا اور وضاحت طلب کی آپ نے فرمایا سرخ سونا سے مراد نوجوان کنوای عورت ہے سفید چاندی سے مراد اور گھوڑے سے بوڑھی عورت مراد ہے جو بے اولاد ہو:

# مسكد: مرد عورت كاليك دوسرے كو ديكهنا:

آدمی کو جب کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لئے عورت کے چرے اور انگلیوں کی کلائی تک دیکھنا جائز ہے بشرطیکہ وہ آزاد ہو اور اگر کنیز ہو تو اس کا سر کے سوا باتی حصہ بدن دیکھ سکتا ہے اس طرح عورت کے لئے بھی سنت ہے کہ وہ آدمی کے چرے اور ہاتھوں کو دیکھے لے!!

#### موغفت:

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو فرمایا تم نکاح کر لو طلاق نہ دینا کیونک اللہ تعالی ایسے مرد و عورت کو پہند نہیں فرما تا جو بن سنور کر نکلتے ہیں '

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اللہ بائر علیحدگی کرا دے اس پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی زیارت حرام ہوگی (رواہ ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه) حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنه سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنه سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص میاں بیوی میں جدائی ڈالٹا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت سے اس کو دور کر دے گا۔ طلاق بھی واجب بھی مستحب روز قیامت جنت سے اس کو دور کر دے گا۔ طلاق بھی واجب بھی مستحب مردد اور بھی حرام ہوتی ہے تفصیل عنقریب باب خوف میں آئے گ

## حکایت عورت کی مکاری:

حضرت اہام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے ایک صالح آدمی کی حسین و جمیل عورت تھی جس پر ایک جوان عاشق ہو گیا وہ عورت بھی اس پر فریفتہ تھی اس نے اپنے مکان کی چابی اے تھا دی اور کما جب تمہارا دل چاہے میرے پاس آ جایا کریں'

خاوند کو محسوس ہوا تو وہ اپنی بیوی ہے ایک روز کینے لگا مجھے تہماری حالت اچھی معلوم نہیں ہوتی للذا اپنی پاکد امنی کے لئے قتم رہنا ہوگی اس نے کہا میں تیار ہول جب خاوند جا چکا تھا تو وہ جوان اس کے پاس آیا عورت نے سارا ماجرا کہ سایا' آدمی نے کہا پھر اس ہے بچاؤ کی کیا صورت ہے وہ کہنے لگی گدھے کو کرایہ پر چلانے والوں کا حلیہ بنالے اور شہر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ!! چنانچہ وہ اسکیم کے مطابق گدھا لئے دروازہ شہر پر منتظر رہا ادھر خاوند ہو جاؤ!! چنانچہ وہ اسکیم کے مظابق گدھا لئے دروازہ شمر پر منتظر رہا اوھر خاوند آیا اور اس نے قتم کے لئے مقد من بہاڑ پر چلنے کا تھم دیا جمال لوگ جا کر قتمیں اٹھلیا کرتے تھے'

چنانچہ جب خاوند بیوی دروازہ شرپر آئے تو کہنے گئی میں تو گدھے پر سوار ہو کر جاؤں گی خاوند نے اسے سوار کرایا جب بہاڑ پر گئے تو اس نے اپنے آپ کو گدھے سے اس طرح گرایا کہ اس کابدن نگا ہو گیا'

پھر اس انداز سے قتم کھانے گے!! اللہ کی قتم مجھے تیرے سواکسی نے نمیں ویکھا البتہ اس گدھے والے نے دیکھ لیا ہے اس جھوٹی قتم پر بہاڑ لرزنے لگا وان کان منکم مکر ہم لتزول منہ الجبال اور ان کی مکاریاں ایسی ہیں کہ جن سے بہاڑ بھی لرز جاتے ہیں '

موعظت: خائنه پر عذاب!

حفرت عمار بن یا سر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خادند سے اپنی آبرو کے سلسلہ میں خیانت کرتی ہے امت کا آدھا عذاب تو اس پر ہوگا'
نیز فرمایا حقوق الله 'عورت اس وقت تک ادا نہیں کر عمی جب تک اپ خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی'

### ستر ہزار فرشتوں کی لعنت

صادی القلوب الطاہرہ میں ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک آدمی جب گھر پنچا تو اپنی عورت کو گھر میں موجود نہ پایا' جب واپس آئی تو خاوند نے اسے طلاق دے دی اس نے دریافت کیا تو خاوند نے کما حدیث شریف میں موجود ہے کہ جو عورت بلا اجازت خاوند گھر سے باہر چلی جائے اس پر ستر ہزار فرشتے لعنت سجیج ہیں اور جس پر اتنی زیادہ لعنتیں ہوں وہ میرے گھر میں رہنے کے لائق نمیں ہے باکہ اس کی لعنتوں کے باعث میں بھی گرفت میں نہ آؤں ایک اور حدیث شریف میں ہے عورت کا گھر سے باہر جانا جب خاوند کو ناپند ہو آ ہے تو صدیث شریف میں ہے عورت کا گھر سے باہر جانا جب خاوند کو ناپند ہو آ ہے تو آسان کے تمام فرشتے اس عورت پر لعنت سے جے ہیں'

روضہ میں مرقوم ہے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اپنے باپ کی تیار داری کے لئے چلی جائے تو جائز ہے!! اس بناء پر مرد عورت کا نان و نفقہ بند نہیں کر سکتا بشرطیکہ وہ اس مخاصت و مخالفت کے باعث نہ گئی ہو:

### لطيفه: بيني ! زمين بن كررمنا:

حفرت خارجہ فراذی رحمہ اللہ تعالی نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو مندرجہ ذیل نصائع سے نوازا

میں!! اب تک تم جس آشیانہ میں محفوظ تھی وہاں سے تکلی ہو!! اور ایسے

بہتر پر جاتی ہو جے تم پہچانی نہیں ہو اور ایسے ہمرم کے پاس چلی ہو جے تم پہچانی نہیں ہو اور ایسے ہمرم کے باس کو کہ الفت نہیں نقی اب تم اس کے سامنے زمین بن کر رہنا وہ تیرے لئے آسان بن جائے گا تم اس کا بچھوٹا بن جانا وہ تمہارا سہارا ثابت ہو گا تم اس کی باندی بن جانا وہ تیرا غلام بن جائے گا تم ہمہ وقت اس کے ساتھ ساتھ نہ پھڑا ورنہ تم سے اسے عداوت ہو جائے گی اور اس سے دور بھی نہ بھاگنا ورنہ وہ تجھے بھول جائے گا جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کے قریب تر ہونا اور جب وہ تم سے علیحہ رہنا چاہے تو اس سے الگ رہنا نیز اس کے ترب ناک کان اور آئھ کو بچائے رکھنا تا کہ سوا خوشبو کے اسے پچھ اور سوئیھنے کا موقعہ نہ مل سکے تمہاری اچھی باتیں ہی اس کے کانوں تک پہنچیں اور جب تم پر نظریڑے تو تیرے حسن و جمال کے سوا پچھ اور نہ دیکھ بائے یعنی ایت آپ

### حکایت چکی خود چلتی رہی:

حضرت امام یا فعی رضی الله تعالی عند الریا حین میں رقم فرماتے ہیں کہ ایک صالح مخف نے کسی عورت سے نکاح کرنا چاہا تو عورت نے اس شرط پر پیغام نکاح قبول کرلیا کہ میری خدمت کے لئے ایک کنیز بھی ہونی چاہیے اس صالح مخف کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ خادمہ بھی رکھ لیتا'

شخ کے ایک عقیدت مند نے عرض کیا حضرت یہ خدمت بیں سر انجام دول گا آپ اس خاتون سے فرمائے کہ کنیز تو خدمت کے لئے رکھ لول گا بشرطیکہ تو اس مجمی نہ دیکھے!!

عورت نے کہا مجھے تو خدمت سے تعلق ہے جب خدمت ہو گی تو مجھے رکھنے کی چند ان ضرورت نہیں ہو گی چنانچہ نکاح ہوا وقت گزر آ رہا ایک دن عورت کی والدہ آئی اور کہنے گئی تیری خاوند کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟

میری خدمت کے لئے اس نے ایک کنیز مقرر کر رکھی ہے البتہ میں نے آج تک کنیز کو دیکھا نہیں میرا خاوند ہر روز آدھی رات کے وقت عبادت کے لئے علاجا آیے۔

ماں نے کما!! یقیناً وہ لونڈی کے پاس جاتا ہو گا تیرے ساتھ تو محض عبادت کا بہانہ بناتا ہے چانچہ حسب معمول وہ رات کو بیدار ہوا اور مقام عبادت پر معموف عبادت ہو گیا خاتون دبے پاؤں اس کا جائزہ لینے وہاں پیچی دیکھا وہ عبادت میں معروف ہے کھر عورت کے دل میں خیال آیا چلیں کنیز کو بھی وکھوں وہ کیا کر رہی ہے۔

شیخ کا وہ عقیدت مند بھی عبادت میں مضروف تھا چکی از خود چل رہی تھی جب قعدہ میں ہو تا تو چکی میں دانے ڈال دیتا!! بیہ نظارہ دیکھتے ہی اس نے اپی والدہ کی بات کو نسیا اس منسیا کر دیا چھروہ خاوند اور غلام کی خدمت کرنے کی!!

### دكايت اكتاخان انبياء كاانجام!

حضرت علامہ عبدالر تمن صفوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہیں نے المام شعلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب عرائس میں دیکھا حضرت شمعون نامی بھی نبی سے انہوں نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی مگروہ آمادہ قال ہوئی حضرت ان پر غالب آئے اور جب بھی گرفت میں آ جاتے تو لوہ کی بیڑیاں از خود ٹوٹ جاتیں اور آپ پھر تبلیغ میں مصروف ہو جاتے یمال تک کہ قوم نے حضرت شمون علیہ السلام کی بیوی کو اپنے ساتھ ملا لیا انہوں نے مال و دولت کا لالج دے کر آپ کو گرفار کرنے کا عمد لیا'

پھر کنے لگی آخر آپ کو کوئنی چیزے باندھا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ تو مرے بال میں جب آپ سوئے تو آپ کو بالوں سے باندھ کر اس نے قوم

کے حوالے کر دیا قوم نے آپ کے ناک کان کاف دینے آئکھیں نکال دیں آپ نے صبرو استقامت کا دامن مضوطی سے پکڑے رکھا یمال تک کہ قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا زمین کھٹ گئی اور تمام لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا اور اس خاتون پر بجلی گرادی جس سے وہ راکھ کا ڈھربن گئی:

بعد ، حفرت شمعون عليه السلام كو الله تعالى في صحت كالمه سے نوازا ناک کان میکمیں اس طرح عود کر آئیں آپ نے ایک ہزار ماہ تک اپنی نافرمان قوم سے جماد جاری رکھا سید عالم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رِ متعجب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ القدر نازل فرماکر آپ کو سرور فرما دیا ( تبنه): - انبیاء کرام علیه السلام بوے بوے استخانات سے گزرے آگ میں والے گئے آرے سے چرائے گئے دریائے میل بمائے گئے یقتلون النبین بغیر حق ناحق شہید ہوئے ہر آزمائش سے دو چار ہوئے گر سب سے بردا امتحان اس طرح بھی لیا گیا کہ بعض کی بیویاں کافرہ تھیں جو نبی ایسی بلند ترین ہتی کی خدمت میں حاضر ہونے کے باوجود و شمن بن کر رہی اور نبی اس نازک ترین امتحان میں بھی جابت قدم رہے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور شکوہ و شکایت نه کی ٔ آخر اپنے انجام بد کو پنجیں ای طرح آج صالحین عابدین ' زابدين علماء كرام اولياء عظام اور مشائخ مبتلاء مين بيويال اور اولادين نافرمان ب عمل بد كردار بيل كيول؟ ماكد كوئي هخص بهي ايسے امتحان ميں اني علميت و متیعیت کی زعم میں آ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات والا برکات یر اپنے تقترس کا اظمار نہ کرے جب صاحبان عظمت کا بید حال ہے تو عوام کالانعام کی بات کمال تک پینچی ہے الذا ہروقت اپنی اصلاح اور انبیاء و اولیاء کے ادب و احرام اور تعظیم و تکریم کی طرف راغب رہنا چاہیے ان کے امتحان کو بطور استہزاء پیش نہیں کرنا چاہیے ورنہ اللہ تعالی کی گرفت بوی عنت ہے ان بطش ربک لشدید سے

### موعظمت: اپناراز آؤٹ نه کو!

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه فرماتے بين تممارا راز تممارى قيد ميں ہے جب تم نے كه ديا تو دو سرے كے قضه ميں آگيا اب تم اے بھى داليں نميں لے كے!!

نی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں اپنے راز کو محفوظ رکھنے میں اپنی ضروریات کا تعاون کرو!!

حفرت عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه في فرمايا: - ول رازول كرين بين اور لب راز كي تالے زبان ان كى تنجيان '

منشور الحكم ميں ہے كہ عقلاء كے دل امرار كے قلعے ہيں حضرت المام ماوردي علم الرحمة كى اور بال نیا ميں مرقدم

حضرت امام ماوردی علیه الرحمته کی ادب الدنیا میں مرقوم ہے که اسرار کا مخفی رکھنا کامیابی کا سب سے برا سبب ہے اور صحت و عافیت کا دائمی ذریعہ۔

#### زنااور كفر!

حفرت نوح علیہ السلام کی عورت لوگوں کو آپ کی فرمانبرداری سے روکا کرتی تھی اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی عورت کا معالمہ ہے!! تمذیب اللساء والغات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیتیج تھے ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے!!

لوش بن ہاران بن تارخ حصرت ابرائیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وا ملہ تھا جب اس نے آپ کے پاس بے ریش فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دیکما تو اس نے قوم کے لوگوں کو اطلاع کر دی جس سے حضرت لوط علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیو نکر مناسب ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو!! لیکن زائیہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیونکر مناسب ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو!! لیکن زائیہ نہ ہو!! اس کا جواب یوں ویا گیا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالی کفار کی طرف

اس لئے بھیجا آکہ وہ شرک کی نینر سے بیدار ہو کر توحید و رسالت کی برکات کو حاصل کریں اور انبیاء کرام ایسے اوصاف سے متصف ہوں جن سے لوگ ان کی طرف رغبت کریں اور ایسے عیوب و نقائص سے انہیں دور رکھا جائے جن سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے 'چنانچہ زنا سب سے نفرت انگیز چیز ہے ' بخلاف کفر کے کیونکہ کفار کفر کو باعث عار نہیں سجھتے جب زنا باعث عار سجھتے ہیں!! للذا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی بھی نبی کی بیوی زنا ایسے عیب سے منسوب ہو' جبکہ کفر کی بیاری میں چند ایک عور تیں جتلاء ہو کیں!! جو آخر کار منسوب ہو' جبکہ کفر کی بیاری میں چند ایک عور تیں جتلاء ہو کیں!! جو آخر کار عذاب اللی کاشکار ہو کر عبرت کا نشان بنیں!!

حضرت علائی علیہ الرحمتہ نے سورہ ہود کی تغییر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حضرت جرائیل 'حضرت میکائیل آئے حضرت کی ذوجہ نے قوم کو اطلاع کر دی لوگ دوڑتے ہوئے آئے 'حضرت لوط علیہ السلام پریٹان ہوئے اور پکار اٹھے آج کا دن تو انتمائی سخت ہے 'جبکہ اللہ تعالی فرشتوں کو ارشاد فرما چکا تھا کہ اس قوم پر عذاب مسلط کر دینا البتہ جب تک چار مرتبہ حضرت لوط شمادت نہ دیں اس دقت تک توقف کرنا'

چنانچہ آپ نے فرشتوں کو کہا تہیں اس بہتی کے حالات کی خرنہ پینی کہ یماں کے لوگ ایسے ایسے ہیں حضرت جرائیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا باوجود کہ وہ جانتے تھے!!

حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا شادت دیتا ہوں کہ روئے زمین پر اس بہتی سے زیادہ برائی کہیں نہیں ہوتی یہ کلمات حضرت لوط علیہ السلام نے چار بار کے حضرت جربل امین اپنے رفقاء سے ہربار کہتے گواہ رہو'

بھر حفرت لوط علیہ السلام نے قوم کے اوباش جوانوں کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا لوگو! یہ میری بیٹیاں موجود میں ان سے نکاح کر دیتا ہوں میرے معمانوں کو غلط خیال سے مت دیکھو

بعض مفرین فرماتے ہیں آپ نے بیٹیوں سے مراد قوم کی عورتیں لی مقی کی عورتیں لی مقی کی عورتیں کی عقی کی عورتیں میری ہی بیٹیاں ہیں ان سے تہمارے نکاح کر دیتا ہوں اس لئے کہ قوم کا نبی قوم کے لئے منزلہ باپ ہو تا ہے اور میں صبح ہے!!

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرمایا لوگو! میں تنہارے لئے والد کی طرح ہوں!!

امام نووی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں کہ بعض نے کما ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت میں باپ کی طرح ہیں اور بعض نے کما آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! تہیں جس چیز کی بھی ضرورت در پیش ہو بھی جمال علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! تہیں جس چیز کی بھی ضرورت در پیش ہو بھی جمال علیہ وجت ایسے طلب کرتے ہو!

### قوم لوط کی تبای :

حفرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے حاضر ہوئے تو دروازہ کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم آپ کے رب کا پیغام لائے ہیں آپ نے دروازہ کھولا تو جرائیل علیہ السلام نے آپ کی آ تھوں پر ہاتھ رکھا تو ہے جس سے آپ کی آ تھوں پر ہاتھ رکھا تو ہے جس ہو گیا!! اور یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اے اللہ کے نبی!! رات کے وقت اپنا خانہ کو ساتھ لے کر نکل جائے اور احتیاط بیجئے کہ کوئی پیچھے مرم کر نہ دکھے تمماری عورت کے سواکیونکہ جس عذاب میں قوم مبتلا ہوا چاہتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہے!! حضرت لوط علیہ السلام نے دریافت کیا عذاب کتنی دیر تک نازل ہوگا!! کما گیا صبح تک جو بالکل قریب ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنا اہل خانہ کو لیکر باہر نکلے تو فرمایا کوئی بھی شخص حضرت لوط علیہ السلام اپنا اہل خانہ کو لیکر باہر نکلے تو فرمایا کوئی بھی شخص حضرت لوط علیہ السلام اپنا اہل خانہ کو لیکر باہر نکلے تو فرمایا کوئی بھی شخص بیجھے نہ دیکھے اور جب عذاب کی آواز سائی دینے گئی تو آپ کی عورت نے بیجھے مرم کر دیکھا اور پکار اٹھی ہائے میری قوم!! یہ کمنا تھا کہ ساقط و جامہ پھر

بن گئی کتے ہیں ہر ماہ اس پھر سے حیض کی رنگت جیسا خون بر آمد ہو آ ہے (واللّه تعالٰی و جبیبه الاعلٰی اعلم)

پھر اللہ تعالیٰ کے عم سے جرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھا لیا
یہاں تک فرشتوں نے صبح کے مرغوں کی بانگ کو س لیا! گدھوں کے
چلانے کی آوازیں ساعت فرہائیں کوئی بھی سویا ہوا بیدار نہ ہوا برتنوں کی ٹوٹ
پھوٹ نہ ہوئی یہاں تک کہ ان بستیوں کو نہ و بالا کر کے رکھ دیا پھر ان پر بجیل
پھروں کی بارش برسائی کہتے ہیں بجیل آسان میں بہاڑ ہے بعض کہتے ہیں زمین
و آسان کے درمیان ایک دریا ہے بعض نے یہ بھی کہا کہ بجیل پختہ مٹی کو
کہتے ہیں ممکن ہے اپنی سطح پر یہ ہر ایک کا نام ہو (آبش قصوری) کلمہ منفود
سے مسلسل کے در پ ایک پر ایک کا نام ہو (آبش قصوری) کلمہ منفود
ہے مسلسل کے در پ ایک پر ایک پر ایک مراد ہے یعنی ان پر مسلسل کے در
کے نشان لگا دیئے گئے چنانچہ آج کل بھی جمال خطرہ ہو آ ہے سرخ بی مرخ رنگ

حفرت ابو صالح رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفرت ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان پھروں میں سے ایک پھر دیکھا ہے اور وہ پھر کفار و مشرکین مکہ سے دور نہیں ہیں۔

لطيفه :- شهادت برائے سعادت :-

حفرت علائی رحمہ اللہ تعالی سورہ عکبوت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں سے حکمت اللہ بہ کہ دنیا و عقبی میں بلا شہادت کسی کی گرفت نہ کی جائے جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی شہادت عذاب کا سبب بنی اسی طرح امت محمد سعادت ہو گی مثلاً النائبون علیہ التحیتہ وانشاء کیلئے اللہ تعالی کی شہادت موجب سعادت ہو گی مثلاً النائبون

العابدون اور ان المسلمين والمسلمات سے ظاہر بيد

#### موعظت :- عبرتناك واقعه :-

حضرت عیمیٰی علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہوا آپ نے ایک آدی کو آگ

ے شعلوں کی لپیٹ میں دیکھا آپ نے پانی لیا اور آگ بجھانا چاہی تو وہ آگ

ایک بے ریش لڑکا بن گئی اور آدی آگ کی صورت ہو گیا اور اس طرح وہ لڑکا

آگ کے شعلوں میں جلنے گا آپ یہ کیفیت دیکھ کر تعجب کرنے لگے وہ آدمی

بولایا نبی اللہ !! میں نے اس لڑک سے برائی کی اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں

آگیا اس وقت سے بھی مجھے آگ بنا دیا جاتا ہے اور بھی اسے اور باری باری

ایک دو سرے کو شعلوں سے جلاتے رہتے ہیں اور یہ عذاب مسلسل قیامت

تک رہے گا

### موعظت :- لواطت كي نحوست :-

عیون المجالس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد میری نظر سے گزرا' آپ نے فرمایا اگر لوطی تمام سمندروں کے پانی سے بھی عسل کرے تب بھی پاک نہیں ہو گا قیامت میں بھی وہ نجس و پلید ہی اٹھے گا۔

نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدی' آدی کے اوپر آ آ پہ نو عرش اللی کانپے لگتا ہے آسمان پکار اٹھتے ہیں اللی ہمیں اجازت دے آ کہ ہم ان پر پھروں کی بارش برسائیں اور زمین کہتی اللی! مجھے اجازت عطا کہ ہم ان پر پھروں کی بارش برسائیں اور زمین کہتی اللی! مجھے اجازت عطا فرما آکہ میں اسے نگل جاؤں ارشاد ہو تا ہے اسے رہنے دو یقینا ایک دن مارے سامنے کھڑا ہو گا !!

#### شيطان كابهاكنا:\_

حفرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بين جب مرد مرد

کے ساتھ ملوث ہو آ ہے تو شیطان بھی مارے خوف کے بھاگ جا آ ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر بھی نہ پڑ جائے۔

## لوطی خزرین جاتا ہے:-

سید عالم مخبر صادق صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے میں الله تعالی لواطت کے مرتکب کو قبر میں خزیر بنا دیتا ہے اس کے نتھنوں میں آگ تھستی ہے اور پہنچھے سے نکلتی رہتی ہے۔ (یعنی وہ ذلت کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے)

لواطت 'سب سے برا تعل :-حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک بار عفریت جن سے فرمایا مجھے

ابلیس کے بارے خبردو وہ آپ کو اپنے ساتھ سمندر کی جانب لے چلا' یہاں تک کہ سطح آب پر ایک فرش کے اوپر اسے بیٹے ہوئے پایا' آپ نے اس سے کما تو یہ بڑا! اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا فعل کونسا ہے اور سب سے

محبوب عمل کیا ہے؟

وہ کنے لگا! یا نبی اللہ ! اگر آپ یمال تشریف نہ لاتے تومیں ہر گزنہ بنا آ اب آپ کا علم ہے الندا نے اللہ تعالیٰ کے ہال سب سے برا فعل لواطت ہے اور اس سے بچنا سب سے محبوب عمل ہے!!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم لوط کا سافعل کرے وہ لعنتی ہے نیز فرمایا جو کوئی قوم لوط جیسے فعل کا مرتکب ہو گا مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں ایک ساعت ہی رہے گا پھر اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو ابائیل کی سیوں کی سی صورت میں ہو گا وہ اس کی ٹاگوں سے پکڑ کر اسے قوم لوط کی بستیوں میں پھینک دے گا اور اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پھینک دے گا اور اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا'

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے ون کچھ اڑکے

لائیں جائیں گے جن کے سرکٹے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہو گئی بناؤ تم کون ہو! وہ کہیں گے جارے اباؤ اجداد میں کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے منہ کالا کرتے تھے اور جمیں غلط جگہ ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں تھیٹ کر دوزخ میں ڈال دو اور ان کی پیشانیوں پر نقش کر دو!! کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے محروم کر دیے گئے بر نقش کر دو!! کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے محروم کر دیے گئے بیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت کمیں قوم لوط کے افعال کی مرتکب نہ ہو جائے ا

#### مسكله :- لواطت كي حد

مثل زنا ہے ، حضرت شیخ عزالدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ خدانخواستہ ایک فخص عورت کے ساتھ زنا میں جتلا ہے اور ایک فخص کی لڑکے سے لواطت کر رہا ہے اور ہمیں چھوڑانے کی طاقت ہے تو فوری طور پر لڑکے کو چھوڑا کیں گے حضرت امام رافعی فرماتے ہیں حد میں فاعل اور مفعول برابر ہیں (یمال کئی نازک مسائل ہیں جنہیں صرف نظر کیا جاتا ہے ان کی تفصیل اصل میں دیکھئے (آبش قصوری)

رومہ یں ہے کہ خوبسورت بے ریس ترف کو فرانس کے بیھے کے لیے سفر سے باز رکھیں اس کی طرف بنظر شہوت دیکھنا اور چھونا حرام ہے امام احمد بن طنبل رضی اللہ تعالیٰ عند کے نزدیک اسے تو بنظر شہوت چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ' بعض علاء شافعیہ کے نزدیک بھی کی فتوی ہے بعض نے تو ایسے بچ کی قرات سننے سے بھی روکا ہے '

شرح مبذب میں ہے کہ جب خوبصورت الاکے کو دیکھنا حرام ہے پھر اس کے

ساته تنهائی میں رہنا تو بدرجه اولی نا جائز ہو گا کیونکه علیحدگی میں فخش و فساد کا زیادہ خطرہ ہے'

حفرت امام قروینی کی کتاب مفید العلوم میں ہے کہ ورو جانور لوطی ہیں ایک گدھا' دو سرا خزر گویا کہ جو اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں وہ گدھے اور خزر ہیں بل هم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے کیونکہ جانور تو مکلف نہیں جبکہ انسان خصوصاً کلف ہیں'

حضرت امام ولی اللہ تقی الدین الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تنبیہہ السالک میں بعض علماء سے روایت بیان کی ہے کہ قوم لوط نے لواطت کا فعل محد معے اور خزیر سے سکھا'

### حکایت: - غیرت مند کی مکاره بیوی

ایک نیک صالح آدمی نمایت خوبصورت بیوی رکھتا تھا سفر میں جانے لگا تو اس کے ہاں ایک ورہ نامی جانور رہا جو آدمیوں کی طرح باتیں کر لیتا آدی نے جانور سے کما تم میری بیوی کی حرکات و سکنات اور معمولات کو بغورد یکھنا اور مجھے واپسی پر بتا دینا'

وہ نیک مرد سفر پر ردانہ ہوا بعدہ عورت کے کسی دوسرے مخص سے مراسم تے اے گھر بر بلالیا کرتی'

جب وہ نیک آدمی واپس آیا تو اس پرندے نے تمام ماجرا کہ سنایا غیرت مند آدمی نے عورت کو خوب مارا'عورت سمجھ گئی کہ یہ سب اس پرندے کی کارستانی ہے اب اپنی صفائی کے لئے اس نے ایک چال چلی وہ یوں کہ اپنی لونڈی کو عکم دیا تومکان کی چھت پر چکی پیسے اور درہ نامی پرندے کو پنجرے میں بند کرکے اوپر بوری ڈال دے تھوڑا سا پانی بھی چھڑک دینا اور آئینہ لے کر چراغ کے سامنے چکاتی رہے اس نے ایسے ہی کیا اور آئینے کا عکس دیوار اور

پنجرے پر پڑتا رہا پرندے نے مگان کیا بارش ہوئی ہے اور پیکی کو بیلی کی کڑک اور آئینہ کی شعاع کو بیلی کی چمک خیال کیا۔ جب دن لکلا تو وہ اپنے مالک سے کشنے لگا آج رات توہوی بارش ہوئی بیلی اور گرج چمک کا کیا کہنا وہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ گرمی کے باعث ہمارا تو برا حال رہا'

عورت سے باتیں سکر خاوند سے کہنے گی دیکھو سے درہ نامی پرندہ جھوٹ بول رہا ہے اس طرح جھ پر بھی اس نے افتراء باندھا' خاوند نے جب سے کیفیت دیکھی تووہ عورت پر راضی ہو گیا اور دونوں خوشی خوشی رہنے گئے۔ مالک نے جانور کو لعن طعن کی اور کما تو کیما جھوٹ بولتا رہا ہے جانور سے طعنہ برداشت نہ کر سکا اور چونچوں سے اپنے آپ کو لہو لمان کرڈالا بعدہ مالک نے اسے فروخت کر دیا۔

### حكايت: - يانج شيطاني كدهے:-

حضرت امام علائی رحمہ اللہ تعالیٰ سورہ خمل کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان لعین کو بانج گدھے لے جاتے دیکھا، اور فرمایا کہاں لئے جا رہا ہے کہنے لگا فروخت کے لئے، آپ نے فرمایا بیہ گدھے کیے ہیں کہنے لگا ان کا نام جور 'کبر' حسد' خیانت اور کر ہے۔ اب ان میں سے جور لیمیٰ ظلم کو تو بادشاہوں کے ہاں فروخت کروں گا، کبر لیمیٰ تکبراور غور کو دیمات کے بڑے بڑے چودھریوں' جاگیرداروں میں' حسد کو قاریوں میں خیانت کو تاجروں میں اور کر کو عورتوں کے ہاتھوں فروخت کروں گا۔ حضرت امام نیشا پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سورہ بقر کی تفیر میں بیان کرتے ہیں کہ دینا بانچ چیزوں سے آراستہ باغ ہے علمہ' امراء کے عدل' عاجرین کی عبادت' تاجروں کی امانت اور مخلوق کی آپس میں خیر خواہی سے گر یہ بات عبادت' تاجروں کی امانت اور مخلوق کی آپس میں خیر خواہی سے گر یہ بات المیس کو نہ بھائی تو اس نے ان کے سامنے پانچ پردے ڈال دیے یعنی حسد کو المیس کو نہ بھائی تو اس نے ان کے سامنے پانچ پردے ڈال دیے یعنی حسد کو

علم پر 'ظلم کو عدل پر ' ریا کو عبادت پر ' خیانت کو امانت پر اور دهوکه وبی کو خیر خوابی پر دال دیا-

فائدہ :- خیرخواہی کیا ہے؟ ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملیا دین ہی خیر خواہی ہے دین ہی خیر خواہی ہے دین ہی خیر خواہی ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشا فلیس منا جو وحوکہ بازے وہ ہم میں سے نہیں نیز فرمایا الناجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سچاور الين آجر روز قیامت انبیاء صدیقین شمداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا!! نیز فرمایا الناجر الصدوق نحت ظل العرش يوم القيامة (رواه اصبهاني) سي تاجر عرش کے دن عرش کے سائے میں ہو گا (تفصیل باب العدل میں آ رہی ہے) نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سخت ترین عذاب میں ظالم بادشاہ ہو گا (طبری) نیز فرمایا بادشاہ زمین میں اللہ تعالی کا سامیہ ہے ہر مظلوم اس کے ہاں بناہ تلاش کر آئے (ابن ماجہ) نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کا افسر ہو جب تک وہ عوام کے کام بورے نہیں کرتا اللہ اس کے مقاصد کو بھی بورا نہیں کرتا

#### فاكره:-

حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے اس قول ان کید الشیطن کان ضعیفا بیٹک شیطان کی مکاری کمزور ہے اولیاء کرام کی طرف مشیر ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی مدد حاصل ہے ان پر شیطان کا مکر نہیں چل سکتا اس لئے کہ وہ جماد فی سبیل اللہ میں مصروف رہتے ہیں اور دوسرے لوگ ہے یارو مدد گار ہونے کے باعث اس کی گرفت میں آ جاتے دوسرے لوگ ہے یارو مدد گار ہونے کے باعث اس کی گرفت میں آ جاتے

-: 5

عیاری کید بازی سے کمی بھی مخص کی تباہی و بربادی کا سامان پیدا کرنے کا نام ہے اور پھر قرآن پاک میں اس قول ما جزاء من ارادبا هلک سوء الا ان یسبحن اور عذاب الیم سے لے کر ان کید کن عظیم تک ، جو حضرت زلیخاکی طرف سے ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت بوسف علیہ السلام سے بے حد محبت محقی پھر اس نے از خود کیوں قید کرنے یا تکلیف پہنچانے کا اشارہ دیا بیان کرتے ہیں کہ اس کا مقصد قیدی بنانا نہیں تھا قید کرانا تھا وہ دن یا دن کا پچھ حصہ بھی متصور کیا جا سکتا ہے نیز اس نے عذاب پر قید کو پہلے ذکر کیا' کیونکہ محب کو محبوب کی تکلیف قطعا"گوارا نہیں ہوتی' (اور قید میں ضروری نہیں کہ سزا بھی دی جائے)

حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر یہ کما جائے کہ مردوں کا مکر عورتوں ہے تا جوابا" عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے پھر عورتوں کے مکر کو عظیم کیوں قرار دیا گیا جوابا" کہتے ہیں کہ عورتوں کے مکرسے عار نمایاں ہوتی ہے جبکہ آدمیوں کے مکرسے عار کا ظہور کم ہوتا ہے'

## حكايت: - حجاج بن يوسف كاخليفه وقت كو عار ولانا!

جاج بن بوسف نے کسی عورت سے نکاح کیا گر عورت کو اس سے کوئی رغبت پیدا نہ ہوئی اس نے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ حجاج سے مجھے طلاق دلوا نمیں اور اپنے ساتھ نکاح کر لیس نیز حجاج از خود میری پاکی میس تسمارے ہاں پنچائے 'چنانچہ الیا ہی ہوا یمال تک کہ ایک دن خلیفہ کے وستر خوان پر حجاج بھی موجود تھا اس نے ایک ہوئی اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال کر خلیفہ کو پیش کر دی طلیفہ نے اس انداز کو نا پند کرتے ہوئے کیفیت معلوم کی تو تجاج نے کہا بختے جمونا کھانا پند ہے اس لئے میں نے سے حرکت کی خلیفہ سمجھ گیا اور اس نے اس وقت عورت کو طلاق دے دی ہے مثال مرد کی حیلہ سازی کی ہے۔

حكايت: - وفاداركتا: -

حارث نامی ایک شخص اپنے رفقاء کے ساتھ سیرو تفریح کے لئے روانہ ہوا' اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے والیہی کی راہ کی حارث کا کتا بھی اس کے بیچھے پیچھے ہو لیا ' یمال تک کہ وہ شخص حارث کی بیوی کے پاس پہنچا اور زنا کا مر تکب ہوا کتا ان کی فتیج حرکات برداشت نہ کر سکا اور بری چا بکدستی سے حملہ آور ہوا اور دونوں کو ہلاک کر دیا حارث جب گھر پہنچا تو دونوں کو مردہ پلیا اور پکار اٹھا

فيا عجبا للخل يهنگ حرمني و يا عجبا للكلب كيف يصون

مجھے دوست پر تعجب ہے وہ میری عزت برباد کرتا ہے اور مجھے کتے پر حیرت ہے کہ وہ کسے (غیرت مند بن کر) بچاتا ہے

دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی

بغداد شریف میں نمی مخص نے کتا پال رکھا تھا ایک دن اس کا کمیں جانا ہوا تو کتا بھی ساتھ ساتھ چلے لگا' یمال تک کہ اس مخص کا گزر اس کے وشمنوں کے پاس ہوا' انہول نے پکڑ لیا اور ایک مکان میں لے جا کر قتل کرکے کنویں میں بھینک دیا' کتا ان کے دروازے پر پڑا رہا ان لوگوں میں سے ایک شخص باہر نکلا تو کتا اے کا شنے لگا' اس نے لوگوں کو مدد کے لئے بکارا بمشکل جان بچی' گر اس واقعہ کی اطلاع خلیفہ کو بھی ہوئی تو خلیفہ نے اس شخص کو بلایا اور

پوچھا آخر کیا وجہ ہے کتا تیرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے مقتول کی ماں نے دیکھا تو کما میرے بیٹے کے دشمنوں میں یہ شخص بھی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں یہ بھی قاتلوں میں شامل ہو' چنانچہ اپنے خادموں کو حکم فرمایا اس شخص کے ساتھ ساتھ چلو وہ سبھی جا رہے تھے کتا بھی ساتھ چلتا رہا یماں تک کہ اس کنویں پر پہنچ تو کتے نے زور زور سے بھوکنا شروع کر دیا یہ ماجرا دیکھتے ہی اس شخص نے اقرار کر لیا کہ میں نے دو سرے لوگوں کے ساتھ مل کر اسے قتل کیا ہے' چنانچہ ظیفہ نے قصاص میں تمام کو قتل کرا ڈالا'

## حكيت: - حضرت نوح عليه السلام كاكتا:-

حفرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تھم سے جب کشتی تیار کرنے لگے تورات کو لوگ آکر کشتی کو خراب کر ڈالتے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو تھم ہوا کشتی کی حفاظت کے لئے ایک کتار کھ لیں چنانچہ آپ نے ایک حفاظتی کتا رکھ لیا رات کے وقت جب لوگ کشتی خراب کرنے آتے تو كتا چلاتا أب بيدار مو جاتے اور لوگ بھاگ جاتے بيان كرتے ہيں كه سب ے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے ہی حفاظت کے کتے پالنے کا آغاز کیا' علماء کرام فرواتے ہیں جس گھر میں کی جانور کی تصویر یا کتا ہو وہال فرشتوں كے نہ آنے كا سب يہ ہے كہ تصور تو تخليق اللي سے مشابهت ركھتى ہے اور كالبخس مونے كے ساتھ ساتھ نجاست كھاتا ہے اور بدبودار موتا ہے اى بناء یر کتا شیطان کملاتا ہے خصوصاً کالا کتا ہی اس سے شکار جائز نہیں اور اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو امام احدین حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے زويك نماز بإطل موكى البته حضرت خطابي رحمه الله تعالى فرمات بين حفاظتي اور شکاری کتا' اور ایسی تصویر جس کی تذلیل کی جاتی ہو جیسے فرش کالین وغیرہ پر جو پاؤل میں بڑی رہتی ہے وہ فرشتوں کے لئے مانع نسیں!!لیکن صحیح ب

ے کہ مطلقا کتا یا تصویر مانع ہے

حفرت امام عبد الرحمٰن صفوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو '
اس میں فرشتوں کے نہ آنے کا سبب سے بھی ہے کہ کتا شیطان کے تھوک سے
بنایا گیا ہے وہ اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا تو
شیطان لعین نے اس پر تھوک دیا تھا فرشتوں نے اتنی مٹی نکال دی تھی وہی
اولاد آدم کے لئے ناف کا مقام بن گیا' وہ مٹی جو فرشتوں نے پھینک دی تھی
اولاد آدم کے لئے ناف کا مقام بن گیا' وہ مٹی جو فرشتوں نے پھینک دی تھی
موسے کتے کو بنا دیا گیا' (کتاب الحقائق) اس لئے فرشتے اور شیطان کیجا نہیں
ہوسے نوعے ' یعنی جمال فرشتے ہوں کے وہاں شیطان نہیں ہوگا اور جمال شیطان ہو
گا وہاں فرشتے نہیں ہول گے (واللہ تعالی و جبیبہ الاعلیٰ اعلم) حضرت مولف
علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں جمال جنبی ہوگا وہاں فرشتے واخل نہیں ہوں گے ' جیسا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں کتا' تصویر ' یا
جنبی ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے (رواہ ابوداؤد)

نیز فرمایا جس گھر میں ناچ گانے کا سامان ہوگا' اس میں فرشتے واخل نہیں ہو گے اور جو وہاں رہتے ہوئے کی مجبوری کے باعث انہیں نکالنے پر قادر نہیں اے یہ دعا مانگی چاہیے اللی جو کچھ لوگ کرتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں' للذا توجھے فرشتوں کی دعا و برکت سے محروم نہ کر (رواہ ابوداؤد) نیز جس جماعت میں کوئی جنبی ہوتا ہے وہ جماعت بھی رحمت کے فرشتوں سے محروم رہتی ہے!!

### لطيفه:-سب سے زیادہ صاحب عزت کون ہے؟

حفرت ام الموسنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے مروى على حضرت موسىٰ عليه السلام في بارگاه اللي ميس عرض كيا! اللي مجھے آگاه فرمائے تيرے نزديك سب سے زياده كرم و صاحب عزت كون ہے؟ ارشاد

ہوا وہ شخص جو میرے احکام پر الی تیزی سے عمل بیرا ہو جیسے چیتا اپنی خواہش میں کے لئے تیزی دکھا تا ہے' میں سکیل کے لئے تیزی دکھا تا ہے'

اور وہ جو میرے بندول سے ایسے محبت رکھے جیسے بچہ لوگوں سے اور میری منع کردہ اشیاء میں سے کمی شخص کو مرتکب دیکھے تو اسے نفرت و تقارت سے دیکھے اور اس پر اپنے غم و غصہ کا شدید اظہار کرے

فائده:-

حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ جو فخص شکاری اور حفاظتی کتے کے علاوہ کوئی کتا رکھتا ہے تو اس کے عمل سے روزانہ دو قیراط کم ہو جاتے ہیں(بخاری شریف) دو سری روایت میں ایک قیراط کی کی بتائی گئی ہے (قیراط ایک پیانہ ہے اور اس دور میں مستعمل تھا) مولف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں ان دونوں روایت میں یوں تطبیق دی جا عتی ہے کہ یہ کی بیشی کتوں کی ایزاء رسانی کے مختلف ہونے کے باعث ہے ایعی جو کتے زیادہ نقصان دہ ہوں گے ان کے رکھنے سے دو قیراط کی واقع ہوگی اور جو کم ضرر رساں ہے نیز آبادی سے دور جنگل میں رہتے ہیں ان سے ایک جو کم فیراط ہی کہا تھا جب مزید ناکید فرمائی تو دو قیراط کا ارشاد فرمایا جس طرح برتن قیراط ہی کہا تھا جب مزید ناکید فرمائی تو دو قیراط کا ارشاد فرمایا جس طرح برتن میں ایک یا زیادہ کتوں نے منہ ڈالا تو اسے کتوں کی تعداد کے مطابق شمیں دھو نیس کے بلکہ اسے پاک کرنے کے لئے صرف سات بار دھونا ہی کفایت کر دے گا

Line

کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اس برتن کو پاک کرنے کے لئے سات بار دھو تیں البتہ ایک بار پاک مٹی سے دھونا شرط ہے بہتر ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے پھرچھ بار پانی سے صاف کرے!!

حضرت المام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کتے کی کھال رنگنے سے
پاک ہو جاتی ہے' اس کا گوشت مسلمان کے لئے کھانا جرام ہے!!
حضرت مولف رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کتے کے بارے
تفصیلی معلومات "اختلاف الاعلام من الاحکام میں درج کی ہیں نیز عقد الفرید
میں دیکھاے کہ جب بھیزا کتیا ہے جقتی کہ آ ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہو آ
ہو وہ سلوقی کماا آ ہے اور سلوقی کتوں کی اصل بھیڑیے ہے اس لئے
سلوقی نرمیں برس اور مادہ بارہ سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔

حضرت امام یافعی کی نزہت النفوس و الافکار میں ہے کہ سلوق کی کی سلوق کی نبیت ہے معروف ہے روض الریا حین میں کتے کی کچھ عمدہ خصاتیں ذکر کی گئی ہیں مثلاً صالحین کی طرح بھوکا رہتا ہے متوکلین کی طرح اس کا مکان نہیں محین کی طرح وہ رات کو کم سوتا ہے اور جب مرتا ہے زاہدوں کی مانند کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہے مریدوں اور عقیدت مندوں کی طرح اپ مالک سے وفاداری کرتا ہے بھی چھوڑ تا نہیں اگرچہ وہ کتنی ہی تختی برتے متوا ضعین کی طرح تھوڑی جگہ پر گزر بسر کر لیتا ہے کہ طالیین رضا کی طرح جب لوگ اسے اپ پاس نہیں رہنے دیتے تو وہ دو سری طالیین رضا کی طرح جب لوگ اسے اپ پاس نہیں رہنے دیتے تو وہ دو سری جگہ چلا جاتا ہے ،

اگر اے ماریں اور پھراہے کلوا والیں تو خاشعین کی طرح فورا قبول کر لیتا ہے دل میں کینہ نہیں رکھتا جب لوگوں کے سامنے کھانا آتا ہے تو یہ مساکین کی طرح دور بیٹھ جاتا ہے!!

حكايت: - مرده كافر عملمان اور مرده مسلم كافره!

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمیں جا رہے تھے کہ اسحاق نامی ایک شخص کو

قبر پر روتے دیکھا سب پوچھا تو کئے لگا یہ میری یوی کی قبر ہے جو میرے پچا کی بیٹی تھی 'مجھے اس سے بے حد محبت تھی' اب مجھے اس کی قبر سے جدا ہونے کی طاقت نہیں آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں بحکم اللی اے زندہ کر سکتا ہوں اس نے کما ضرور فرمائے آپ نے فرمایا :- قبر والے اللہ تعالیٰ کے سکتا ہوں اس نے کما ضرور فرمائے آپ نے فرمایا :- قبر والے اللہ تعالیٰ کے سکتا ہوں اس نے کما ویکھتے ہیں کہ قبر سے ایک حبثی آگ کے شعلہ کی طرح تیزی سے لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ کمتا ہوا باہر ٹکلا'

وہ آدی عرض گزار ہوا یہ قبرتو نہیں تھی میری عورت کی وہ قبر ہے حضرت علیہ السلام نے جب اسے بھکم خدا پکارا تو ہ خاتون زندہ ہو کر باہر نکل آئی 'آدی برا خوش ہوا' مگر ساری رات جاگنے کے باعث اسے نیند نے آلی' اس اشاء میں ایک شنرادے کا ادھر سے گزر ہوا اس کی عورت پر نظر پڑی تو فریفتہ ہو گیا عورت بھی اسے دل دے بیٹی شنرادے نے اپنے پیچے سوار کیا اور چانا بنا۔

جب اسحاق بیدار ہوا تو اس عورت کو نہ پلیا علاش کرتا کرتا شزادے کے پاس
آیا تو عورت کو وہیں بلیا اس نے شزادے سے کہا یہ میری بیوی ہے عورت بولی
تو جھوٹا ہے میں تو اس کی لونڈی ہوں ابھی عمرار کلیہ سلسلہ جاری تھا کہ
حضرت عینی علیہ السلام کا بھی ادھرے گزر ہوا اس آدی نے پکارا یا نبی اللہ یا
روح اللہ !! میری مدد فرمائے یہ وہی خاتون ہے جے اللہ تعالی نے آپ کے
کہنے پر زندہ کیا شزادہ بولا 'یہ تو میری لونڈی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
خاتون سے فرمایا کیا تو وہی عورت نہیں جے میں نے بچکم اللی زندہ کیا 'اس نے
ماہتم بخدا نہیں آپ نے فرمایا اچھا جو پچھ ہم نے تجھے دیا تھا واپس کریہ کمنا
کما تھم بخدا نہیں آپ نے فرمایا اچھا جو پچھ ہم نے تجھے دیا تھا واپس کریہ کمنا
تھا کہ اس پر موت مسلط ہو گئ

پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے کہ جب مرا تو کافر تھا اور پھر جب زندہ ہوا تو مومن بن کر مرا' وہ اس حبثی غلام کو دیکھے اور جو چاہتا ہے ایسی عورت کو دیکھے مری تو ایماندار تھی جب اے زندہ کیا تو پھر کافرہ ہو کر مری وہ اس عورت کو دیکھے'

# لطيفه :- صاحب جائدار اور كم عمر خاتون

حضرت امام محمد بن سيرين رضى الله تعالى عنه سے كسى نے كما ميں نے فواب ميں الله تعالى عنه سے كسى نے كما ميں نے فواب ميں ايك اليى عورت كو بيغام نكاح ديا ، جو بد صورت بست قد اور مالدار سے آپ نے فرمایا جاؤ اس سے نكاح كر لوكيونكه اس كا مال زيادہ اور عمر كم ہے چنانچہ اس نے نكاح كر ليا ، اور وہ اسى رات فوت ہو گئى چنانچہ ميراث سے اس فضى كو بهت سامال ہاتھ لگا ،

# عورت سے نکاح کی چار صورتیں

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح چار صورتوں میں کیا جاتا ہے! مال حسب و نسب' حسن و جمال اور دین' ہیں لیس تم دیندار عورت سے نکاح کرو کامرانی حاصل ہوگی نیز عزت و و قار میں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابن عماد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مرادیہ ہے کہ تو مگری نصیب ہوگی بعض فرماتے ہیں دنیا و عقبی میں نعمتوں سے ملامال ہوگا'

نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم فرماتے ہیں جو شخص کسی عورت سے محض دنیا داری اور دینوی وجاہت کے لئے نکاح کرتا ہے اور اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسکی نظریں نیجی رہیں اور عفت محفوظ یا صلہ رحمی کے تحفظ کے لئے تو اللہ تعالی طرفین میں برکت ڈال دیتا ہے ' (رواہ طبرانی)

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا جو مخص اللہ تعالی کے حضور طاہرو طیب جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دیندار عورتوں سے نکاح کرے (رواہ ابن ماجہ)

بال مال وسب و نب حسن و جمال المراع اليم عارول اوصاف

ے مرصع عورت سے نکاح ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بری عنایت ہوگی،
بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد نر کو اپنی مادہ
سے یوں گفتگو کرتے بلیا، نر، مادہ سے یوں کہ رہا تھا اگر تھے سے ذکر خدا کرنے
والا بچہ پیدا نہ ہونا ہو تا تو تجھے میں پند نہ کرتا،

#### اولاد نرینہ کے لئے تعویز

مورہ آل عمران ' زعفران سے لکھ کر الیمی عورت کے گلے میں تعویز بنا کر باندھیں جو اولاد کی طالب ہے تو بفضل خدا 'حمل قرار پائے گا!!

# فيملي بلانتك يا منصوبه بندي

حضرت ابن عماد اور ابن یونس رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت کو مانع حمل ادویات استعال کرنا جائز نہیں البتہ محب طبری اوا کل الاحکام میں فرماتے ہیں چالس دن سے پہلے کی حرمت نہیں کیونکہ اس وقت کے نطفہ پر نیچ کا حکم نہیں ہو تا' اور نہ ہی ان ایام میں اسقاط کا حکم لگتا ہے گر بعض علاء اس کی بھی حرمت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نطفے کا رحم میں قرار پانے کے بعد (ادویات) سے نکالنا گرانے کے مترادف ہے جو ہر گر جائز نہیں اسے ابن ملقن اجالا میں رقم فرماتے ہیں حاوی نے شرح بخاری میں بیان کیا ہے کہ عزل انزال کے وقت الگ ہو جانا مکروہ نہیں بشرطیکہ میاں بیوی دونوں رضا مند ہوں' ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرہ ہوں' ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرہ رازاد) سے عزل کی ممانعت فرمائی ہے'

#### حکایت: - کیاعورت کی رائے قابل قبول ہے؟

بیان کرتے ہیں کہ شکاری کی بادشاہ کی خدمت میں مجھلی لے کر حاضر ہوا' تو بادشاہ نے اسے چار ہزار درہم عطا کئے اس کی بیوی نے کہا تم نے اسراف کیا ! ! وہ کھنے لگا اب واپس کیے لیس ملکہ بولی اسے بوچھو کیا ہے مچھلی نر ہے یا مادہ جو وہ کے تو اس کے برعکس منگاؤ 'چنانچہ بادشاہ نے شکاری سے بوچھا! شکاری نے کما' ہے نہ نر ہے اور نہ ہی مادہ ہے تو خشکی ہے بادشاہ مسکرایا اور چار ہزار درہم مزید عطاکر دیئے 'شکاری کے ہاتھ سے ایک درہم گر بڑا تو اس نے بوی تیزی سے اٹھالیا ملکہ نے بادشاہ سے کما ہے برا بخیل ہے ہے تو پڑھ حاصل کرنے کا مستحق شیں بادشاہ نے بوچھا تونے گر سے ہوئے درہم کو تیزی سے کیوں اٹھا لیا' کہنے لگا اس وجہ سے کہ اس پر آپ کانام نقش تھا' بادشاہ نے اس بر آپ کانام نقش تھا' بادشاہ نے اس بر آپ کانام نقش تھا' بادشاہ نے اس بات پر خوش ہوا اور اسے مزید چار ہزار درہم عنایت فرما دیئے بادشاہ نے اس بات پر خوش ہوا اور اسے مزید چار ہزار درہم عنایت فرما دیئے اور پھراعلان کرایا کہ کوئی شخص اپنی عورت کی رائے پر عمل پیرا نہ ہو!! حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم عورتوں کی رائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم عورتوں کی رائے کے برعکس عمل کیا کرو برکت ہوگی !!

حضرت المام حسن رضى الله تعالى عنه فرماتے میں جو شخص اپنی عورت كی خوارشات كى محيل ميں لگا رہتا ہے الله تعالى اسے جنم میں ذليل و خوار كرے كا اللہ

حضرت علی الرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورتوں پر وهیان نہ
دو' اور نہ ہی کسی اہم کام ہیں ان کی رائے لو' کیونکہ اگر ان پر ملکی تدابیر کو
چھوڑ دیا جائے تو ملک تیاہ ہو جائے گا! اور وہ سریراہ کی نافرانی کریں گ 'ہم
نے دیکھا ہے کہ تنمائی ہیں ان کا کوئی دین نہیں رہتا' اور خواہشات نفسانیہ کی
مخیل کے لئے ان ہیں تفویٰ و پرہیز گاری مفقود ہو جاتی ہے انہیں لذت کی
رغبت ہے اور ان ہیں چرت بہت ہے اور جو عورتوں ہیں اصلاح بہند ہیں وہ
بھی بے ہودگ سے مرصع ہیں' اور جو بدبخت ہیں وہ زنا کار ہیں ان ہیں
پیودیوں کی تین خصلتیں پائی جاتی ہیں' خود ظلم کرتی ہیں اور پھر خود ہی فریادی
بیودیوں کی تین خصلتیں پائی جاتی ہیں' خود ظلم کرتی ہیں اور پھر خود ہی فریادی

الکاری ہوتی ہیں' بدکار اور 'ریر مورتوں تے خداکی پناہ مانگو' نیک عورتیں بھی خطرہ سے خالی نبیں ان سے بھی پر ہیز کرد۔

#### فائدہ :- عورتوں کی اقسام

حضرت مولف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہیں نے کسی مجموعہ میں دیکھا ہے عور تول کی گئی محموعہ میں دیکھا ہے عور تول کی گئی قشمیں ہیں ان میں درج ذیل درندوں اور حیوانوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں خزیر' بندر' کتے' څچر' چوہے' کچھو' پرندے' لومڑی اور کبری دغیرہ کے !! اب ان کی تفصیل ملاحظہ ہو:۔

الی عورت جو کھانے پینے کے سوا کچھ نہ جائی ہو۔ وہ جو اپنے ہمائیوں کے سامنے فخرو غرور کا اظمار کرنے کے لئے رنگین لباس کی دلدادہ ہو۔ وہ ہے جب اس کا خاوند صاحب مال ہو تو اس کا قرب تلاش کرے اور جب نادار ہوتو اس پر ہملہ آور ہو اور اس کے سامنے خوب چلائے۔ جو ہر وقت لڑائی جھڑے پر تیار رہے۔ جو ہمائیوں کی چغلی کھائے۔ وہ جو چیونٹی کی طرح خاموشی سے تیار رہے۔ جو مٹر گست کرتی پھرے۔ جو اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کا فرے جو مٹر گست کرتی پھرے۔ جو اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے مال و آبرو کی حفاظت نہ کرے۔ اور جب وہ اس کے پاس آئے تو یہ بیاری کا بمانہ بنائے۔ اور لڑائی جھڑے کے لئے تیار ہو۔ یہ بڑی بدبخت ہے خوش کا بمانہ بنائے۔ اور لڑائی جھڑے کے لئے تیار ہو۔ یہ بڑی بدبخت ہے خوش کا بمانہ بنائے۔ اور لڑائی جھڑے کے لئے تیار ہو۔ یہ بڑی بدبخت ہے خوش کا بمانہ بنائے۔ اور لڑائی جھڑے کے دو قار والی ہے ،

# فائدہ:-سات قسم کی عور تیں جن سے نکاح نہیں کاچاہیے!

احیاء العلوم میں ہے کہ چھ عورتوں سے نکاح کرنا مناسب نہیں اور وہ سے ہیں' حنانہ' منانہ' کنانہ' حداقہ' سداقہ' براقہ'۔

صَانہ :- جو شور مچائے ہائے وائے کرتی پھرے 'منانہ :- جو اپنے جمیز وغیرہ کا خاوند پر احسان جمائے 'حداقہ :- وہ ہے جس کی نظریں بھنکتی پھریں ' یعنی حیا وار نہ ہو ' سداقہ :- جو خاوند کے سامنے بکواس کرے ' براقہ :- جو اُررق برق کے لباس کی مشاق رہے اور کنانہ :- جو اپنے باپ وغیرہ کی برائی کا اظمار کرتی رہے وہ ایسے تھے ویسے تھے'

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تہماری عورتوں میں بہترین وہ خاتون مج جو نرم رفقار ہو برے آرام سے قدم رکھے آہت آہت ولیے اس کے قدموں کی آہٹ تک سائی نہ دے 'جو خاوند اور خاندان کے لئے باعث فخر ہوا اور گھر کو معمولات کی اشیاء سے بھردے لینی فضول خرچ نہ ہو'

اور تہماری عورتوں میں وہ اچھی عورت نہیں جو مردوں پر دلیر نیکی سے خال اور پیٹو ہو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمای میں تہمیں تاکید کرتا ہوں کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ کیونکہ وہ تممارے پاس بطور عاریت ہیں اللہ تعالی نے انہیں تہماری امانت میں دیا اور کلمہ توحید کے باعث تم پر انہیں طال ٹھمرایا !! حضرت مقداد بن محمد بحری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی کی حمد و شاء کے بعد فرمایا اللہ تعالی کی حمد و شاء کے بعد فرمایا اللہ تعالی تہمیں علم دیتا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا پر آؤ اور عمدہ سلوک کرو

حضرت ابوهریره رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں سے اچھا بر آؤ کرد اور من لو کہ عورت شیرهی پہلی سے بنائی گئی اور پسلیوں سے سب سے شیرهی اوپر کی ہے اور وہ ہے زبان (یعنی عورت زبان وراز ہو تو اس کی زبان ورازی پر صبر کرد) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسینہ عقمیہ کو چھوڑد اور کالی بچہ دینے والی عورت سے علیہ وسلم نے فرمایا حسینہ عقمیہ کو چھوڑد اور کالی بچہ دینے والی عورت سے ملی کر کردل گا۔

نیز حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ جو شخص شری طریقہ سے عمل کرتے ہوئے کی عورت کا اچھے آدی سے نکاح کرائے تو اسے اس نیک عمل کے بدلے جنت میں ایک ہزار حوریں ملیں گی اور ہر ایک دودھیا رگت کے جنتی محل میں قیام پذیر ہوں گی اور اسے اس سلسلہ میں ایک ایک قدم پر ایک ایک بات ہر حرف کے بدلے ایک سال کی عبادت ' سال بھر کے روزے اور شب بیداری کا ثواب عطا ہوگا:۔

#### -: = 6

تفیر قرطبی میں ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خواتین نے عرض کیا اللہ تعالیٰ عورتوں کو چھوڑ کر آدمیوں کا ذکر فرما تا ہے کیا عورتوں میں کوئی بھلائی شیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان المسلمین والمسلمات (الایة) اور صلاح الا رواح میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ نماذی اور روزہ وار عورتیں حور عین سے ایسے مرتبہ رکھتی ہیں جسے رہم کو ناٹ پر فضیلت حاصل ہے '

حضرت امام ابن جوزی علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردول اور عورتوں میں چالیس حالیس ابدال مقرر فرما رکھے ہیں جب کوئی ان میں سے وصال کر جاتا ہے تو اس کی جگہ اور بنا دیا جاتا ہے

حدیث شریف ملاظہ ہو: - ان الله اتخذ اربعین بدلا من الرجال ومن النساء کذلک کلما مات واحد قام مقامه آخر ' حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے ہیں ہیں نے الفردوس میں یہ حدیث شریف ویکھی ہے کہ عن انس رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم الابدال اربعون رجلا واربعون امراة کلمات رجل ابدل الله

مكانه رجل و كلمامانت امراة ابدل الله مكانها امراة" الله تعالى نے چاليس ابدل آدميوں سے اور چاليس ابدال عورتوں سے بنائے ہيں اگر كوئى ابدال آدميوں سے فوت ہو جائے تو اس كے قائم مقام كوئى مرد ابدال بنا ديا جاتا ہے اور جب عورتوں سے كوئى ابدال فوت ہو جائے تو اس كے قائم مقام عورتوں سے لوئى ابدال فوت ہو جائے تو اس كے قائم مقام عورتوں سے لبدال بنا ديا جاتا ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دار کے لئے سب سے فاکدہ مند تقویٰ و پر بیز گاری کے بعد نیک اور صالحہ بیوی ہے کلمات صدیث ملاحظہ ہوں' ما استفاد المومن بعد تقوی اللّه تعالٰی خیر اله من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر الیها سر حه جب اے عکم وے اس کی اطاعت کرے اور جب اے دیکھے تو سرور آئے'

وان اقسم علیها ابرته وان غاب عنها حفظته فی ماله و نفسه اور جب اس پر فتم والے تو پوری کرے اور جب باہر جائے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور آبرو کی حفاظت کرے'

الا ان لکم علی نسانکم حقا ولنسائکم علیکم حقا فعقکم علیهنان
لا یوطئن فرشکم من تکر هون ولا یاذن فی بیوتکم عن تکرهون الا
وصفهن علیکم ان تحسنوا النسیمن فی کسو تهن وطعا مهن: آگاه
ہو جائے بیٹک جیسے تمہیں عورتوں پرتی عاصل ہے ایسے ہی عورتوں کو تم پر
تی حاصل ہے تمہارے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ تمہارے بستریر کی اور کو
نہ کی خاصل ہے تمہارے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ تمہارے بستریر کی اور کو
نہ کی جس کو تم برداشت نمیں کر سکتے اور جس کا گھر آنا تمہیں تاگوار
ہو اسے گھرنہ آنے دیں اور ان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ تم طعام و لباس
کے معاملہ میں اچھی طرح پیش آؤ

مسكلي ٥-

قیدی عورت کا نان و نفقه واجب نمیں اگرچه ظلما" ہی کیوں نہ قید موئی

ہو ای طرح جو عورت دوران عدت وفات پا جائے اگرچہ حالمہ ہو اس کا بھی نان و نفقہ دینا واجب نہیں اور جس حالمہ کو طلاق بائن دی جا چکی ہوں اس کا نان و نفقہ داجب نہیں نفقہ کی ادائیگی کا طریقہ سے کہ یومیہ دے اگر کسی روز زیادہ دے دیا تو وہ اس کھکیت ہو جائے گا، پھر اگروہ مرجائے یا طلاق خلع لے لے لے بیا تین طلاقیں دے دی جا نہیں تو ذائد نفقہ واپس لے سکتا ہے لیکن روزہ کا نفقہ واپس نہیں لے سکتا

#### فائده:خاوند كي خدمت كاصله:-

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب اپ خاوند کا لباس صاف کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں دو ہزار نیکیاں لکھنے کا حکم فرما تا ہے اور اس کے دو ہزار گناہ معاف فرما دیتا ہے وہ جن اشاء پر سورج طلوع کرتا ہے سبھی اس خالون کے لئے دعا مغفرت کرتی ہیں نیز اس کے دو ہزار درجے بردھا دیتے جاتے ہیں۔

حضرت ام المومنين سيدہ عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى جيں چرخ كى آواز تجبير كنے كے برابر ہے اور الله رب العالمين كى رضاو خوشنودى كے لئے تجبير كمنا زمين و آسان كے وزن سے بھى گراں ہے جو عورت اپنا ہاتھ سے تيار شدہ سوت سے خاوند كے لئے لباس تيار كر كے پہناتى ہے الله تعالى اس كو ہر دھاگے كے عوض لاكھ لاكھ نيكياں عطا فرما تا ہے '

حضرت ابو قمادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عورت کے چرفے کی آواز اور قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے اور خواتین کا جماد چرخہ کاتنا ہے'

حضرت ابوالليث سمر قندي رحمه الله تعالى فرماتے ميں جو عورت اپني نماز ميں

خادند کے لئے دعا نہیں ما تکتی وہ قبولیت کے شرف کو نہیں یا عمی ' نی كريم صلى الله تعالى عليه وجلم نے فرمايا ميزان ميں سب سے پيلے وہ نان و نفقه رکھا جائے گا جو خاوند اپنی بیوی کو ویتا رہا نیز فرمایا جو تفخص اپنے اہل و عیال کے لئے سودا سلف خرید کر از خود گھر لا تا ہے اس کے ستر سالہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں چنانچہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بازار ے کوئی چیزل اور از خود اٹھا کر گھر لا رہے تھے کہ سرراہ کسی صحالی نے آپ ے لینا جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بوجھ ہے وہی اٹھا کر چلنے کا زیادہ مستحق ہے

امیر آدی جب بنل اختیار کرتے ہوئے بازار سے خود وزن اٹھا کر گھر لاے طال تکہ اے مزدور میسر تھا تو اس کی شہادت قابل قبول نمیں کیونکہ اس نے غریب مزدور کی حق تلفی کی اور بخیلی کا مظاہرہ کیا' ہاں اگر اس نے عاجزی و انگساری کو ملحوظ رکھتے ہوئے صالحین کے طریقہ کی پیروی کی تو عدالت و شادت ساقط نهيس مو گي

#### -:016

جو شخص بازارے سودا سلف شرید کر عورتوں کی تکلیف کو رفع کر تا ہے الله تعالی اس پر نظر رحت فرما تا ہے جس پر الله تعالیٰ کی نظر رحت ہو گی وہ عذاب كالجهي مستحق نهيس ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے اپنی عورت کو خوش رکھنا ایسے ہے جیسے خوف خدا سے رونا اور جو خوف خداے روئے اللہ تعالیٰ اس کے جم کو دوزخ پر حرام کرویتا

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه جو شخص

مورت کو خوشحال رکھتا ہے' اللہ تعالیٰ روز قیامت اے حزن و طال میں جتلاء نمیں کرے گا بلکہ وہ اس دن خوش و خرم ہوگا۔

#### فائده: - لؤكيال باعث رحت بين:-

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس پر روزانہ آسان سے بارہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس گھرکی فرشتے زیارت کرتے رہتے ہیں نیز ان کے والدین کے حق میں ہر ایک شب و روز کے بدلے سال بھرکی عبادت کاسی جاتی ہے۔

#### -: -: 6

حضرت ابو جعفر فرغانی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں اپنے ایک صوفی دوست کے یمال دینور میں تھا ان کے پاس کچھ کردی لوگ آئے تاکہ وہ سلمان خرید نے میں ان کے ساتھ بازار چلیں پھروہ کردی ان سے کہنے گئے اگر آپ کو معلوم ہو تاکہ سلمان کس کے لئے خرید رہے ہیں تو آپ بڑی جلدی کرتے انہوں نے کہا بتائے معالمہ کیا ہے کردیوں نے مفصل واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا:۔

یہ ہماری قوم کا سردار ہے اس کی بیوی سے متعدد لڑکیاں پیدا ہو ئیں اور جب وہ پھر حالمہ ہوئی تو اس نے کہا اگر اپ لڑکی ہوئی تو تجھے طلاق دے دول گا سردی کا موسم تھا ہم مراغہ کی طرف جا رہے تھے راستے میں اس عورت کو دروزہ شروع ہوا وہ راستہ سے الگ ہو کر پانی کے قریب جا بمیٹی لوگوں نے سمجھا وضو کے لئے گئی ہے وہی اسے لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑک کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک غار میں چھوڑ آئی اور پھر شو ہرسے کہنے گئی اس مرتبہ میرے شکم میں حمل نہیں بلکہ یو نئی ہواکی وجہ سے شکم ابھرا ہوا تھا اور اب افاقہ ہے '

عورت بانی کا برتن ہاتھ میں لئے بہاڑی اس غار کی جانب چلی گئی جمال اس نے اپنی بچی چھوڑی تھی' اس نے برا عجیب منظر دیکھا کہ ایک ہرنی اس بچی کو اپنا دورہ پلا رہی ہے عورت کی آہٹ پاکر ہرنی الگ ہو گئی اور بچی رونا جب اس کی ماں تھوڑی دیر بعد اس بچی سے الگ ہوئی تو بچی نے پھر رونا شروع کر دیا مال تھوڑی می دوری پر جا کھڑی ہوئی اور ہرنی نے آگر دورہ پلانا شروع کر دیا مال تھوڑی می دوری پر جا کھڑی ہوئی اور ہرنی نے آگر دورہ پلانا مروئ کر وافع میں آئی اور تمام ماجرا کہ سایا' سبھی لوگ غار کی طرف لیکے اور بچشم خود وہی پچھ دیکھا جیسے عورت نے اطلاع دی تھی پھر ہم لوگوں نے بچی کو اٹھایا تووہ ذارو قطار رونے گئی اور ہرنی دور کھڑی رہی تا ہم رفتہ رفتہ بڑی آومیوں سے مانوس ہو گئی اب وہ بالغہ ہے' اس کے باپ نے آیک نیک آوئی سے مانوس ہو گئی اب وہ بالغہ ہے' اس کے باپ نے آیک نیک آوئی سے رشتہ طے کیا ہے ہم لوگ اس کے باپ نے آیک نیک آوئی سے رشتہ طے کیا

مسكلة :-

(روض الرياحين الامام يافعي رحمه الله تعالى)

کوئی آدمی اپنی زوجہ سے کے اگر تیرے ہاں لڑکاہوا تو تجھے ایک طلاق اور لڑکی ہوئی تو تین طلاقیں پھر اسے لڑکا اور لڑکی دونوں اکھٹے پیدا ہوئے تو کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی نظیر پھے اس طرح سے ہے کہ کسی مریض آدمی نے اپنی زوجہ سے کہا اگر تجھے لڑکی ہوئی تو سو روپے کی وصیت کرتا ہوں اور اگر لڑکا ہوا تو دو سوکی پھر بیک وقت دونوں پیدا ہوئے تو وصیت باطل ہوگی

موعظت ووعورتوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں دو ہویاں موں اور وہ ان کے ساتھ عدل اختیار نہیں کرتا تو قیامت میں وہ اس طرح

آئے گاکہ اس کا نصف بدن مفلوج ہو گا!!

جس کے پاس دویا چار بیویاں ہوں وہ ان کی مخصوص خدمت کے لئے باری مقرر کرے جب ایک کے پاس رات گزارے تو اسی شب دوسری کے پاس نہ جائے البتہ دن کے وقت کھانے پینے اور ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں مضا لَقَم نہیں'

مسلم شریف میں ہے عدل و انصاف کو بروے عمل لانے والے قیامت کے دن میزان پر اللہ تعالیٰ کی وائیں جانب ہوں گے جب کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت بھیشہ وائیں ہی ہے

#### عقل مندعورت نے بادشاہ کو زیادتی کنے سے محفوظ رکھا

کوئی بادشاہ شکار کے لئے نکلا' اسے پیاس محسوس ہوئی قریبی گاؤں میں گیا اس کی نگاہ ایک خوبصورت عورت پر جا پڑی اور اپنے پاس بلا لیا' اس نے برائی کا ارادہ کیا تو جلدی سے عورت نے ایک کتاب پیش کر دی جس میں زنا کی سزا درج بھی یہ دیکھتے ہی بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے ہوئے اس پچھوڑ دیا' جب عورت کا خاوند آیا تو اس نے تمام قصہ کمہ نایا' خاوند نے ڈر کے مارے عورت کو اس کے والدین کے پاس بھیج دیا مباواکہ باشادہ کو اس فرز کے مارے عورت کو اس بادشاہ کے دربار میں فرزادی بن کر گئے فلال شخص نے ہم سے کرایہ پر زمین لی تھی گرنہ خود کاشت کرتا ہے اور نہ ہی چھوڑ تا ہے بادشاہ نے اس طلب کیااور دریافت کیا کس چیز نے تجھے اپنی ذمین میں کاشت سے روک رکھا ہے ' اس نے جوابا" کما میں نے نا ہے اس میں شیر گھس آیا ہے اور مجھے ادھر جانے سے ڈر لگتا ہے۔

بادشاہ بات کی تہ تک پہنچ گیا اور اس نے کما تیری زمین عمرہ اور بست اچھی ہے جاؤ کاشت کرو' اللہ تعالیٰ اس سے برکت عطا فرمائے گا اور اب شیر

اس طرف نہیں جائے گا'

حضرت یزید بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں' بدکار عورت ایک ہزار بدکار آدمیوں کے برابر ہے اور نیک بخت خاتون کے نامہ اعمال میں ایک سو صادقین کے اعمال کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے'

#### حكايت :- ايثار اور پرده بوشي

بغداد شریف میں کی شخص نے اپنی یچا زاد لڑک سے اس عمد پر نکاح کیا کہ وہ اس کے ہوتے ہوئ اور نکاح نہیں کرے گا وقت گزر تا رہا ایک دن اس کی دکان پر ایک عورت آئی اور اس نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا آدی نے جو پچا زاد لڑک سے عمد کیا تھا اس سے آگاہ کیا تا ہم وہ آئی رہی یہاں تک کہ وہ جر ہفتہ میں ایک روز پر رضا مند ہوئی چنانچہ اس عمد پر نکاح ہو گیا اور وہ شخص ہفتے میں ایک دون اس کے پاس جاتا رہا پہلی بیوی کو محسوس ہوا تو اس نے باس جاتا رہا پہلی بیوی کو محسوس ہوا تو اس نے اپنی لونڈی کو کھوج لگانے کے لئے کہا لونڈی نے بت چلا لیا اور آگر تمام واقعہ بیان کیا'

اس نیک بخت خانون نے لونڈی کو ناکید کی کہ کسی اور کو یہ نہ بتائے وقت گزر تا گیا یماں تک کہ وہ شخص فوت ہو گیا پھر اس خانون نے پانچ سو اشرفیاں اپنی لونڈی کے ہاتھوں اس عورت کے پاس یہ کب کر بھیج دیں کہ یہ فلاں شخص کی وراثت ہے ہیں وہ آٹھ ہزار اشرفیاں چھوڑ کر فوت ہوا تھا سات ہزار اس کے بیٹے کی ہیں ایک ہزار میں ہم دونوں شریک ہیں جب لونڈی اس کے ہاں پنچی اور اشرفیاں پیش کیں '

تو اس ایار و قربانی کو دیمتی ہوئی جران رہ گئی اور اشرفیاں واپس کرتے ہوئے کھا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔

فاكده: - بغداد شريف كے بارے مختلف نظريات

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ بغداد شریف کے مقابلہ میں دنیا ایک جنگل ہے اور اس جنگل میں شہر تو بغداد شریف ہی ہے نیز آپ نے اپنے بعض رفقاء سے دریافت کیا کیا تم نے بغداد شریف دیکھا ہے وہ کئے لگے نہیں تو آپ نے فرمایا پھر تو تم لوگوں نے پچھ دیکھا ہی نہیں حضرت امام احمد بن صنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد شریف میں سکونت اختیار کی تولوگوں کو فرمایا اس کی سکونت اختیار کرنے میں میری بیروی نہ کوئ

حضرت نشین بن عیاض بی فرد نے فرمایا بقداد ظالموں کا مسکن رہا ہے مصرت امام نودی تهذیب الاساء واللغات میں فرماتے ہیں لغ ابغ کا نام ہے اور داد ایک مخص کا نام تھا ایک مخص نے کہا کہ لغ فارس میں ایک بت نام تھا اور داد کا معنی دیا ' یعنی بت کودیا'

حفرت علامہ عبر الرحمٰن صفوری رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں بغداد شریف کے ساتھ مجھے دلی محبت ہے کیونکہ یمال سادات کرام کے مزارات ہیں خصوصاً حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کامزار پر انوار ہے بغداد شریف دار السلام کے نام سے بھی معروف ہے یمال سے ستر ہزار تقعاء کرام نے فتاوی جاری کئے '

حضرت مولف علیہ الرحمتہ کے تمتیع میں راقم السطور محمد منشاء آبش قصوری مترجم کتاب حذا عرض گزار ہے کہ بغداد شریف عالم اسلام کا مرکز ہے یہاں پر علوم و فنون کے دریا بہ رہے ہیں اس سر زمین کو صحابہ نے اپنے قدوم سیمنت لزوم سے مشرف فرمایا آبعین نے اس کی عظمت برمھائی 'سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تلافمہ نے اس کے عملی حس کو دو بالا کیا برے برے اولیاء کرام 'صلحاء' اصفیاء' اتقیاء مراء' علماء' بغداد شریف کی مقدس زمین میں مدفون ہیں اکابر اسلام کے عراء' علماء کا بایدا کنار حمندر ہے مزارات سے بہ شر انوار و تجلیات اور فیضان روحانی کا نابیدا کنار حمندر ہے

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی سرزمین میں پیدا ہوئے جبکہ اس وقت اس شہر کا نام ارتھا تفصیل کے لئے دیکھنے مترجم غفرلہ کی کتاب "انوار امام اعظم" ناشر رضا آکیڈی لاہور

حضرت مولف عليه الرحمته نے اپنی عقيدت و محبت كا جن والهانه انداز ميں اظهار فرمايا ہے راقم السطور بھی ايس ہی كيفيت سے سرشار ہے جس كا اظهار غائبانه طور پر زمانه طالبعلمی سے كرتا آ رہا ہے ' چنانچہ حضرت سيدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه كی منقبت كھی تو يوں عرض گزار ہوا

حکایت: - حضرت عبدالله بن رواحه دافت کے اشعار

حضرت مولف رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے شرح مہذب میں دیکھا حضرت عبداللہ رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک کنیز کے پاس بیٹھے ہوئ تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے برواشت نہ کیا اور آپ پر چھری سے حملہ آور ہوئی تو آپ نے فرمایا ٹھہو' میں نے کوئی الی بات نہیں کی اس نے کہا قرآن سائے آپ نے فرمایا کیا حالت جنب میں قرآن کریم پڑھنا اللہ تعالی نے منع نہیں فرمایا' وہ بولیں کیوں نہیں!!

تحفہ العروس میں ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کی بجائے یہ اشعار

وفينا رسول الله يتلوا كتابه الما اشق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع يبيت يجافى فى جنبه عن فراشه الما القيت بالمشركين مضاجع

اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طلوع فجرکے وقت کتاب پڑھتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہمارااس پر پختہ ایمان ہے کہ جو پچھ آپ نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا ہم تو رات بھر اپنے پہلو بستر پر نمیں لگاتے جب کہ مشرکین اپنے بستروں پر مست پڑے رہتے ہیں

مسكر:-

حضرت امام مالک اور دیگر قتھاء مدینه کا فتویٰ ہے کہ اگر بیوی غیرت میں اپنے خاوند پر الزام لگائے تو اس پر حد نافذ نہیں ہوگی۔

### حكايت: - حضرت ذوالنون مصرى رون لكع؟

حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک جنگ میں جانا ہوا وہاں ایک عورت کو دیکھا تو میں نے اے سلام کما وہ کھنے بھی کہاں سے آئے ہو میں نے کما ایک ایسے حکیم کے پاس سے آیا ہوں جس کی مثال ممکن نہیں اس پر وہ چلائی اور کھنے گلی تجھ پر براا افسوس ہے جب وہ انیس الغرباء ہے تو پھر اس سے تو جدا کیسے ہوا اس کے رونے کے باعث میرے بھی آنسو چھلک پڑے وہ کھنے گلی تم کیوں رو رہے ہو میں نے کما ذخم

ر مرہم لگ چکن ہے اس لئے جلد صحت یابی حاصل ہوگی وہ کھنے گئی آئر تم سچے ہو تو پھر کیوں رو رہے ہو میں نے کما کیا سچے رویا نہیں کرتے؟ وہ بولی! نہیں میں نے کما کیوں اس نے کما رونا بھی سکون قلب کا باعث ہے اس لئے اہل محبت کے نزدیک نقص ہے'

میں نے جب اس کی الیمی باتیں سنیں تو عرض کیا مجھے کچھ مزید نصیحت کریں اس نے کہا اپنے مالک کی خدمت میں مصروف رہیے کیونکہ اس نے ایک عطا کا دن مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ اپنے دوستوں کے لئے جلوہ نمائی فرمائے گا اور دنیا میں اس نے انہیں ایسا جام بلا دیا ہے کہ پھر بھی تنگی محسوس نہیں ہوئی اور فرط محبت میں پکار انتھی

اذا كان داء العبد حب مليكه فمن دونه يرجو طبيبا مداويا جب غلام كوايخ آقاكى محبت كامرض لاحق ہو جائے تو پھراس كے لئے اس كے مرض كا وہى طبيب ہے!! كى اور سے اے كيا اميد كہ جو اس كى بيارى كا مداواكر سكے

# حکایت: - ابھی تو تم عورت کے مقام کو بھی نہیں پہنچ پائے

حضرت شخ عبداللہ اسکونوری رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس خواہش کے ساتھ جنگل کی طرف گیا کہ شاید مجھے وہاں کوئی مردیا عورت نظر آئے پھر مجھے ایک کنیز نظر آئی میں نے دل ہی دل میں کماکیا ہی اچھا ہو تاکسی مرد سے ملاقات ہوتی تو وہ بول!! عبداللہ!! تم مردول کی ملاقات کے طالب تو ہو گر ابھی تک تو تم عورتوں کے مقام تک بھی شمیں پنچ پائے ' میں نے کما تمہارا تو دعوی بہت برا ہے وہ کہنے گئی دعوی بلا دلیل باطل ہو تا ہی میں نے کما پھر دلیل باطل ہو تا ہی میں نے کما پھر دلیل لاؤ تو کہنے گئی!! وہ میرے لئے ایسا ہی ہے جیسا میں

چاہتی ہوں اور میں اس کے لئے ایسی ہی ہوں جیسے وہ مجھے چاہتا ہے'
پھر وہ کنے گئی اس وقت تہماری کیا خواہش ہے میں نے کما روسٹ کی
ہوئی مجھی اا وہ بولی یہ چاہت تو تیرے کمزور یقین اور شوق کی کمی پر دلالت
کرتی ہے تو نے باز کو کیوں طلب نہ کیا' تاکہ تو میری طرح محو پرواز ہو تا یہ کما
اور خلا میں پرواز کر گئی میں اس کے پیچھے دوڑا اور کما تجھے حق کی قتم جس
نے اتنی نعتوں سے نوازا ہے میرے لئے دعا کرکے احسان فرمائے' وہ کہنے گئی
جاؤتم تو سوا مردوں کے کمی اور کی چاہت ہی نہیں رکھتے تھے!!

#### حكايت :- زاير اور عارف مين فرق؟

حضرت عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا ای انتا میں ایک عورت ملی میں نے اس سے پوچھا اے بیچاری کیا تو گم کردہ راہ ہے؟ وہ کہنے گلی جو اس کی معرفت رکھتا ہے وہ بیچارہ کیسے ہو سکتا ہے اور جو اس کی محبت میں مبتلاء ہو وہ کیسے گراہ ہو گا!!

پھراس نے از خود کہا میری لاکھی کا سرا کیڑد اور کھیے آؤ ابھی تھوڑی سی دور چلے ہوں گے کہ بیت المقدس آگیا میں نے جرائگی کے عالم میں کہا یہ کیا ماجرا' وہ کھنے لگی تہماری زاہدوں کی می چال تھی اور یہ عارفوں کی چال ہے زاہد تو چلتے ہیں گر عارف پرواز کرتے ہیں پھر بھلا چلنے والے پرواز کرنے والوں کو کہاں یا بچتے ہیں یہ کہا اور میری نظروں ہے او بھل ہو گئ

(فردوس العارفين)

حکایت: - اللی مجھے غیری نیاز مندی سے بے نیاز کر ویے محصے عیری نیاز مندی سے بے نیاز کر ویے اللہ عضرت مالک بن وینار رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں میں بیت اللہ

شریف کا طواف کر رہا تھا کہ ایک عورت کو بوں وعا مانگتے ہوئے پایا اللی میں نمایت وشوار گزار سفر کرکے تیرے احسان و کرم کی امیدوار بن کریمال حاضر ہوئی ہوں ایس ایخ عظیم احسانات میں سے کچھ جھے ناتواں پر بھی احسان فرما تا کہ غیر کی نیاز مندی سے بے نیاز ہوں اے وہ ذات کریم تیری احسان مندی مشہور ہے '

میں نے حضرت ابوب بحسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع دی پھر ہم دونوں اس کی قیام گاہ پر گئے اسے سلام کیا پھر حضرت ابوب بحسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو کسی شخص سے نکاح کر لیتی تو تیرے کاموں میں معاون و مدد گار ثابت ہو تا'

وہ کہنے گی بات تو درست ہے مگر وہ مالک بن دیناریا ابوب بحسانی ہوں تو کوئی مضائقہ نمیں!! میں نے کہا میں مالک بن دینار ہوں اور یہ ابوب بحسانی ہیں۔ دہ پکاری چلو یہاں سے میں تو سمجھتی تھی کہ تم ذکر خدا میں اشنے محو ہو چکے ہو کہ مختجے عورتوں کی گفت و شنید سے کوئی سروکار نمیں ہو گا یہ کہا اور پھروہ نماز کے لئے کھڑی ہو گئی۔

# حکایت: - اور وه غش کھا کر کریدی

ایک زاہد کا بیان ہے کہ اس نے زہرہ نامی عورت سے نکاح کیا ایک روز وہ دریافت کرنے گلی کیا جنت میں عورتیں زیورات سے آراستہ ہوں گی میں نے کہا ضرور ہوں گی یہ بنتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑی 'جب ہوش میں آئی تو میں نے دریافت کیا یہ کیا معالمہ تھا' اس نے اپنی سابقہ زندگی میں نازو نعم اور آرائش کا ذکر کیا پھر کہا ایبانہ ہو کہ جھے آخرت کی بجائے دنیا میں ہی وہ حصہ عطاکر دہا گیا ہو

مجم اس پر غنودگی طاری ہو گئی تو اس نے خواب میں خوبصورت خیمے استادہ

دیکھے اس نے دریافت کیا ہے خیے کن لوگوں کے لئے ہیں جواب ملا تہجر گزاروں کے لئے بیں جواب ملا تہجر گزاروں کے لئے بعدہ وہ رات کو کم بی سوتی اور عموا یہ شعر پڑھا کرتی اما الحیام فانھا کخب مھم واری نساء الحی غیر نسائھا برحال یہ خیے انہیں خیموں کی طرح ہیں کین خاندان کی عورتیں و کھائی نہیں دیتیں

#### حکایت: - عورت نے خاوند کو عسل دیا

بیان کرتے ہیں کہ ایک زاہد نے ایک علبہ خاتون سے نکاح کیا وقت گزر تاگیا اور پھروہ بیار ہوگیا احباء رفقاء تیارداری کے لئے آتے رہے اور دروازہ پر انظار کرتے کرتے بیٹھ گئے 'ای اثناء میں وہ فوت ہوگیا اس خاتون نے جلدی ت عسل دیا 'کفن پہنایا اور خود وروازہ کھول کر پردے کی اوٹ میں چلی گئی احباب اٹھا کر قبرستان دفن کے لئے لے گئے 'اور اس خاتون نے بھی شمیرو استقامت کا '' کرتے ہوئے دروازہ بند کیا اور پھر مصروف عبادت ہوگئی'

حلفت یمینا لا الفت بغیر کم وان فوادی لا یحب سوا کم سقانی الهوای کا سا من الحب مترغا فیا لیته لما سقانی سقا کم ویالیت ذاک الحب یقسم بیننا و داعی الهوی لما دعانی دعا کم فنیچیا جمیعا تحت ظل و دادکم و تعطوا مناکم

وانى لاتى ارضكم لا لحاجة نعمی اراکم اواری من یراکم میں نے قتم کھائی کہ تمہارے بغیر کی سے محبت نمیں کروں گا اور پھر میرا دل تیری ذات کے سواکسی اور کی محبت میں کیوں مبتلاء ہو مجھے عشق نے محت کے بھر پور پالے بلادیے ہیں اے کاش جب مجھے اس نے جام محبت سے سراب کیا تھے بھی کر دیتا کیا ہی اجها ہو آکہ یہ محبت طرفین میں تقسیم ہوتی عشق كے بلانے والے نے جب مجھے بلایا تھا تو تھے بھی ساتھ ہى بلالیتا پھر ہم مجھی تہارے سایہ محبت میں زندگی بسر کرتے اور ماری آرزو کی تم سے اور تہاری تمنائیں ہم سے پوری ہوتی اور میں تہاری بہتی میں سے مجھی کسی عاجت کے لئے نمیں گزروں گاالبتہ اس امید یر کہ دیکھوں اور این آ تکھیں محمندی کر سکوں جو تہاری کی لذت سے بہرہ مند ہو چکا ہے گویا کہ جنّال الهيال ولبر وها اوه الهيال تك ليال تو ملیوں تے بین ملیا ہن آساں لگ پان

حكيت: - توكب تك سوتارم كا؟

حضرت رابعہ عدویہ بھری رضی اللہ عنها کی خادمہ کا بیان ہے کہ آپ ساری رات نوافل میں مشغول رہتیں طلوع فجر کے قریب مصلی پر جیٹھی جیٹھی او نگھ سی لے لیتیں یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی تو گھرا کر پکار اشتیں اے نفس تو کب تک سوتا رہے گا! عنقریب وہ وقت آنے والا ہے تو ایسا سوئے گاکہ ہنگامہ محشر تک تجھے کوئی نہیں جگائے گا!

جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک موتا رہے گا فاک کے سائے تلے وصال کے وقت تک حضرت رابعہ کا یمی معمول رہا آپ کی ان گنت کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سو رہی تھیں چور آیا اور آپ کے کپڑے اٹھا کر چاتا بنا گر اسے گھر سے باہر نکلنے کے لئے دروازہ دکھائی نہ دیا وہ ای شش و پنج میں تھا کہ غیب سے آواز آئی کیا ہوا اگر محب سو رہا ہے محبوب تو جاگتا ہے انسان بن کر کپڑے رکھ دو اور یمال سے چلے جاؤ'

حفرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصالیٰ تو کسی صالحہ نے خواب میں دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سبوک فرمایا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بخشش و کرم سے نوازا اور جس جبہ کا تم نے مجھے کفن دیا تھا اس عرش کا پرچم بنا دیا گیا ہے اور فرشتے اس سے برکت حاصل کرتے ہیں فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ اور فرشتہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں بیانہ کے بیانہ کے بیانہ کیا تھا ہیں بیانہ کیا ہیں بیانہ کی بیانہ کرتے ہیں بیانہ کرتے ہیں بیانہ کے بیانہ کیا ہیانہ کیانہ کیا ہی بیانہ کیا ہے بیانہ کیا ہی بیانہ کیا ہیانہ کرتے ہیں بیانہ کرتے ہیں بیانہ کیا ہیانہ کیا ہیانہ کیا ہیانہ کیا ہم کیا ہیانہ کیا ہیانہ کے بیانہ کیا ہم کرتے ہی ہیں بیانہ کیا ہم کرتے ہیں ہیانہ کیا ہم کرتے ہیانہ کیا ہم کرتے ہیں ہیانہ کیا ہم کرتے ہیانہ کرتے ہیانہ کیا ہم کرتے ہیانہ کرتے ہیانہ کرتے ہیانہ کرتے ہیانہ کرتے ہیانہ کیا ہم کرتے ہیانہ ک

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بنا گر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ در العرب ضی اللہ تو اللہ عند الکاق تر شراہ میں 125 ہے ک

حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنها کا قدس شریف میں 135 ہجری کو وصال ہوا وہی ان مزار انور ہے

### حكايت: - ثواب كى لذت نے وروكى شدت سے بے خر كرويا

عیادت کے لئے آئیں تو ان کے پوچھے پر آپ بولیں ثواب کی لذت نے ورو کی شدت سے مجھے بے خبر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تہیں اپنی رضا و خوشنودی عطا فرمائے اٹھوہم اس کے کام میں مصروف ہو جائیں جس کے پاس

ای راہ سے جانا ہے

حكايت: - جب شنيد من سي لذت م تو ديدار كاكياعالم مو كا؟

لوامع انوار القلوب میں میں نے دیکھا ہے کہ کمی شخص نے کنیز خرید کی اور جب وہ گھرلایا تو کہنے گئی اے میرے آقاکیا آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں اس نے کما ہاں میں پڑھ سکتا ہوں وہ بولی پھر سائے میں نے کما بسم اللّه المرحمن الرحمن الرحیم اس پر وہ کنے گئی اے میرے آقاجب اس کے کلام کی شنید میں یہ لذت ہے تو اس کے دیدار کاکیاعالم ہوگا "

جب رات سر پر آئی تو میں نے اپنا بستر بنایا اور سونے لگا تو وہ پکار اسمی اے میرے آقاکیا آپ کو اپنے مالک و مولی سے جو بھی نہیں سو آنجھے شرم نہیں آتی ہی کما اور نوافل اوا کرنے گی جب سجدے میں گئی تو میں نے سنا! وہ یول کہ رہی تھی اللی تحجے جو میرے ساتھ محبت ہے اس کے صدقہ میں جھے عذاب سے محفوظ رکھ جھے سے نہ رہا گیا اور اسے کما یول کمو اللی! جو تجھ سے عذاب سے محفوظ رکھ بھی سے نہ رہا گیا اور اسے کما یول کمو اللی! جو تجھ سے محبت ہے اس کے صدقہ میں محبت تو محبت تو ہمیں اس سے ہے کہ اس کی محبت تو ہمیں اس سے ہے کہ اس نے اپنی محبت کا اظہار اوگوں کی محبت سے پہلے فرمایا یحبھم و یحبونہ وہ ان سے محبت فرمایا یحبھم و یحبونہ وہ ان سے محبت فرمایا یحبھم و یحبونہ وہ ان سے محبت فرمایا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں ،

حضرت بایزید .سطای اللہ تعالی سے اس محبت کی بابت دریافت کیا جو بندے کو خدا سے ہے اور جو خدا کو بندے سے ہے کہا ان دونوں میں عجیب کونسی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کی محبت سے اس لئے عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی قطعا" حاجت نمیں مگر بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت اس لئے عجیب ہے کہ وہ بن دکھیے محبت کرتا ہے۔

حكايت :- مستجاب الدعوات عورت!

رملہ میں آمنہ نامی ایک نمایت عابدہ صالحہ خاتون رہتی تھیں اسے معلوم ہوا کہ حضرت حافی رحمہ اللہ تعالیٰ بیار ہیں تو وہ آپ کی عیادت کے لئے ان کے پاس بغداد شریف حاضرہوئی اس وقت آپ کے ہاں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے' انہوں نے آپ سے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آمنہ رملیہ ہماری عیادت کے لئے آئی ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما اسے کے ہمارے لئے دعا کرے وہ یوں دعا کرنے گی اللی! حضرت حافی اور احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووزر ہے تیری پناہ کے طالب ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ای شب میں نے خواب میں کاغذ پر یہ لکھا ہوا دیکھا' بسم اللّه الرحمٰن الرحیم یہ تو ہم نے کر دیا لیکن ہماری عطا اس سے بھی نیادہ ہے۔

#### حايت: - برسوال كاجواب قرآن كيم سے

حضرت عبداللہ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میدان عرفات میں ایک مریم نای خاتون کو ہیں نے یہ کہتے ہوئے سا جے اللہ تعالیٰ ہدایت سے مرفراز فرمائے اے کوئی گراہ نہیں کر سکتا اور جے وہ ب راہ کر دے اے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ راستہ بھول کی ہم میں نے پوچھا!!

اے نیک بخت تیراکماں سے آنا ہوا وہ کنے گی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلًا من المسجد الحرام الٰی المسجد الاقصلٰی میں سمجھ گیا ہے بیت المقدس سے آئی ہے پھر میں نے پوچھا تو کیوں آئی ہے للّہ علٰی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلًا میں نے کما تمادا خاوند کماں ہے کئے گئی ولا تقف مالیس لک به علم جس کا تمہیں علم نہیں اس کی جبتو نہ گئی ولا تقف مالیس لک به علم جس کا تمہیں علم نہیں اس کی جبتو نہ

كو ميں نے كماكيا اونٹ ير سوار ہونا پند كو كى وہ بولى وما تفعلوا من خیر یعلمه الله اور بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں جو تم کرتے ہو اللہ اے جاتا ے جب اس نے سوار ہونے کا قصد کیا تو کئے لگی قل للمومنین يغضوا ، من ابصارهم ميرے حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم!! ايماندار كو فرما و يجئے كه وہ اپنی نظریں نیجی رکھا کریں یہ سنتے ہی میں نے اپنا چرہ دو سری طرف کر لیا جب سوار ہو چکی تو میں نے اس کا نام پوچھاوہ کئے لگی واذکر فی الکناب مریم کتاب سے حضرت مریم کا ذکر کریں پھر میں نے اس کی اولاد کے بارے سوال كيا تو بولى! ووصلى بها ابراهيم بنيه اور حفرت ابراهيم ايخ بيول كو اس طرح وصیت کی میں سمجھ گیا کہ یہ صاحب اولاد ہے پھر میں نے اس کی اولاد کے نام وریافت کے او ان آیات کو اس نے بڑھ دیا کلم اللَّه موسنی تكليما واتخذ الله ابراهيم خليلا يا داؤ دانا جعلناك خليفة من سمجھ گیا کہ اس کے اوکوں کا نام ابراھیم موی اور داؤد ہے میں نے پوچھا وہ کمال میں تاکہ میں تلاش کر سکوں تو اس نے بیہ آیت تلاوت کر ڈالی وعلامات و بالنجم هم يهندون وه علامتول اور سارول ے رہنمائی ماصل کرتے ہیں'

میں نے کما' اے مریم!! کیا تو کچھ کھائے گی تووہ کہنے گلیانی نذرت للرحمٰن صوماً،مین اللّه تعالٰی رحمٰن ورحیم کے لئے روزے رکھنے کی نزر پوری کر رہی ہوں مجھے معلوم ہوا کہ یہ روزہ سے ہے جب ہم ان کے لائوں کے پاس پنچے تو وہ دکھ کر رونے لگے اور پکار اٹھے یہ توہماری والدہ ماجدہ ہے یہ تین دن سے گم تھی اور اس نے عمد کر رکھا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کی بھی زبان میں بات نہیں کرے گی بعدہ وہ کنے گی ابعثوا احد کم بورقکم ھذا الی المدینة تم اپنے کی ساتھی کو یہ چاندی وے کر شرمجیجو اس کے بعد میں نے دیکھا اس کے بعد میں نے دیکھا اس کے بیٹے رو رہے تھے میں نے رونے کا سبب

پوچھا تو وہ کہنے گے ہماری والدہ حالت نزع میں ہے میں قریب گیا اور کیفیت دریافت کی تو اس نے جواب دیا وجاؤت سکرۃ المعوت بالحق اور موت اپنی پوری تیاری کے ساتھ پالیتین آ پنچی اور پھر اس کی روح قفس عضری ہے پرواز کر گئی ای شب میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اب تو کمال ہے اس نے جوابا کما ونھر فی مقعد صدق عند ملیک مقندر متقین باغول اور نہوں کی سعادت سے بہرہ مند اپنے مقدر کے ہاں مند صدق پر جلوہ افروز ہیں اللہ تعالی الی صالحات و عارفات پر رضا مند ہے اللہ تعالی کھایی بہت نئی بخت عور تیں ہیں میں نے حصول برکات کی غرض سے ذکر کیا ہے اور ایس میں میری نظروں بی و پندیر واستان لوامع انوار القلوب جوامع اسرار المحبوب میں میری نظروں سے گزری ہے '

حضرت اسمعی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں جس نے ایک مجنون کو قرآن کریم کی آیات کے ذریعہ ہی محو گفتگو دیکھا ہے جس نے اس سے سوال کیا! تم کون ہو اس نے جوابا کما ان کل من فی السموات والارض الا انی الرحمٰن عبدا زمین و آسانول میں ایک کوئی بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبد بن کر حاضر ہونے والا نہ ہو میں کما کماں سے آنا ہوا اور کس طرف جانے کا ارادہ ہے وہ بولا انا للہ وانا الیہ راجعون بیشک ہم اللہ کے لئے ہیں اور ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر ہم نے کما تیرے ساتھ کون ہے دہ بولا! وھو معکم اینما کننم ہمیشہ وہی (ضدا) تمہارے ساتھ کون ہے جمال کو ایس بھی تم جاؤ میں نے کما کیا تہمیں زاد راہ کی ضرورت ہے؟ اس نے کما وفی السماء رزقکم فما توعدون!! آخر کار میں نے کما بھے کوئی نصیحت فرائے تو اس نے بی آیت تلاوت فرا دی وانقوا اللہ حق نقانہ اللہ تعالیٰ حق اللہ عائی ور جیسا کماس ڈرنے کاحق ہے۔

المانت مين خيانت كى عجيب وغريب سزا

حضرت عبراللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت میں ایک ایسا آدی اللہ تعالی کی بارگاہ میں لایا جائے گا جو خائن تھا اللہ تعالی فرمائے گا کیا تونے فلان فلان کی امانت واپس کی وہ کے گا اللی میں نہیں کر سکا اللہ تعالی فرمائے گا اب کر دو وہ عرض گزار ہو گا اللی بیہ دنیا تو نہیں یمال تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ارشاد ہو گا تجھے وہ امانتیں دکھا دی جاتی ہیں وہاں سے اٹھا لاؤ اور حق داروں کو ادا کر دو چنانچہ فرشتے بحکم خدا اسے پکڑ کر دو ذرخ میں لے جاکر ان امانتوں کو دکھا ئیں گے پھر اسے حکم ہو گا تم اس کو نکال لاؤ وہ جہنم میں داخل ہوگا وہ شنچ گر تا چلا جائے گا یمان تک کہ وہ ستر برس تک وہاں کہ بنچ گا جب امانتیں اٹھا کر جنم کے کنارہ تک آئے گا تو اچانک وہ امانتیں اس کے ہاتھوں سے گر پڑیں گی وہ پھر لائے گا کنارے پر چنچتے ہی وہ پھر گر پڑیں گی منظور ہو گا ،

#### حفظ المانت كى بركت

کی مالدار نے ایک امین شخص کے پاس بہت سا سامان بطور امانت رکھا اور سفر پر نکل گیا واپنی پر اسے معلوم ہوا کہ وہ امین شخص فوت ہو چکا ہے اور اس کے عیاش لڑکے نے باپ کا مال برباد کر دیا ہے صاحب مال کو اپنے مال کی بربادی کا خطرہ لاحق ہوا تا ہم وہ اس کے پاس گیا دریافت کرنے پر لڑکے نے کما تمہارا مال بالکل محفوظ ہے صاحب مال نے جیرائی سے پوچھا وہ کیسے محفوظ رہا نوجوان کنے لگا میں نے سوچا میرا دین تو ضائع ہوا کم از کم امانت تو برباد نہ کروں اور براہ نے برار درہم بطور انعام دیے' جب نوجوان نے اس عنایت کو دیکھا تو فوری طور پر گناہوں سے تائب ہو گیا سجان اللہ د سکھنے اس عنایت کو دیکھا تو فوری طور پر گناہوں سے تائب ہو گیا سجان اللہ د سکھنے اللہ تنانی اللہ د سکھنے اللہ تعالیٰ امانت کی حفاظت کی برکت سے اسے کتنا نیک بخت بنا دیا (حضور سید

عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد به النائب من الذنب کمن لا ذنب له گناهوں سے توبه کرنے والا ایسے شخص کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا)

#### مسكرة-

جس شخص کے پاس امانتیں ہوں اس پر لازم ہے کہ وہ کسی معتد کو وصیت کرے اگر اس کے علاوہ کسی اور کو علم نہ ہو نیز قرض کی ادائیگی اور جو ظلما مل وغیرہ حاصل کر چکا ہو اس کی واپسی کی وصیت کرنا بھی واجب ہے!! بشرطیکہ وہ اپنی زندگی میں ادا کرنے سے قاصر ہو ورنہ جتنی جلد ممکن ہو اسے از خود ادا کرنا ہی واجب ہے۔

حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وصیت پر فوت ہو تا ہے وہ راہ صواب پر فوت ہو تا ہے تقویٰ و پر ہیز گاری اور شمادت کی موت مرتا ہے گویا کہ وہ مغفرت پر فوت ہو تا ہے (ابن ماجہ) ہاں اپنے مال کی الیمی وصیت نہیں کرنا چاہیے کہ ورثاء کے لئے کچھ بھی نہ بچ حضرت ابن ابو حمزہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح بخاری میں روایت ہے کہ نیمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تہیں تمائی مال صدقہ میں عطا فرمایا ہے بوقت وصال اسی کی وصیت ہی کیا کرو!!

### حكايت: - حضرت جابر بن عبدالله كاعجيب وغريب خواب!

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا ایک خواب بیل اللہ تعالی عنہ سے اپنا ایک خواب بیل کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ویکھا بدی بدی گائیں چھوٹی چھوٹی گائیوں کو دوھ رہی ہے اور منبروں پرہت پڑے ہیں جن کے منہ سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں نیز خشک نہر پر سر بڑ شاواب باغ لملها رہے ہیں اور دیکھا ہے کہ بیار تندرستوں کی تیارواری میں سبز شاواب باغ لملها رہے ہیں اور دیکھا ہے کہ بیار تندرستوں کی تیارواری میں

مصروف ہیں اور دو مرول والا گھوڑا دیکھا جو کھانا ہے گرلید نہیں کرنا نیز آسان و زمین کے ماتھ مرد لنگ رہے ہیں پھردو پرندے دیکھے جو اپنے گھونسلے سے نکل کر اڑ گئے۔

حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه تعيربيان كرت موس فرمان لك بيدجو تم نے دیکھا ہے کہ بڑی گائیں چھوٹی گائیوں کو دوھ رہی ہیں اس سے مراد امراہیں اور غرباء پر ظلم کرتے ہیں اور ان کا مال بڑپ کرتے رہتے ہیں منبرول ير بتول كا منظر ديكها بيد وه لوگ بين جو ابل نهيس اور ان ير بلا علم و عمل بيش جاتے ہیں خشک نمریر سب سزبان ت مراد علاء ہیں جو ظاہر علم سے آراستہ ہیں لیکن باطنی طور پر عمل سے عاری ہیں جو خشکی پر وال ہے مریض تندرست کی تیاداری کر رہے ہیں اس مراد وہ فقراء ہیں جو امراء کے بال جاکر دربوزہ گرى كرتے ہيں دو سرا والا كھوڑا وہ شخص ہے جو نعتیں كھاتا ہے بھر اللہ تعالى كاشكر اوا نبيل كريا زمين أسان كے ورميان جو يروه لنك رہا ہے وہ وين اسلام ہے اور جو دو پرندے ہیں ایفائے عند اور امانت ہیں جو انسان سے دونوں نکل جاتے ہیں تو پھر بھی واپس نہیں آ کتے!! علامہ ابن جوزی علیہ الرحمتہ كابيان ہے کہ میں نے کمیں دیکھا ہے کہ ای شم کا خواب ایک نفرانی کو بھی آیا جس میں قدرے اضافہ ہے اس نے دیکھا کہ محلات آسان سے زمین کی طرف آ رے ہیں اور ان کے اطراف میں بندر اور خزیر ہیں نیز کھے پرندے آسان ے ذین پر اتر رہے ہیں اور پھر بغیر مرول کے واپس پرواز کر گئے

سے زمین پر اثر رہے ہیں اور چربعیر سرول کے واپس پرواز کر کئے محطرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عند نے اس کی یوں تعبیر دی محل تو ظالم بادشاہ ہے بندر اور خزیر اس کے وزیر اور مشیر ہیں پرندے سے مراد اسلام ہے قرب قیامت اس کا نام ہی نام ہو گا اور شریعت آسان کی طرف پرواز کر جائے گی۔

حكايت: - صدقه كي قبوليت كاعجيب نسخه:-

كمه مرمه مين ايك فقير ربتا تها اس كى بيوى بدى نيك اور صالحه تهى وه کنے گی مارے پاس کھانے پنے کو کچھ نہیں ہے وم شریف میں جائے ممکن ہے کوئی چیز وستیاب ہو وہ حرم شریف میں حاضر ہوا تو اس نے ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی پائی وہ خوشی خوشی گھر آیا اور تھیلی اپنی بیوی کے سامنے رکھی وہ بولی یہ لقط ہے (مینی وہ چیز جو گری پڑی کے تواسے لقط کہتے ہیں)لندا اس كے بارے اعلان كرنا ضرورى م چنانچه وہ اعلان كرنے كيلئے فكا تو كوئى شخص لکار رہا تھاکہ ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی کس نے پائی ہو تو وہ واپس کردے وہ وروایش آدمی کھنے لگا ہاں میں نے پائی ہے سے لو اعلان کرنے والے نے کماتم این پاس رکھو یہ تمہاری ہی ہے اور مزید نو ہزار اشرفیاں یہ کہ کر سرو كى تھيں كد ان ميں سے ايك بزار اشرفى حرم ميں چھينك وينا اور بھريكارا جو وہ ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی واپس کرے باقی نو ہزار اشرفیاں بھی اسی کو دے دینا کیونکہ وہ امین ہے اور جو امین ہو تا ہے وہ خور بھی کھاتا ہے اور دو سرول کو بھی کھلاتا رہتا ہے اس طرح امانت دار کے وسلے سے حارا یہ نذرانہ بھی قبول

#### -: 1

اگر دوران مج مقام منی میں قربانی کا جانور کے تو ان دنوں میں مالک کے کا انتظار کرے اور اعلان بھی کرتا رہے اگر وقت ختم ہو جانے کا خدشہ ہو تو ذرج کر ڈالے یا حاکم کو مطلع کرے تاکہ وہ اپنے اختیار کا حکم دے کسی شخص نے گری بڑی چیز دیکھی اور دو سرے شخص نے کہا یہ مجھے اٹھا دو تو اگر اٹھانے والا اسے نہ دے تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ صرف دیکھنے سے اس کی ملک نہیں ہوگا کا اٹھانا مسنون ہے اور اعلان کرنا واجب ہے ہاں جو معمولی سا مل ہو اور اس کے گم ہونے پر مالک کو بھی افسوس وغیرہ نہیں ہو گانیز وہ زیادہ

در تک تلاش بھی نہیں کی جائے گی تو اس کا اعلان ایک سال تک کافی ہے اور جس مال کا سال تک رکھنا ممکن نہیں اور مالک بھی سال تک اس کی تلاش نہیں کرے گا تو اس کا اعلان مناسب مدت تک کرنا واجب ہے'

اس طرح گندم یا انگور کے دانے طے تو اس کے اعلان کی قطعا" ضرورت نہیں' اگر مالک ہے تو دیا جائے البتہ جے چیز دستیاب ہوئی وہ اس وقت تک اس کی ملکیت میں نہیں آئے گی جب تک وہ یہ نہ کے کہ اب میں اس کا مالک ہوں بعدہ کمی بھی وقت اس کا اصل مالک مل جائے تو وہ چیز اے لوٹانی مالک ہوں بعدہ کمی بھی وقت اس کا اصل مالک مل جائے تو وہ چیز اے لوٹانی پڑے گی' جیسے کمی کا بچہ ملا تو اب اس نے اس کی پرورش کی ہے لیکن پرورش وغیرہ کا خرچہ نہیں لے سکتا اس طرح اگر کوئی شخص اپنے کرور اونٹ کو از خود راستہ میں چھوڑ کر چلتا بنا دو سرے قحص نے علاج معالجہ کرایا اب اونٹ کا مالک والیس آ کر مطالبہ کرتا ہے تو مالک کو واپس کرنا ہوگا گر امام احمہ اونٹ کا مالک واپس آ کر مطالبہ کرتا ہے تو مالک کو واپس کرنا ہوگا گر امام احمہ بن ضبل فرماتے ہیں اسے واپسی کی چنداں ضرورت نہیں لیکن حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص اصل مالک کو واپس کرے نیز علاج معالجہ وغیرہ کا خرچہ بھی طلب نہیں کر سکتا۔

#### لطيفه :- چار خائن پرندے

بعض مفرین نے اللہ تعالی کے ارشاد اربعة من الطیر 'کے متعلق فرمایا ہے وہ چار پرندے میہ تھے مرغ کوا 'مور ' بطخ ان کی شخصیص کا سبب سے ہے کہ ان چاروں سے خیانت ہوئی تھی'

مور نے حضرت آدم علیہ السلام سے خیانت کی جب اس نے سانپ کو شیطان کے پاس جانے کے لئے کما وہ جنت کے دردازے پر موجود تھا اس نے اپنے منہ میں بھایا اور جنت میں پہنچا دیا بطخ نے حضرت یونس علیہ السلام سے خیانت افتیار کی وہ اس طرح کہ کدو کی بیل کو کاف کھایا 'مرغ نے حضرت الیاس

علیہ السلام سے خیانت کو روا رکھا کہ آپ کے کپڑے اٹھا گئے کوے نے نوح سے خیانت برتی کہ وہ مردہ خوری میں مبتلاء ہو گیا جبکہ آپ نے اسے یہ دیکھنے کے لئے بھیجا کوئی مقام پانی سے خالی تو نہیں رہا۔ کے لئے بھیجا کوئی مقام پانی سے خالی تو نہیں رہا۔ (واللہ تعالی اعلم) (یہ باتیں ثقابت سے خالی ہیں) (آبش قصوری)

اطفه :-

حضرت ابراهیم علیہ السلام کو پرندے ذرئ کرنے کا اس لئے ارشاد ہوا کہ پرندہ اوپر کی طرف محو پرواز کرتا ہے اور آپ بھی منزل اعلیٰ کی طرف محو پرواز سے لندا آپ کی ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندے ذندہ کرنے کا مجزہ مرحمت فرمایا!! علامہ ابن عماد رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پرندہ کے چار ہونے کا سبب یہ ہے کہ عناصر بھی چار ہی ہیں۔

#### فاكره :- وارالقاكا خريدار؟

الله تعالی نے جب جنت کو بنایا ' تو ارشاد ہوا داربقاء کا کون خریدار ہے فرشتوں نے عرض کیا اس کی قیمت کیا ہے؟ ارشاد ہوا بار امانت کا اٹھانا وہ بولے ہم تو اس کے متحمل نہیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے اس کا بین خریدار ہوں آپ سے کما گیا کیا آپ اس کا بوجھ برداشت کرلیں گے ' آپ نے عرض کیا ہاں! آپ کی معرفت کے باعث اگر عاجز رہا تو تیری گئے مالی تو ہی پناہ دینے والا ہے!

ارشاد ہوا' تو نے پچ کما' جو میری پناہ طلب کرتا ہے' اے ہم پناہ عطا فرماتے ہیں' پھر جب آپ سے افغزش واقع ہوئی' تو آپ نے عرض کیا الہی تو نے فرمایا تھا جو میری پناہ کا طالب ہو گا میں اسے پناہ دول گا' لہذا میں تیری پناہ کا خواستگار ہوں' میری گزارش قبول فرمائے' اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری سے شاد کام کیا

حكايت - اسم اعظم كاطالب اور ايك چوما

بیان کرنے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس کوئی شخص اسم اعظم سکیفے کے لئے حاضر ہوا ڈیڑھ سال تک آپ کی خدمت میں رہا' گربات نہ بی آخر کار اس نے آپ کو قتم دلائی' کہ مجھے اسم اعظم عطا فرما و یجئے' آپ نے اسے ایک برتن دیا جس پر ایک ڈھکنا رکھ دیا اور فرمایا اسے بغیر دیکھیے اسی طرح فلان شخص کے پاس لے جاؤ' اس نے برتن اٹھایا اور لے چلا' مرراہ اس کے دل میں خیال آیا' دیکھنے تو سسی برتن میں کیا چیز ہے پھر جیسے می اس نے ڈھکنا اٹھایا برتن سے چوہا اچھلا اور بھاگ گیا' وہ حضرت پر بڑا مضبناک ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا' آپ نے جھ سے کتنا عجیب خداق کیا ہے' وہ واپس بلٹا اور آپ سے کہنے' حضرت آپ نے جھ سے کتنا عجیب خداق کیا ہے' آپ نے فرمایا !! ہم تجھے ایک چو ہے پر امین بنایا تھا تو نے اس میں خیانت ہے' آپ نے فرمایا !! ہم تجھے ایک چو ہے پر امین بنایا تھا تو نے اس میں خیانت اختیار کی' پھر خود ہی سوچے' اسم اعظم پر تجھے کیے امین بنایا جا سکتا ہے!!

#### حكايت - بار لمانت؟

بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو ایک بھاری پھرکی صورت پر بنایا کھر اسے آسانوں اور زمین کو اٹھانے کا اختیار دیا وہ ڈرے ' حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اگر ارشاد ہو تو میں اٹھاؤں چنانچہ آپ نے دونوں محسنوں تک اٹھایا اور رکھ دیا 'دوبارہ سینے تک اٹھا سکے پھر کندھوں تک ' جب رکھنا چاہا تو تھم ہوا' اے اس مقام پر اٹھائے رکھو' اب آپ اور آپ کی اولاد

کی گردن میں یہ بوجھ قیامت تک پڑا رہے گا' کیونکہ آپ نے اسے خود اٹھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں اس مراوض نماز ' ذکوہ ' ج '
ناپ تول ہے بعض نے کما طمارت و پاکیزگ بھی اس میں شامل ہے ' (بعنی
عشل جنابت) کیونکہ الله تعالی سے پردہ ناممکن ہے جبکہ غیر الله سے پردے
میں رمهنا ہر چیز میں ممکن ہے ' بعض نے کما امانت سے شرمگاہ کی حفاظت ہے '
کیونکہ انسان کی تخلیق میں اسے پہلے بنایا گیا '
اور فرمایا ' زبان بھی ایک امانت ہے ' بیٹ بھی '

حكايت - اونشى واليس آگئى-

حضرت نیشا پوری رحمہ اللہ تعالی سورہ بقرہ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے مسجد نبوی شریف میں ایک اعرابی آیا اس نے اپنی او ٹنی کو باہر کھڑا کیا اور نماز اوا کی خوب دعا ما تھی جب باہر نکلا تو او نٹنی کو نہ پایا 'پریشان ہونے کی بجائے بڑے اطمینان سے عرض گزار ہوا ا اہی ! میں نے تیری امانت کو اوا کیا تو میری امانت اوا فرما وے ' ابھی وہ یہ کلمات اوا ہی کر رہا تھا کہ ایک ہاتھ کٹا ہوا شخص او نٹنی کی مہار تھامے حاضر ہوا' اور اس کے سپرو کردی' ہم بڑے متعجب ہوئے!!

ای طرح خفرت علائی علیہ الرحمتہ حفرت طاؤس بمانی تا عی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ انہوں نے معجد حرام کے باہر اپنی او نمنی اللہ تعالیٰ کی سیردگی کے چھوڑی اور خود حرم کعبہ میں آئے 'جب عبادت سے فراغت کے بعد باہر نکلے تو او نمنی کو نہ بایا 'اور بارگاہ اللی میں یوں عرض گزار ہوئے !! اللی بعد باہر نکلے تو او نمنی کو نہ بایا 'اور بارگاہ اللی میں یوں عرض گزار ہوئے!! اللی میں نے تو اسے تیری ضان میں دیا تھا 'اگر چوری ہوئی ہے تو تیرے پاس سے ؟ میں نے تو اسے بیری ضان میں دیا تھا 'اگر چوری ہوئی ہے تو تیرے پاس سے ایک ہاتھ آب ابھی یہ کلمات ہی کہنے پائے کہ کوہ ابو تیس کی طرف سے ایک ہاتھ کتا ہوا شخص دو سرے ہاتھ سے او نمنی کھڑے چلا آ رہا تھا '

حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے وریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے اس نے کہا اس او نمٹی کو لئے جا رہا تھا کہ ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر آیا اور اس نے جلدی سے حملہ کر کے میرا ہاتھ کاف دیا اور حکم دیا ہے اس او نٹنی کو واپس چھوڑو!!

احیاء العلوم میں ہے کہ جب انسان پیدا ہو تا ہے تو اسے کما جاتا ہے تو گناہوں سے پاک پیدا ہوا ہے 'اور اگر وہ دنیا سے امین بن کر رہتا ہے تو مرنے کے بعد جب قبر میں وفن کر دیا جاتا ہے تو اسے کما جاتا ہے جب تو اپنی مال کے پیٹ سے باہر نکلا تھا تو گناہوں سے پاک تھا اب تو دنیا سے نکل کر یمال آیا ہے تو امات واری کی حفاظت کے باعث تو وہاں سے طاہر نکلا ہے؟

حكايت - چورطالب علم؟

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الحاجات میں رقم فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان گوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور طالب علم تھا، دونوں اپنے استاد صاحب ملے ساتھ ایک شخص کے مکان کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر سبق پڑھا کرتے، طالب علم نے اس گھرکے مالک کی کنجی اڑا لی اور موقعہ یا کر سامان چرایا اور چاتا بنا،

مالک مکان حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالی عنہ کے سرچڑھ گیا اور تھت لگائی کہ تو ہی میرا چور ہے 'آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللی تو نے فرمایا ہے کہ جب گواہ بلائے جا نمیں گے تو انکار نہیں کریں گے 'یماں تو تیرے سوا میرا کوئی شاہد نہیں' اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ طالب علم چلانا ہوا آیا اور کہہ رہا تھا حضرت سفیان کو چھوڑ دو' جرم میرا ہے' طالب علم چلانا ہوا آیا اور کہہ رہا تھا حضرت سفیان کو چھوڑ دو' جرم میرا ہے' مل اور کنجی میرے پاس ہے' اس سے اعتراف جرم کا سبب پوچھا گیا تو کھنے لگا' میں جا رہا تھا کہ اچانک غائب سے آواز سائی دی' جلدی واپس جاؤ اور کنجی وغیرہ واپس کو' حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کراؤ ورنہ بلاک

يو جاوع كي

سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بار امانت کیوں قبول کیا' جے زمین و آسان اٹھانے سے معذرت کر چکے تھے' اس کا علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ آپ جنت کی لذت سے آشنا ہو چکے تھے' اس کے اشتیاق نے بار امانت اٹھانے پر آمادہ کیا تاکہ پھر جنت میں جانے کا باعث ہو' بعض نے کما آپ نے بار امانت اس لئے اٹھالیا کہ اس وقت آپ میں قوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کار فرما تھی (سجان اللہ)

الطائف عجيبه -

1- ایماندار نے بار امانت کو قبول کیا تو اللہ تعالی نے اس پر آتش دو زخ حرام مخمرا دی 'جیے گدھے ایے جانور دنیا میں ان کا ذریح کرنا جرام قرار دیا اس لئے کہ وہ ایماندار کے مال و اسباب کا بوجھ اپنی پیٹے پر اٹھا تا ہے ' اس بنا پر وہ بھی دو زخ میں نہیں ڈالا جائے گا گرجب کافر بار امانت کے اٹھانے سے انکاری ہوا تو دنیا میں اس کے ساتھ مقاتلہ اور آخرت میں اس پر جہنم مسلط کر دیا جائے گا 'جیمے کہ حمار وحثی 'جنگلی گائے کو حمار وحثی کہتے ہیں جب وہ مومن کے مال و اسباب اٹھانے سے انکاری ہوا تو دنیا میں اس کے ساتھ مقاتلہ اور آخرت میں اس کے ساتھ مقاتلہ اور آخرت میں اس کے حاتھ مقاتلہ اور آخرت میں اس پر جہنم مسلط کر دیا جائے گا 'جیمے کہ حمار وحثی مقاتلہ اور آخرت میں اس پر جہنم مسلط کر دیا جائے گا 'جیمے کہ حمار وحثی حقاد وحثی مقاتلہ اور آخرت میں اس پر جہنم مسلط کر دیا جائے گا 'جیمے کہ حمار وحثی حقاد دیا گیا اور اس کا کھانا جائز ٹھمرایا'

گریلو گدھے کے خواص میں سے ہے کہ اگر سیاہ رنگت کا ہو تو اس کے سم کی گھر میں دھونی دی جائے تو سانپ مرجائے ہیں' اور کھانی کے لئے اس کی مادہ کا دودھ بطور دواء استعال کرایا جائے تو مفید ہے' نیز تمام جمم کے اندرونی امراض' فرج مثانہ' مجاری بول اور زجر کے لئے فائدہ مند ہے' بشرطیکہ ایک اوقیہ استعال کیا جائے' اور جنگلی گدھے کے خواص میں سے بیہ بشرطیکہ ایک اوقیہ استعال کیا جائے' اور جنگلی گدھے کے خواص میں سے بیہ

ہے کہ اس کے پتہ کا سرمہ بنا کر آنکھ میں لگایا جائے تو مقوی بھر ہے نیز آنکھ کے اندھراتے کو دور کرتا ہے اس کا گوشت وجع مفاصل اور گیس ٹربل کے لئے فائدہ مند ہے' اس کے ناموں میں میمور بھی ہے' کہتے ہیں یہ سو سال سے بھی زائد عرصہ تک زندہ رہتا ہے!!

2- سمى شخص نے قتم كھائى كە وہ گدھے پر سوار نسيس ہو كا پھروہ جنگلى كدھے ير سوار نسيس ہو كا پھروہ جنگلى كدھے ير بيٹھ كياكيا اسے كفارہ دينا يڑے كايا نسيس؟

اسے پر دو رائے ہیں' روضہ میں بلا کسی قول کے کہا گیا ہے کہ حانث ہو گا لیکن ظاہر ہے کہ وہ حانث نہیں بو گا' البتہ کسی نے قتم کھائی کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا پھر اس نے نیل گائے کا گوشت کھا لیا تو وہ حانث ہو گا' لینی اس پر کفارہ لازم ہے۔

3- جب لونڈی کو اپنے مالک کا حمل ٹھر جائے تو اس کا فروخت کرنا اے جائز نہیں بلکہ اس کی آزادی لازی ہو جاتی ہے' اس طرح جب ایماندار بار المانت کا متحمل ہوا تو فضل و احسان کے طور پراللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب ختم کر دیا جاتا ہے۔

اسی طرح جب لونڈی آپنے مالک سے حالمہ ہو تو اس کا رہن رکھنا اور ہبہ کرنا حرام ہے البتہ اس سے اجرت پر کام کرانا اور بلا اذن اس کا نکاح کرنا جائز ہو گا، اگر مالک سے حالمہ ہونے سے پہلے کسی اور سے نکاح کر دیا تو جو اس لونڈی سے اولاد ہوگی وہ مالک کی ملک ہوگی، اور اس کا بیچنا جائز ہوگا،

4 - جب حفرت يونس عليه السلام كو مچھلى نے اپنى حفاظت ميں لے ليا تو اس مچھلى كے ز نے اس كى قربت كا ارادہ كيا تو وہ بولى مجھ ئے دور رہو ميرے باس لمانت ہے ميں شهوت كى خاطر اسے ضائع نهيں كر كئى كاك "حوت" مادہ مح لي كو كہتے ہيں جيسے نمل (چيونی) حضرت سليمان عليه السلام سے عرض گزار موئى حضرت امام اعظم سے جب دريافت كيا گيا كه حضرت سليمان عليه السلام موئى حضرت سليمان عليه السلام

سے جس چیونی نے گفتگو کی وہ نر تھی یا مادہ تو آپ نے فرمایا مادہ تھی کیونکہ قرآن کریم میں ایول آیا ہے قالت نملہ جو کہ واحد مونث غائب کا صیغہ ہے اور نمل سے خود مونث ہے (ورنہ قال النمل آتا) (آبش قصوری)

5 - کتاب الحقائق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کی صور تیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس لئے پیش کیں کہ یہ کی سے مانوس مول مگر آپ ان کی طرف بالکل رغبت نہ کی میال تک کہ آپ سو گئے جب بیدار ہوئے تو اپنی باس حضرت حواء کو پایا' آپ نے ان کی طرف راغب ہوئے کیونکہ پہلے والی تمام مخلوق غیر جنس تھی اور حضرت حواء انہیں کی جنس ہوئے کیونکہ پہلے والی تمام مخلوق غیر جنس تھی اور حضرت حواء انہیں کی جنس ہوئے کیونکہ پہلے والی تمام مخلوق غیر جنس تھی اور حضرت حواء انہیں کی جنس ہوئے کیونکہ پہلے والی تمام مخلوق غیر جنس تھی اور حضرت حواء انہیں کی جنس ہوئے کیونکہ پہلے والی تمام مخلوق غیر جنس تھی اور حضرت حواء انہیں کی جنس ہوئے کیونکہ پہلے والی تمام مخلوق غیر جنس تھی اور حضرت حواء انہیں کی جنس ہوئے جائز ہیں'

بیان کرتے ہیں کہ جب حفرت حواء رضی اللہ تعالیٰ عنما کو حفرت آدم علیہ السلام سے تخلیق فرمایا تو انہیں ایک ہزار حوروں کے حسن و جمال سے آراستہ فرمایا' اور انہیں ایک تخت پر بٹھایا' چار ہزار حوریں آپ کی خدمت کے لئے کر بستہ حاضر رہیں' وہ اتن حسن و جمال سے پیراستہ تھیں کہ اگر ایک کی نگاہ ونیا پر پڑ جاتی تو آفاب و ممتاب کی چندال ضرورت نہ ہوتی لیکن ان تمام کی مجموعی طور پر حفرت حواء کے سامنے الیمی کیفیت تھی جیسے چراغ' سورج کے ملائے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے پاس جانے کا خیال وا منگیر ہوا تو سامنے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے پاس جانے کا خیال وا منگیر ہوا تو سامنے تھی جائے ان کے پاس نہیں جا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا' جب تک مرادا نہیں کرو گے ان کے پاس نہیں جا

حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا الهی !! جو کچھ جنت میں تو نے مجھے عطا فرملیا مبھی میں نے حق مہر میں دیا' ارشاد ہوا جو ان نعتوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ ان کا حق مهر ہو گا!! عرض کیا اللی' ان نعتوں سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو علق ہے؟ ارشاد ہوا وہ درود شریف ہے الذا میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دس بار درود شریف پڑھے تہمارا حق مرادا ہو جائے گا!!
عبارت ملاحظہ ہو قال ان تصلی علی محمد صلی اللّه تعالٰی علیہ وسلم
عشر صلو ناس سے زیادہ بیان جمعتہ المبارک کی نضیلت میں گرر چکا ہے وسلم
حضرت قرطبی علیہ الرحمتہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں جو یہ
قول ہے کہ کمیں تمہیں شیطان جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم مشقت میں
جنااء ہو جاء و وہ می مشقت ہے جو شب و روز انسان کو کھانے پینے کے لئے
الھانی پڑتی ہے کہ کہتے ہیں یہ ارشاد حضرت آدم کو ہوا تھا اس لئے مرد کو اپنی
بیوی کے لئے طعام و قیام اور لباس میا کرنا لازی ہے '

منی عرفات مزدلفه کی وجه تسمیه-

امام معلی علیہ الرحمہ کا بیان ہے حضرت آدم اور حضرت حوا' سو سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے لیکن دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں پھرتے پھراتے' مقام مزدلفہ کے قریب پہنچ گئے اس قربت کی بنا پر اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑا' جو مقام عرفات میں دونوں کی از سر نو معرفت و پھپان ہوئی تو اس کا نام عرفات ہو گیا' مقام منی پر دونوں نے ایک دوسرے کی خبر گیری کی تمناکی تھی لاندا اس تمناکی تھی لاندا اس تمناکے باعث اس کو منی کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔

-026

آدمی کو عورت سے (ڈبل) دو گنا طنے کا باعث کیا ہے؟ حضرت علامہ ابن عبدالسلام فرماتے ہیں چونکہ میراث بھتدر صاجت ملا کرتی ہے اور یہ بات متحقق ہے کہ آدمی کو دو ضرور تیں لاحق ہیں 'ایک اپنے لئے اور ایک اپنی زوجہ کے لئے 'اور عورت کو صرف ایک ہی ضرورت ہے 'لیکن مال شریک بھائیوں ہیں اس قیاس پر عمل نہیں ہو گا'کیونکہ ان میں مرد اور عورت' جھی تمائی مال میں شریک ہیں'

حفرت الم جعفر صادق رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں حضرت حوانے اس شجره عنین دانے لئے ایک خود کھایا اور ایک محفوظ رکھا اور ایک حضرت آدم علیه السلام کو پیش کیا کی اپنا حصد انہوں نے حضرت آدم علیه السلام کے برابر محمرایا گر الله تعالی نے اس کے برعش فرمایا 'للذکر مثل خطانشیین ان کی لڑکیوں کو لڑکوں سے نصف دینے کا اصول بنا ویا 'حضرت امام رازی علیه الرحمته فرماتے ہیں' اسی لئے آدی 'عورت سے افضل و اشرف ہے 'اور اس کا ظہور اس کی خواہشات کالمہ سے ہے بناء علیه مردول کو کشرت سے موصوف فرمایا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے' منھا رجانا کشیرا و نساء وا تقوالله (والله تعالی و حبیبه الا علی اعلم)

## باب الزراعت

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خلقتم من سبع ورزفتم من سبع مماری تخلیق سات چیزوں سے ہوئی اور سات چیزوں کو ہی تمسارے رزق کے لئے مرکزی حیثیت دی

عن انس رضی الله تعالٰی عنه عن النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیا کل منه طیر اوانسان او بهیمة الانعام له صدف أی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مسلمان نمیں جو باغ لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس سے کوئی پرندہ 'انسان یا جانور پھے کھالے تو وہ اس کے لئے صدقہ دینے کے مترادف ہو گا

عن ابی ایوب الانصاری رضی الله تعالٰی عنه عن النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم من غرس غرسا اعطاه الله من اللجر بعدد مایخرج من شمر ذلک الغرس وضرت ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه بی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم سے مروی بیں کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم نے فرمایا جس کی نے باغ لگایاتو اے الله تعالی ان ورختوں کے پھلوں کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا (رواہ احمد رضی الله تعالی عنه)

وفي روية جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ما من مسنم يغرس غرسا الاكان ما اكل منه له صدصة و ما سرق منه له صدقة حفرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که کوئی ایبا مسلمان سیس جو درخت لگائے اور اس سے کوئی کھائے یا چرائے 'درخت لگائے والے کے نامه اعمال میں صدقہ کا ثواب لکھا جائے گا۔

-026

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه فرمات بين جو هخص بروز بده يه كلمات يرصح بوئ ورخت لكائ سبحان الباعث الوارث تووه ورخت يقينًا بار أور مو كا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الرزق في خبایا الارض زیر که پوشیده اشیاء سے اپنا رزق حاصل کو قال القرطبي رضي الله تعالى عنه يعني بالحراثة لینی کیتی باڑی کر کے اور ورخت لگا کر اپنا رزق حاصل کرو' نیز فرماتے ہیں میں نے تقد علاء کرام سے سا ہے جو شخص زراعت کے وقت یا ورفت لگاتے ہوئے اس آیت کو پڑھے افرایتم ماتحرثون ۶ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لوگو! كياتم نے اپني تحيتی كو ديكھا! كيا (يہ كھل أ بھول اور بودے) تم پدا کرتے ہویا ہم انہیں سرسبزو شاداب نکالتے ہیں! اور اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا ثمره وادفع عناضروة واجعلنا فعمن الشاكرين پرهتا ہے ، تو اللہ تعالی اس كی فعلوں كو ہر فتم كے نقصانات اور آفات سے محفوظ کر دیتا ہے حضرت قرطبی رحمہ اللہ تعالی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا تم بیہ نہ کھو بیہ تھیتی میں نے پیرا کی بلکہ سے کہو کہ میں نے اس کھیت کو بویا اور اللہ تعالیٰ نے

اس مين زراعت پيرا فرمادي، الساء الحنى مين فرمات بين لا يلقال الله الم غزالى رحمه الله تعالى شرح الاساء الحنى مين فرمات بين لا يلقال الله تعالى يازارع يا خالق القردة والخنارير اى لمافى دلك الاستخافاف والحقارة الله تعالى كى ذات اقد كركم كاشت كار اور بندول اور

خنازیر کا پیدا کرنے والانہ کھو کیونکہ اس میں ایک فتم کی تحقیرو اہانت پائی جاتی ہے

حكايت: -جو آتے ہيں كام دو سرول ك !!

بیان کرتے ہیں ایک نمایت بوڑھے آدی پر بادشاہ کا گزر ہوا' جو ورخت لگا رہا تھا' بادشاہ نے اس سے دریافت کیا' تجھے امید ہے کہ ان کے بار آور ہونے تک زندہ رہے گا؟ اور ان سے پھل کھائے گا؟ اس پر اس عقلند بوڑھے نے جواب دیا' پہلے لوگوں نے ہمارے لئے درخت لگائے تو ہم نے پھل کھایا' اب ہم آنے والوں کے لئے لگا رہے ہیں تاکہ وہ پھل یا ئیں' بادشاہ سے سنتے ہی خوش ہوا اور اس نے ہزار درہم عنایت کئے' وہ بوڑھا شخص مسرا دیا' بادشاہ نے ہنے کا سبب پوچھا! وہ کہنے لگا میرے ان درختوں نے بہت جلد دیا' بادشاہ نے ہنے کا سبب پوچھا! وہ کہنے لگا میرے ان درختوں نے بہت جلا ایک ہزار درہم اور عطا کر دیے' بوڑھا پھر ہنا' بادشاہ بولا' اب ہننے کا سبب کیا ایک ہزار درہم اور عطا کر دیے' بوڑھا پھر ہنا' بادشاہ بولا' اب ہننے کا سبب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا' دو سروں کے لئے درخت تو سال میں ایک بار ہی پھل دیے ہیں' میرے درختوں نے دوبار پھل دیا' اس ادا پر بادشاہ نے ایک بار ہی پھل دیے ہیں' میرے درختوں نے دوبار پھل دیا' اس ادا پر بادشاہ نے ایک ہزار درہم اور حراب نا!

حضرت عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں درخت لگانا' نه چھوڑو اگرچه دجال کا بھی ظہور کیوں نہ ہو یعنی قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی ظہور پزیر ہونے لگیں تب بھی درخت لگانے سے نه رکو'

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود درخت لگایا کرتے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس ضعیف العمری میں بھی درخت لگاتے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نیک بختوں میں ہو اور میں اس حالت میں نہ اٹھوں کہ میرا معاملہ تباہ کاریوں کے ساتھ ہو! یعنی جو لوگ درخت لگاتے ہیں روز قیامت ان کا ساتھ

مسئلہ: - اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ فلال مال متو کلین کو دیا جائے تو اے جائے تو اے چاہیے دو مال کاشت کاروں پر صرف کرے اور اگر کوئی بل اور نیج اس شرط پر دے کہ زراعت میں تمائی حصہ اس کا ہو گا تو یہ شرط باطل ہو گی اور غلہ کاشت کرنے والے کا ہی ہوگا' البتہ اس شخص کو اس کی مثل اجر ملے گا!! حضرت علامہ ابو حامہ صفدری علیہ الرحمہ کا میمی فتوی ہے' (واللہ تعالی اعلم)

قوائد نافعہ: - نمبرا حفرت علائی رحمہ اللہ تعالی تغیر سورہ یوسف میں تحریر فرماتے ہیں کہ حفرت موی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا جب کاشت کار زمین میں غلہ ڈالٹا ہے تو اس کھیت میں برکت ڈالنے کے لئے اللہ تعالی ایک ہزار فرشتے بھیج دیتا ہے اور جب بالیاں نکلنے لگتی ہیں تو تمین ہزار فرشتے الار تا ہے جوان بالیوں میں برکت ڈالتے ہیں پھروہ ایک ایک دانے سے قبین تمین یا اس سے بھی زیادہ ظاہر ہوتا شروع ہو جاتی ہیں' جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے صنوان و غیر صنوان

صنوان' اس درخت کو کہتے ہیں جس کی ابتداء زیادہ شاخیں نکلیں' اور جب فصل کے کاشنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی چھ ہڑار فرشتوں کو بھیجتا ہے' جو اس فصل کے ایک ایک دانے میں برکت ڈالتے ہیں'

سید عالم نبی مرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا زمین میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والی فصل گندم ہے کیونکہ اس کی نشوونما کے لئے زمین و آسان کی مخلوق کو لگا رکھا ہے:-

(نمبر2) الله تعالی نے صاحب زبور حضرت داؤد علیه السلام سے فرمایا میں ہی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہوں' دنیا اور اہل دنیا کومیں نے ہی تخلیق فرمایا' انہیں برقرار رکھنے کے لئے گندم اور جو کو بنایا' زراعت میں ان دونوں سے مجھے اور کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں' جو کوئی انہیں تلف کرنے کی کوشش کرے

گامیں اس سے بیزار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گندم اور جو کو پیدا فرمایا اور انہیں ہی ذراعت میں برکت کی بنیاد قرار دیا' اور ان دونوں کے سبب زمین کو اشخام بخشا' نیز آسان میں برکات کو مسخر فرمایا' روٹی کی عزت کو اور اس پر برتن وغیرہ نہ کرہ کیونکہ یہ کھانے کی ہے عزتی ہے اور جو کھانے کی عزت نہیں کرتا اس پر بھوک مسلط کر دی جاتی ہے اور جو شخص دستر خوان سے گرے ہوئے لقمے یا ذرات کو اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مغفرت و بخشش سے نواز تا ہے' نیز گندم اور جو کی اس طرح بھی عزت و سخریم کو مخوظ رکھا گیا ہے کہ اگر روٹی آ جائے تو کی اس طرح بھی عزت و سخریم کو مخوظ رکھا گیا ہے کہ اگر روٹی آ جائے تو سالن کا انتظار مناسب نہیں'

# حكايت: - ايك لقمه آزادي كاسب بن كيا!

بیان کرتے ہین کہ حضرت علی المرتفظی رضی الله تعالی عند اپنے غلام کے ساتھ کمیں جا رہے تھے کہ اس نے ایک گرا ہوا داند اٹھایا اور کھا لیا' حضرت علی المرتفظی رضی الله تعالی عند نے بید ویکھتے ہی اسے آزاد کر دیا۔ جب آزاد کرنے کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا

کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص گرے ہوئے دانے کو اٹھائے اور پھر اے صاف ستھرا کر کے کھالے اے اللہ تعالیٰ اسی عمل کے پیش نظر پیٹ میں جانے سے قبل مغفرت و بخشش سے نواز دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا' مجھے یہ بات مناسب معلوم نہ ہوئی کہ جے اللہ تعالیٰ نے بخشش سے بہرہ مند فرما دیا ہے میں اسے غلامی سے آزاد نہ کروں' (رواہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

فالج سے آرام

حضرت ابو الوب انصاری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں وسر

خوان سے گرے ہوئے ذرے اٹھا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فے دیکھ کر فرمایا ' تیرے لئے برکت ہو ' تجھ میں برکت ہو اور تجھ پر برکت ہو میں نے عرض کیا !! یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم !! وہ شخص جو اس طرح عمل پیرا ہو ' آپ نے فرمایا اور اس کے لئے بھی کی پہلے ہے ' نیز جو شخص ایبا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اے جذام ' برص اور فالج جیسے موذی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔

بارش نهیں ہو گی:۔

بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میں نے گندم اور جو کو پیدا فرمایا اور ان کو منافع سے بھر دیا' پس جو لوگ اس کی قدر و منزلت نہیں کرتے انہیں ڈر سائے کیونکہ اس کی بے توقیری کے باعث میں باران رحمت کو روک رکھتا ہوں!!

سب سے پہلی صنعت !! گندم اور جو کی حقیقت؟

بیان کرتے ہیں روئے زمین پر جو سب سے پہلی صنعت ظہور پذیر ہوئی وہ کاشتکاری ہے ' حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کاشت کی ' سارا دن ہل چلاتے چلاتے تھک گئے ' تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنما سے فرمایا جو کسر رہ گئی ہے اسے آپ پورا کر دیں ' چنانچہ جو جج حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنمانے ڈالے وہ جو بن گئے۔

حضرت آدم عليه السلام تعجب كرنے لكے تو اللہ تعالى نے فرمايا چونكه اس نے وغمن كا مشورہ تسليم كرليا تھا اس لئے ہم نے ان كے بوئے ہوئے كو جو كى شكل دے دى'

حضرت كعب رضى الله تعالى عنه كابيان ب كه حضرت آدم عليه السلام كے وقت گندم كے وانے كا حجم شر مرغ كے اندے كى برابر تھا' (والله تعالى و حبيب الاعلى اعلم)

# خمیری روٹی کے فائدے

حضرت مصنف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں 'میں نے عجائب المخلوقات میں دیکھا ہے کہ خمیری روٹی کھانا بہت سی بیاریوں کا علاج ہے جبکہ بلا خمیر روٹی کا استعمال بکثرت مرضوں کا سبب ہے ' اگر بلا خمیری روٹی کھائی جائے تو اس پر سونٹھ یا لہن کا استعمال مفید ہے '

## زراعت يملے يا درخت؟

علماء كرام كا اس معالمہ ميں اختلاف ہے كہ غلہ پہلے اگايا جائے يا ورخت الله تعالى نے بعض اس طرف گئے ہيں كہ غلم كى كاشت مقدم ہے جيسے كہ الله تعالى نے فرمليا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنحزج به هبا و نباتا اور ہم نے بارش برسائى باكہ اس سے ہم وانے اور پودے تكاليں '

لیکن بعض مفرین اللہ تعالی کے اس فرمان فانبتنا به جنات و حب الحصید، پر ہم نے اس سے باغات اور دانے پیدا فرمائ اس سے درخت نگانا مقدم قرار دیتے ہیں

## انگور کے فوائد

الله تعالی نے فرمایا وجنات الفافا اور باغات ہو ایک دوسرے پر لیٹے ہیں 'جیے انگور (کیلا) حضرت ابو تعیم رضی الله تعالی عنه سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم پھلوں میں انگور 'بہت پند فرماتے انگور بدن میں قوت پیدا کرتا ہے' اور تازہ انگور سے دو دن پہلے توڑا ہوا زیادہ تفع بخش ہوتا ہے' اسی طرح سفید' سیاہ انگور سے زیادہ مقوی اور نافع ہے'

#### علوم كاجوير

بیان کرتے ہیں کہ کی شخص نے کہا میں نے خواب میں سفید انگور کے علاوہ ہر قتم کے پھل کھائے 'تو معر نے تعبیر دیتے ہوئے کہا تجھے بکٹرت علوم

حاصل ہوئے سوائے علم الفرائض کے 'کیونکہ سفید انگور' تمام انگوروں کا جو ہر ہوتا ہے اور ای طرح علم الفرائض تمام علوم کا جو ہرہے'

انگور کے خواص

نزهنه النفوس والا فكارين غله جرى بوييول اور درختول كے خواص بيان كئے گئے بيں پھلول ميں جنهيں بادشاہ كها كيا ہے وہ تين بيں انگور انجير اور آذہ مجور 'انگور كى چٹنى طبيعت كو سكون بخشتى ہے ' قے كو بند كرتى ہے اور صفراكو روكتى ہے 'گرى ہے بخاركو نافع ہے 'البتہ قدرے قابض ہے ' بياس كو ختم كرنے ميں معاون ہے '

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انگور عمدہ غذا ہے، پھوں کو مضبوط اور مرض کو دور کرتے ہیں، غصہ محنڈا اور بلغم ختم، رنگت صاف اور منہ کی خوشبو کو پاکیزگی بخشا ہے، ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، منقہ کھانا معمول بنالو، کیونکہ سے بت کو زائل کر کے رنگت کو تکھارتا ہے، منہ سے عمدہ خوشبو آتی ہے، غم و قلر کو ختم کرنے میں معاون ہے،

کتاب شرع الاسلام میں ہے کہ علیطان انگور اور منقے کو بیک وقت کھانے سے طیش میں آ جاتا ہے اس طرح سنر اخروث سنر بادام خشک اخروث اور بادام سے کھانے پر بھی شیطان جاتا ہے '

کتاب زاد المسافر میں ہے کہ مویز منقہ جگر کی تمام بیاربوں کا علاج ہے' نیز مفروات ابن مسطار میں مرقوم ہے کہ مویز منقے کو چنے کی محکلنیوں (باقلا) یا اس کے آٹے کو زیرہ کے ساتھ پیس کر اثنین کے ورم پر لگایا جائے تو درو فورا دور ہو جاتا ہے' کمزور جسم والے کو فریہ بناتا ہے'

ای طرح نزهنه النفوس والافکار میں ہے کہ مویز منقہ مع نے کا استعال ' جگر' معدہ' طحال کے لئے مفید تر ہے' نیز حافظہ کو بردھا تا ہے'

حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه فرمات بين جو اكيس عدد سرخ منقے کھایا کرے گا وہ اپنے بدن میں کی قتم کی بیاری نہیں دیکھے گا!

ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں انفاس والى عورت كے لئے آزہ مجورے بوں کر اور کوئی چیز مفید نہیں' اور شدے برہ کر مریض کے لئے اور کوئی باعث شفاء نہیں نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ائی عورتوں کو حالت نفاس میں چھوارے کھلایا کو کیونکہ عورت کی غذا حالت نفاس سے چھواروں سے بردھ کر اور کوئی شیں ہے اس کے استعال سے بیج بردبار اور حوصلہ مند ہوتے ہیں' اس لئے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنما كے بال حضرت عيسى عليه السلام بيدا ہوئے تو ان كى يمي غذا تھى اگر الله كريم کے علم میں اس سے بہتر کوئی اور غذا ہوتی تو وہ عطا فرما آ

نیز آپ نے فرمایا 'چھوارے ' قولنج کے لئے مفید ہیں ' بعض حکماء نے سے بھی نسخہ تجویز کیا ہے جے قوانج ہو وہ یومیہ ایک درہم کی مقدار صابن کھائے قولنج سے شفاء پائے گا ابن طرخان رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عور توں کو لبان کھلائیے اگر اس کے بطن

میں لڑکا ہو گا تو وہ ہونمار اور لڑکی ہوگی تو خوش خصال ہوگی'

حضرت المام ذہبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر حاملہ عورت کرفس، کھائے گی تو اللہ اس کے ہاں جو بچہ پیدا کرے گاوہ ضعیف العقل ہوگا' بعض حکماء فرماتے ہیں کرفس کا استعال جنوں اور جذام کو دور کرتا ہے البتہ خارش لگا آ ہے' اور دماغ قوت کپڑتا ہے کتاب شرف المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے جو شخص کرفس استعال کرتا ہے وہ دانت' داڑھ کے درد سے محفوظ رہتا ہے

زمت النفوس میں ہے کہ کرفس کا شربت معدہ کے لئے مفیر ہے ' نیز جے

پیٹاب تکلیف سے آتا ہے (عبر الیول) وہ دس درہم مخم کرفس لے اور ایک سو پچاس درہم باتی ہے اس بوش ولائے یہاں تک کہ پانی 1/3 حصہ باقی بچ اس میں بانی سے تین حصے زیادہ چینی ڈال لے پھر پکائے یہاں تک کہ قوام سے تیار ہو جائے اور آثارے ' (پھر استعال میں لا تا رہے) اس کے بکفرت فائدے ہیں ' جنمیں فضائل امت کے بیان میں انشاء اللہ تفصیلا "لایا جائے گا!!

انجركے فوائد

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو طشت کی صحابی نے انجیر ہدیہ پیش کیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تناول فرمانے لگے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین سے بھی فرمایا آیے کھائے ' کھائے ' اور فرمانے لگے ' جنت سے آگر بغیر عشلی کوئی میوہ اتارا گیا ہے تو وہ کی میوہ انجیر ہے ' اسے کھایا کریں ' کیونکہ یہ بواسیر کو دور کرتی ہے ' (رواہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

اور نقرس کو نافع ہے "کتاب العجائب میں مرقوم ہے کہ نمار منہ خشک انجیر کھانا بہت نفع بخش ہے "

سيد عالم نور مجسم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا على كمايا كرو سي

عروق جدام كو كاشخ والى ب آگاه ہو جائے وہ انجرب

ابن طرخان رحمہ اللہ تعالیٰ طب نبوی میں رقم فرماتے ہیں کہ کی انجیر چھیل کر پان کے ساتھ کھانے سے غلیط بلغم دور ہو جاتی ہے 'اور بدن کو عمدہ غذا مہیا ک ترب '

ارتی ہے

نز حته النفوس والافكار ميں ہے كه سفيد انجير نهايت عمدہ ہے اور اس كى جلد نبلى رنگت ميں ہوتى ہے اس كا مستقل استعال رنگت كو تكھار تا ہے '

حضرت آوم عليه السلام كالبيلالباس

حفرت المام قرطبی رحمه الله تعالی سوره اعراف کی تفییر میں بیان کرتے

بیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ سے کچھ کھالیا تو فورا آپ کاستر ظامر ہو گیا انہوں نے ورخوں کے چوں سے اپنے سرکو چھانا چاہا تو انجر کے ملاوہ بھی درخت بھاگ کوئے ہوئے انجیرنے اپنے سے بیش کردیے اس پر الله تعالى نے اسے يہ شمو عطا فرمايا كه اس كے ظاہر و باطن كو شيريں بنا ديا' سال میں دو بار' بار آور فرمایا' کتاب البركد میں مرقوم بے ۔ انجير كے والے ير الله القوى نقش ہے

#### زینون کے فوائد

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سید عالم نی مرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے ساکہ مبارک درخت (زینون) کے تیل کا استعمال اینے لئے لازم کر لو' اے بطور دوا بنا لو' کیونکہ یہ بواسیر کو دور

حضرت سيدنا ابوهريه رضى الله تعالى عنه فرمات بين نبي كريم صلى الله تعالى علیہ وسلم نے فرمایا زینون کھانے اور اس کا تیل لگائے کیونکہ سے ستر بیاریون كے لئے شفاء ب ان ميں سے أيك جذام كى يمارى ب المم ذہبى رحمد الله تعالی فرماتے ہی زینون کا تیل لگانا بالول اور بدن کو قوت بخشا ہے' نیز برمصلیا جلد منیں آنا اور اس کو بینا زہر کے لئے تریاق ہے بعض فرماتے ہیں فقراء کے

لخ تیان ہے

عوائس البیان میں ہے کہ حضرت آوم علیہ السلام کو درد کی شدت کا سامنا کرنا را تو حضرت جرائيل عليه السلام آپ كے پاس زينون كا درخت لائے اور كما اس کے پھل کا جوس نکال کر جیے" کیونکہ یہ موائے موت کے ہر مرض کی

فوائد بمي دانه

حضرت ابو تعیم رحمہ اللہ تعالیٰ طب نبوی میں رقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دانہ عطا فرمایا اور کما اسے کھاؤ یہ دل کی تقویت کا باعث ہے' منہ کو خوشبو دار بنا آ ہے' دل میں نرمی پیدا کر تا ہے'

امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی طب نبوی میں فرماتے ہیں سیدنا رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بی دانہ کھایا کرد کیونکہ سے قلب کو پاکیزہ کرتا ہے ' اللہ تعالی نے اپنے تمام انبیاء و رسل کو جنت سے بی دانہ سے نوازا' اس کا شربت' اسمال کو مفید' معدہ اور جگر کو تقویت بخشا ہے اور صفراوی مادے کو ختم ہے '

ترکیب استعال: به بهی وانے کو کچل کرعرق نکالیں ،جوش ولا کرصاف کریں ، پھر تین حصے اس قوام سے زیادہ چینی ڈال کر دوبارہ پکا کیں اور استعال میں لا کیں معدے اور جگر کو تقویت حاصل ہوگی سیب کا سو تھنا کھانا مقوی معدہ اور قلب ہے نیز اس کے پھول سو تھنا دماغ کی قوت و کشادگی کا باعث ہے کے ما مرفی فضائل بسم اللّه!!

## فصل: - اسباب خلقت

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، خلقتم من سبع ، تمهارى تخليق سات اشياء سے ، يعني نطفه سے ، جو باپ كى پيشے سے نكاتا ہے ، جو منى سے وربعت كيا كيا تھا، يعنى جس مثى سے مخلوق كو وجود بخشا كيا ، جي حضرت سيدنا آدم عليه السلام ، جس طرح الله تعالى نے فرمايا " تم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مغضة ) پر جم نے بنايا نطفه سے لو تحرا اور پر لو تحرث سيان كى جاتى ہے جم نے نظفه كو خون بست بنايا ، تفصيل قدرے يوں بيان كى جاتى ہے جم نے نظفه كو خون بست بنايا ، پر جے ہوئے خون كو لو تحرث سے گوشت بنايا ، ليعنى سفيد نطف كو سرخى ما كل كيا ، پر اسے گوشت كا برا الكرا بنايا ، جے كھانے والا اگر عليا تو كھا سكے ، پر نطف كو برخى ، پر فول ، ركوں اور گوشت ميں تقسيم كرديا ،

حضرت عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے بيں جب نطفه مال كے پيٹ ميں چاليس دن قرار كورتا ہے تو ايك فرشته اے بارگاہ رب العزت ميں لے جاتا ہے اور عرض كرتا ہے يا احسن الخالقين الحلق " اللى الله تخليق فرما !! الله جيسے چاہتا ہے حكم فرما تا ہے ' پھر فرشتے كو فرمايا جاتا ہے اللہ لے ا

فرشتہ عرض کرتا ہے اللی سے ضائع جائے گایا کھل ہو گا' اے جیسے ہونا ہو تا ہے جائے ہونا ہو تا ہے جاتا ہے ' پھر عرض کرتا ہے اللی !! سے لڑکا ہے گایا لڑکی؟ سے سعید ہو گایا شقی اس کی عمر دراز ہوگی یا کم' اے بتا دیا جاتا ہے پھر عرض کرتا ہے اللی اس کا رزق مقرر فرما دے' للذا اس کی زندگی کی شخیل تک اس کا رزق مقرر کر دیا حاتا ہے'

، پھر چھ دن بعد ایک چھوٹا سا پھر اسے اس کی مال کے پیٹ میں لوٹا دیا جاتا ہے ' پھر چھ دن بعد ایک چھوٹا سا نقط ظاہر ہو تا ہے جو دراصل قلب ہو تا ہے ' حکماء فرماتے ہیں سب سے پہلے قلب ہی کو بنایا جاتا ہے '

حكمت قلب!!

اس میں کونمی محکت ہے کہ انسان کے باقی اعضاء کی تخلیق سے پہلے قلب کو بنایا گیا' جواب دیا گیا ہے کہ جم میں سب سے افضل و اشرف قلب بی ہے اس کے اے خلقت میں اولیت دی گئی نیز اگر کہا جائے اس میں کون می حکمت ہے کہ دل ایک ہی ہے جبکہ دو سرے اعضاء جو ڑا جو ڑا ہیں مثلاً وو آنکھیں' دو کان' دو ہاتھ' دو یاؤل و فیرہ جو آبا کہتے ہیں کہ دونوں آنکھیں دونوں ہاتھ' یاؤل و فیرہ میں ہر ایک کی منفعت محسوسات و مشاہرات میں بطور معاون ہاتھ' یاؤل و فیرہ میں ہر ایک کی منفعت محسوسات و مشاہرات میں بطور معاون ہاتھ' یاؤل و فیرہ میں ہر ایک کی منفعت محسوسات و مشاہرات میں اجتماد میں اختمان میں اختماد میں اور جب قلب ایک دل دو سرے کے خلاف رائے دیتا تو باہم تناقض پیدا ہو تا دو ہوتے دو اجہم تناقض پیدا ہو تا دیس کے ہیں۔

الله تعالى نے سب اعضاء سے قبل دماغ كو تخليق فرمايا ' بعض نے جگر اور بعض نے جگر اور بعض نے جگر اور بعض نے ناف سے متعلق بھى اپنى رائے كا اظهار كيا ہے '

تخلیق اعضاء کی قدرے تفصیل یوں ہے 'پہلے ناف' پھراس کے بعد' دماغ' پھر دائیں بائیں دونوں ہاتھ' پھر نقطے علیحدہ علیحدہ ظہور پذیر ہونے لگتے ہیں' بارہ روز بعد تین اعضاء تخلیق ہوتے ہیں' دل' جگر' دماغ'

جو باہم ایک دو سرے سے ممتاز ہوتے ہیں 'یہ تمام ستا کیس دن میں بنتے ہیں ' پھر کندھوں سے سر افضل ہے ' پھر ہاتھ اور پسلیوں سے ' پھر پیٹ اور پہلووں سے ممتاز ہوتے ہیں ' اور یہ عمل مزید نو دن میں پورا ہو تا ہے ' پھر مزید چار دن بعد بچہ واضح طور پر پہچان میں آنے لگتا ہے ' اس طرح یہ کل چالیس دن ہوئے ' اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسے ہی ارشاد ہے کہ تماری تخلیق مال کے بیٹ میں چالیس دن تک کمل ہو جاتی ہے '

حضرت امام رافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ' بچہ بطن مادر میں پاؤل کے بل بیٹھتا ہے ' اس کی رانیں اس کے سینے سے لیٹی رہتی ہیں ' سرمیں یہ دونوں ہتے ایس کی رانیں اس کے سینے سے لیٹی رہتی ہیں ' سرمیں یہ دونوں کی ہتے اور سر گھٹنوں پر ' دونوں آ تکھیں دونوں ہاتھوں کی پشت کی جانب پشت پر ' ناک دونوں گھٹنوں کے درمیان اور بیچ کا چرہ ماں کی پشت کی جانب ہوتا ہے ' گویا کہ دنیا میں آنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے تھم کما ختظر رہتا ہے :۔

مسکلہ: - کتابیہ جو کمی مسلمان کے نکاح میں آئے اور حاملہ ہونے کے بعد فوت ہو جائے کو اس کی فوت ہو جائے کو اس کی بیٹے قبلہ کی طرف کر دی جائے اس لئے کہ جو اس کی بیٹے میں مسلمان کا بچہ ہے اس کا منہ از خود قبلہ کی جانب ہوگا' اس کی نظیروہ مسکلہ ہے کہ جب مسلمانوں اور کفار کی لاشیں آپس میں مل جائیں اور تمیزنہ رہے تو ان تمام کو کفن وغیرہ دیتا لازی ہے' ان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی ضروری ہے' امام احمد بن ضبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یمی ندہب ہے' مگر امام اعظم رضی

الله تعالى عنه فرماتے ہیں جب کفار دوگنا ہوں اور مسلمان كم تو نه كفن ديا جائے گا اور نه بى ان پر نماز جنازہ پڑھى جائے گى'

جوے وہ دورہ من می باللہ تعالی فرماتے ہیں ان تمام کو مسلمانوں اور کفار کے حضرت امام ماوروی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان تمام کو مسلمانوں اور کفار کے قبرستان کے درمیان دفتایا جائے گا'

مسلمان بيح كوغير مسلم في دوده بإليا؟

بیان کرتے ہیں کہ جب کی مسلمان نے آپ بیجے کو کمی غیر مسلمہ (پہودیہ عورت) سے دودھ پلایا اور اس کے ہاں ساتھ ہی یہودی سے بھی بچہ ہے دودھ سے بلتے رہے یماں تک کہ مسلمان باہر چلا گیا جب واپس آیا تو وہ عورت مرچکی تھی مسلمان آپ بیجے کو بھیان نہ سکے اور گیر ان دونوں ہیں سے آیک لڑکا مرجائے تو فرماتے ہیں۔ اس مخسل اور کفن دینا جائز ہے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور دونوں قبرستانوں کے درمیاں اسے دفن کیا جائے گا۔ ہاں آگر بالغ ہو کر مرا تو اسے کفن دینا اور اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں کیونکہ یا دہ یہودی ہو گایا مرتد !! اور ان دونوں پر اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں کیونکہ یا دہ یہودی ہو گایا مرتد !! اور ان دونوں پر ادکام اسلام کا نفاذ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک ان کی کھمل دینی کیفیت کا پہتہ نہ چل سکے :۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب نطف کو چالیس ون گزرتے ہیں تو اللہ تعالی ایک فرشتے کو اسے صورت ویے کے لئے بھیجنا ہے، وہ صورت بنا آ ہے نیز فرمایا تمماری خلقت کی تحمیل بطن مادر سے اس انداز سے ہوتی ہے، چالیس روز نطفہ ، چالیس روز خون بستہ ، اور چالیس ون کے بعد گوشت اور تھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالی اس میں روح پھو تکنے کے فرشتہ بھیجنا ہے،

ام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ سورہ جج کی تفییر میں فرماتے ہیں' یہ چار ماہ ہوئے اور پانچویں ماہ کے پہلے دس دنوں میں روح پھو تکی جاتی ہے' چنانچہ بغیر کسی اختلاف کے اتنی ہی عورت کی عدت قرار دی گئی ہے جب اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے'

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بين سينه بلى اور قوت مرد كے نطفه سے بنتے بين خون اگوشت اور بال عورت كے بانى سے نشودنما ياتے بين '

حضرت قاضی ابو بحر ابن عربی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے 'اگر مرد کا پانی پہلے نکلے اور زیادہ ہو تو اڑکا ہو گا اور سبقت کے باعث اپنے پدری رشتہ داروں کی مشابہت اختیار کر لے گا' اور اگر عورت کا مادہ پہلے نکلے اور مرد کے پائی سے زیادہ ہو تو سبقت کی وجہ سے لڑکی ہو گی اور زیادہ ہونے کے سبب مادری قرابت داروں کے مشابہ ہو گی' البتہ عورت کا مادہ منوبہ پہلے نکلے لیکن مرد کا زیادہ ہو تو وہ لڑکا ہوگا لیکن پہلے نکلنے کے باعث اس کی مشابہت عورت کے رشتہ داروں سے ہو گی' بصورت دیگر اس کے برعکس ای مت میں اللہ تعالی رشتہ داروں سے ہو گی' بصورت دیگر اس کے برعکس ای مدت میں اللہ تعالی اس کی پرورش فرما تا ہے بیٹ کے اندھروں میں اس کے کام کی تدبیر کرتا ہے' بیٹ میں تین تاریکیاں ہیں' ایک پیٹ کی ایک رحم کی اور ایک جملی کی جس پیٹ میں تاریکیاں ہیں' ایک پیٹ کی ایک رحم کی اور ایک جملی کی جس پیٹ میں تین تاریکیاں ہیں' ایک پیٹ کی ایک رحم کی اور ایک جملی کی جس سے بچہ محفوظ رہتا ہے'

الركى باعث بركت ہے!

حضرت واٹلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ عورت کی

برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہو'
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے قرمایا اللہ تعالیٰ
جب، ٹڑکی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے زرو رنگ کے موتیوں اور
یاقوت کے تاج سے مرضع آتے ہیں' ایک اس کے سرپر اور دو سرا اس کے
یاؤں پر ہاتھ رکھتا ہے' پھر دونوں پڑھتے ہیں بسم اللّہ رہی و ربک اللّه
ضیعیفہ خلقت من ضعیف المنفق علیک معان الی یوم القیامة اللہ

تعالیٰ کے نام ہے جو میرا اور تیرا پالنے والا ہے' ایک ضعفہ ' دوسری ضعفہ ہے پیدا کی گئ اور تجھ پر خرچ کرنے والا قیامت تک معاونت عاصل کرتا رہے گا' بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں میں ہے جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ غم و رنج کا اظمار نہ کرے (بلکہ خوشی محسوس کرے) تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں دو سبز بازوؤں والا فرشتہ یا قوت کا آج پنے بھیجتا ہے جو اے برکات ہے مالا مال کر دیتا ہے' پھر اس کی پیشانی اور جسم پر اپناہاتھ پھیرتا ہوا یہ کلمات اوا کرتا ہے لا المه الا الله محمد رسول الله ربی و ربک الله ضعیف حرجت من ضعیف والقیم علیک معان اللی یوم القیامة الله کے رسول ہیں' میرا اور تیرا پالنے والا' اللہ جل طالہ ہو تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں' میرا اور تیرا پالنے والا' اللہ جل طالہ ہے تو کرور اور کمزور سے پیدا ہوئی اور تیری تربیت کرنے والا قیامت تک مدیا تا

امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان " والبافیات الصالحات" و لڑکیاں مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جے دوزخ میں جانے کا تھم دیا گیا تو اس کی بٹیاں اس سے چے گئیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں فریاد کرنے لگیں یا اللہ ونیا میں یہ ہم پر شفقت کرتا تھا تو اس پر احسان فرما تو ان کی فریاد کو سکر اللہ تعالیٰ نے اسے بخشش سے نواز دیا۔

لركامو كايالزكى؟

حضرت عبدالرحمٰن صفوری رحمه الله تعالی فرماتے ہیں میں نے ایک مسلمان طبیب کے پاس ایک کتاب دیکھی جس میں تحریر تھا کہ جب حالمه کا رنگ مکھر آئے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ نظر آئے تو سمجھ لیجئے اس کے بال لڑکا پیدا ہو گا۔ اور یہ بھی مرقوم ہے کہ اگر عورت اپنے دائیں جانب گرانی

محموس کرے اور اس کے وائیں ببتان کی نوک قدرے بری محموس ہو تو یہ بھی اس کے ہاں لڑکا ہونے کی علامت ہے ' یو نئی اگر دودھ گاڑھا نکلے تو لڑک کی بشارت پردال ہے اور اگر لڑکا ہے یا لڑک ' معلوم کرنے میں دفت ہو تو عورت کے دودھ کا ایک قطرہ آرام ہے آئینہ پر ٹپکائیں اور آئینے کو دھوپ میں رکھ دیں' اگر دودھ کھیل جائے تو سجھنے لڑکی بصورت دیگر لڑکا ہونے کی علامت ہے ' (واللہ تعالی و حبیبہ الاعلیٰ اعلم)

حكمت رباني

الله تعالیٰ کی حکمتوں میں سے یہ عجیب حکمت ہے کہ اس قادر کریم اور خالق و صانع نے کمزور نطفہ سے ہڑیوں کو بنیاو بنایا 'پھر انہیں مضبوط اور ٹھوس کیا 'چھوٹی اور لمی ' نرم اور سفید بنا میں چو نکہ جاندار کو حرکت کی ضرورت تھی اس لئے تمام ہڑیوں کو ایک دوسری سے الگ الگ رکھا ان تمام کو جوڑ کر ایک نہیں کیا 'چھوٹی ' موٹی تمام ہڑیاں دو سو اڑ تالیس ہیں ' سوا انگلیوں کی ہڑیوں کے !!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انسان میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ' مختلف اقسام کی بچپن ہڑیاں تو صرف سر میں ہیں ' اور انہیں اس وُھب سے جوڑا گیا ہے کہ سرگول ہو گیا 'چھ سرکی گولائی میں ' چار اوپر کے جڑے میں ' اور دو نیچ کے جڑے میں ' باتی بیس دانت ہیں جو کھانے پینے کے چوڑائی میں اور کا شنے کے لئے تیز ہیں ' واڑھیں ان کے علاوہ ہیں '

الله تعالیٰ کی حکمت میں یہ بھی عجیب حکمت ہے کہ گردن میں سات خول اور گول ممرے رکھے اور ان میں ایسے دباؤ ابھار ہیں جو ایک دو سرے پر بالکل فٹ بیٹھتے ہیں یمال تک کہ سرکے نیچے کری کی صورت نمودار ہو جاتی ہے 'اور گردن کو پشت کے ساتھ جوڑ دیا ہے 'گردن کی جڑ سے سرین کی ہڑی تک چوہیں مہرے پشت میں فٹ ہیں '

حضرت جوہری فرماتے ہیں گردن کے بچھلے حصہ کو قضا (گدی) کما جاتا ہے' انسان میں پانچ سو بیس حصے ہیں گوشت' پٹھے اور جھلیوں سے مربوط کئے گئے بیں'

اللہ تعالیٰ کی حکمت عجیہ میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے مقام ساعت کے لئے سرکی ہڈیوں کے درمیان ایک شکاف رکھا' اور سرے الگ نکلے ہوئے نرم سے گوشت سے اس شکاف کی حفاظت فرمائی جے کان کہتے ہیں' اور اس کی بناوٹ کچھ اس طریقہ سے کی کہ جلدی سے کوئی کیڑا وغیرہ گھنے نہ پائے' بلکہ اگر ایسی صورت پیدا ہو بھی جائے تو کیڑے وغیرہ کے مقام ساعت کی بہنچنے سے پہلے ہی انسان خبردار ہو جائے' اور ساعت کی حفاظت کے لئے اس طریق سے بہلے ہی انسان خبردار ہو جائے' اور ساعت کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے کسی نی کو بہرا نہیں گیا' جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی اللہ تعالیٰ نے کسی نی کو بہرا نہیں گیا' جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی مفقود تھی' اس بنا پر ان کی قوم کہتی ہم آپ کو اپنے سے کمزور پاتے ہیں' حال تکہ آپ خطیب الانبیاء کے لقب سے ممتاز ہوئے کیونکہ آپ اپنی قوم سے خلایت شیریں گفتگو فرمایا کرتے تھے'

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے آنکھ کی حکمت بھی بری عجیب ہے' اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو سات پردول میں مزین کیا ہے' اگر ان میں سے ایک پردہ بھی زائل ہو جائے تو آنکھ دیکھنے سے معذور ہو جائے' اور اس میں جو ہیں جھے پیدا کئے' اور آنکھ کے تل میں تمام آسانوں اور زمین کی صورت باوجود اس قدر و وسعت اور طول و عرض کے اس میں ظاہر فرمائی' نیز پلکوں سے آراستہ فرمایا' تاکہ اس کی حفاظت اور صفائی ہوتی رہے' کھی اپنی آئکھوں کو اپنی مفرمای نیز پلکوں کے بال اس کے سفید پیدا نہیں کئی تاکہ رؤیت میں کروری نہ رہے'

لطیفہ: - مفرت امام احمد بن طنبل رضی الله تعالی عند سے مروی ہے که حامله

ے صحبت کرنے کے باعث بچہ کی ساعت و بصارت میں اضافہ ہو تا ہے'
اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے یہ بھی عجیب حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس
ذات کریم نے ناک کو چرہ کے درمیان بلند رکھا' اس کی صورت حسین بنائی'
اس میں سونگھنے کی قوت پیدا فرمائی تا کہ غذا قلب کو پنچائے اور وہ ہوا ہے'
نیز غذائے بدن کا ادراک کرے' جو کھانوں کی خوشبو ہے'

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں منہ کا بنانا بھی عجیب حکمت ہے ، جے دانتوں ہے آراستہ کیا گیا اور نمائت صنعت گری ہے ان کی صف بندی کی گئ اور صفید رنگت بخشی اس نے زبان کو قوت گویائی ہے نوازا اور دل کی باتوں کو بیان کرنے کی طاقت عطا فرمائی کھانے اور کلام کی حفاظت کے لئے اس نے نرم و نازک ہونٹ بنائے ' پھر شکی اور کشادگی ' لمبائی اور چوڑائی ' تری اور خشکی ' کے اعتبار ہے مختلف اقسام کے حنجرے (گلے) تخلیق فرمائے ' جس کی وجہ سے آوازیں مختلف ہوتی ہیں چنانچہ ایک کی آواز دوسرے سے نمیں ملتی ' لوگ اندھرے میں ایک دوسرے کو آواز سے بی بیچان کے ہیں '

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہاتھوں کا بنانا بھی بڑی عجیب حکمت ہے کہ اس نے انسان کے جمم سے لیے ہاتھ ظاہر کر دیئے' ناکہ اپنی مطلوب اشیاء کی طرف بردھا سکیں' چوڑی ہتھایاں اور ہر ہاتھ کی پانچ پانچ انگلیاں بنائیں' ہر انگلی میں تمین تمین بورے رکھے' پھر چار انگلیوں کے ایک طرف باگوٹھا لگایا' ناکہ ہر ایک کی طرف گھوم سکے' جب انسان اپنا ہاتھ پھیلا تا ہے تو وہ ایک طشت می بن جاتا ہے' جو چاہے اس پر رکھے اور جب چاہے سمیٹ دہ ایک طشت می بن جاتا ہے' جو چاہے اس پر رکھے اور جب چاہے سمیٹ لے' اور ہاتھ مارنے کا ایک آلہ بھی بن جاتا ہے' اور ایک خاص اندازے سے ملائے تو یہ جمچہ کا کام دیتا ہے' اگر اسے پھیلا نیس اور انگلیاں ملائیں تو یہ بیلے کا نمونہ ہوتا ہے' اگر اسے پھیلا نیس اور انگلیاں ملائیس تو یہ بیلے کا نمونہ ہوتا ہے' اگر اسے پھیلا نیس اور انگلیاں ملائیس تو یہ بیلے کی خاص نے دیں کا نمونہ ہوتا ہے' بھر کھجلانے اور باریک چیز اٹھانے کے لئے پورٹ کام نہ دیں کو ناخن اٹھانے میں میر ہوتے ہیں' اور یہ ناخن ہاتھوں کا حسن ہیں' ہر اُنگی میں تو ناخن اٹھانے میں میر ہوتے ہیں' اور یہ ناخن ہاتھوں کا حسن ہیں' ہر اُنگی میں

بانچ ہڑیاں' ہھیلی میں دس اور کلائی میں دو دو ہوتی ہیں' ای طرح ہر عضو ان سے آراستہ ہے ہر ہاتھ میں پانچ پانچ رگیں ہیں' اور ہر ایک سے چار چار رگیں ہیں' اور ہر ایک سے چار چار رگیں پھوٹتی ہیں'

الله تعالی کی حکمتوں میں سے پیٹ بھی عجیب حکمت پر بنی ہے 'کہ اسے کھانے پینے کے تمام توازمات و آلات سے آراستہ کیا' جیسے آنتیں' جگر' معدہ طحال بیتہ 'گردہ' مثانہ'

معدہ کھانا یکنے کے لئے ، جگر خون بنانے ، طحال ، سودا کو جذب کرنے ، پت صفرا كو كروك يانى كى ماحيت كو عذب كرك مثانه تك بهنچانے كے لئے مثانه ' پیشاب کو جمع رکھنے کا مقام ہے ' اور جب کھانا خالص خون کی شکل اختیار کرلیتا ہے تو اے رکیس سنجال لیتی ہیں' جو تین سو ساٹھ ہیں بڑی رگ کو نیاط کما جاتا ہے' اور اے بدن کی نہرے موسوم کرتے ہیں' جس کے ذریعہ تمام بدن میں خون پنچا رہتا ہے' پھر اعضاء میں ہر ایک کے لئے فرشتہ مقرر ہے جو اس کی تدیر کرتا اور بدن کے تمام امور کو درست فرماتا ہے 'جیے گندم بغیر کسی کاریگر کے آٹا' خمیر اور روٹی نہیں بنتی' اے انسان وہ فرشتے ہیں جو تیرے بطن میں غذا کی در تی میں مصروف رہتے ہیں' اور تو بری غفلت میں برا ہوا ہے' انہیں آسانی فرشتوں سے معاونت حاصل رہتی ہے' آسانی فرشتوں کو حالمین عرش سے تعبیر کرتے ہیں ' صاملین عرش کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرایات ملتی رہتی ہیں' پشت کی مربوں کو سینہ کی مربوں سے شانہ کی مربوں کو سرین کی ہڑیوں سے جوڑ دیا جاتا ہے:-

الله تعالی کی حکمتوں سے میہ بھی عجیب حکمت ہے کہ اس نے دو پندلیوں کو قائم فرمایا ' ہر پندلی میں سے چھیں رکیس ہیں' اور دو قدم فٹ کئے ' ہر ایک پاؤں میں بیالیس ہڈیاں بنائیں' جنہیں پندلی کی ہڈی سے چوڑا کیا گیا' نیز ہر پندلی کے اوپر جوڑ بنایا' ای طرح رانیں اور گھٹے تخلیق فرمائے' ان میں بھی دو

رکیس اور دو بڑیاں سیٹ کیس کھر مال کے پیٹ میں سیچ کی غذا حیض کے خون سے بنی ہے اور کچھ خون الگ جمع ہو تا رہتا ہے جو بوقت ولادت ' بج ك ساتھ به نكاتا ہے اے نفاس كماكيا ہے ايك تنائى فم معدہ تك بدن ميں اور کی طرف چڑھتا محسوس ہو تا ہے 'جس کے باعث حاملہ کو نئی نئی چزیں کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے او بچے کے لئے مال کے پیٹ سے باہر آنے راستہ آسان بنا دیا جاتا ہے ' پھراے مال کے دودھ کی غذا عطاکی جاتی ہے 'جو موسم گرما میں شھنڈا اور موسم سرما میں ذراگرم ٹکتا ہے ' بچے کو غذا مہا کرنے كے لئے بتان بنانے انہيں چونے كى اللہ تعالى نے صلاحيت عطاكى بتان ك سرے كو يچ كے منہ كے مطابق سنوارا نيز پتان كے سرے سے ايے تنگ سوراخ تخلیق فرمائے کہ چوے بغیر دورہ نہ نکلے پھر جب بچہ دو سال کا ہو تا ہے تو اس کے لئے مال کا دورہ مفیر جنیں رہتا بلکہ ضرر کا باعث بن سکتا ہے ای لئے بچے کو کھانے پینے کی چیزوں کا راغب بنا دیا جاتا ہے' اب کھانے پنے کی چیزوں کو کا شخے چبانے اور پنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس کے منه مين سوله وارضين تكتي مين مرجانب آته آته على نوكيدار وانت عار کیلیاں ' چار رباعیات ' لعنی درمیانی اور نیچ کے دانت جار رضوامک (درمیانی ے متصل ، چونکہ چبانے میں پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس لئے زبان کے نیجے دو رکیس بنائیں جن سے تھوک نکاتا رہتا ہے 'جو یانی کے مترادف ہے ' الله تعالی نے قرمایا تم انشا ناہ خلقا آخرا پھر ہم نے اے دوسری تخلیق ے سنوارا یہ قول انہی امور کی طرف مثیر ہے

پھر بچے کو عقل و تمیزے بہرہ مند کیا یمال تک کہ وہ کامل ہو گیا' اور بلوغت کے قریب پہنچتا ہے' پھر جوان ہوا' ادھیر عمر بنا آخر کار بردھائے نے آ دبوچا تب اس حالت میں وہ شکر گزار ہوا یا ناشکرا؟

حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی روضہ میں بیان کرتے ہیں کہ جوان الوکا

اور نوجوان وہ ہے جو زیادہ عمر کو نہ پنچ ادھیر عمروہ ہے جو تمیں سے چالیس مال تک پنچ بوڑھا وہ ہے جو چالیس مال سے متجاوز عمر کا ہو بعض فرماتے ہیں جوان یا نوجوان من بلوغت سے تمیں مال والے کو کہتے ہیں حضرت امام احمد بن صنبل رضی اللہ تعالٰ عنہ سے مروی ہے کہ طفل اسے کہتے ہیں جے تمین نہ ہو صبی اور غلام اسے کہتے ہیں جو من بلوغت تک نہ پنچ شاب و فتی تمیز نہ ہو صبی اور غلام اسے کہتے ہیں جو من بلوغت تک نہ پنچ شاب و فتی (جوان اور نوجوان) وہ ہے جو بلوغت سے تمین مال تک کا ہو اوھیر عمر تمیں سے جیاس برس والا جبکہ شخ یا شخ فانی بچاس سے ستر برس یا اس سے زائد عمروالے کو کہتے ہیں ،

#### الطائف عجيبه:-

نمبر المحماء بیان کرتے ہیں کہ لڑکا سات برس تک پھول' نو برس تک خادم' پندرہ سال تک وزیر' رہتا ہے اس کے بعد دوست یا و شمن کے روپ میں ظہور پذیر ہو گا'

حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کو سمی نے لڑکے کی بشارت دی ا آپ نے فرمایا وہ ایسا پھول ہے جسے قریب سے سونگھا جاتا ہے ' پھروہ فرمانبردار ہو گایا نقصان وہ!!

نبر2 -- خیال رہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا' بانی' آگ اور مٹی سے تخلیق فرمایا پھر یوں سمجھنے کہ آگھ آگ ہے' توت ماعت ہوا ہوا ہے' مو تکھنے کی طاقت بانی اور چکھنے کی قوت مٹی ہے'

اور اس میں برجوں کی تعداد کے برابر بارہ برج بنائے گئے ہیں' جن میں سات سر میں' ایک منہ او نتصنے' دو آنکھیں' دو کان' اور پانچ باقی بدن میں' دو چھاتیاں' ناف' پیشاب اور یاخانہ کا مقام'

الله تعالی سات آسان بنائے ایسے ہی الله تعالی نے مرد میں سات اعضاء تخلیق فرمائے انہیں پر ہی تجدہ صحیح ہوتا ہے ان میں سے ایک بیشانی ہے ا

پیشانی کی گولانی میں چید ہٹیاں ہیں ان میں سے ایک ہٹری الیی ہے جس میں دو رئیں ہیں جو اسے سراب کرتی ہیں دو ہاتھ' دو گھٹے' صدو قدم ان سات اعضاء یر تحدے کو درست ٹھرایا گیاہے!!

نبر3 - الله تعالى نے آسان میں سات ممتاز سارے تخلیق فرمائے ہیں ایسے ہی مرد میں سات خواص پیدا کئے قوت سامعہ قوت باصرہ قوت ناطقہ قوت زائقہ وقت شامہ قوت الاسم قوت دافعہ اور بعض نے عقل و شعور کو ایک قوت قرار دیا ہے۔ فقماء شافعہ بیان کرتے ہیں کہ مسوس کا وضو نہیں ٹوٹنا مثلاً کی شخص نے کمی دو سرے شخص کے ستر کو مس کر لیا اور وہ دونوں باوضو تھے تو جس نے مس کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا گر جس کو مس کیا باس کا وضو ٹوٹ جائے گا گر جس کو مس کیا گیاس کا وضو نہیں اور ملموس دونوں کا فرضو ٹوٹ جائے گا مس جم کے کی وضو ٹوٹ جائے گا مس جم کے کی وضو ٹوٹ جائے گا مس جم کے کی وضو ٹوٹ جائے گا مس جم کے کی

نبر 4 \_ \_ بچ کی حرکات ستاروں کی حرکتوں جیسی ہیں' اس کا پیدا ہونا گویا کہ ستارے کا طلوع ہونا ہے' اس کا مرنا' ستارے کا غروب ہونا ہے' اور بیہ باعتبار عالم علوی ہے' لیکن عالم سفلی کے اعتبار سے اس کا بدن زمین کی طرز ہے اس کی ہٹریاں پیاڑیوں کی مثال ہیں' اور بیچ کی ہٹریوں میں مغز معدنیات سے تعبیر کرتے ہیں' رگوں کو ضروں سے تشبیہ دی گئ ہے' اور گوشت' خاک کی مثل ہے' بیچ کے بال نبا آت کی مثال رکھتے ہیں' چرہ طلوع آفاب کی جگہ اور اس کی بیشت آفاب کی جگہ مون جونے کا مقام گویا کہ چرہ مشرق اور پشت مغرب ہے بیچ کی دائیں دانب شاکل اور بائیں طرف جنوب سے عبارت مغرب ہے بیچ کی دائیں دانب شاکل اور بائیں طرف جنوب سے عبارت مغرب ہے' اس کی سانس ہوا' کلام رعد' نہی برق اور ردنا یارش کی مثال ہیں بیچ کا غصہ' بادل' اس کا پیعند سلاب' اس کا سونا' موت اور اس کی بیداری' زندگی مثل ہے'

یے کا بچپن موسم برار' جوانی گرما' کمولت' خزال صعیفی موسم سرما کی طرح ہے' خبر 5 ۔۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو چمک' چاند کو روشنی' شب کو تاریکی' ہوا کی اطافت بہاڑوں کو گذافت' پانی کو رفت عطا فرمائی' بھر نور ملا کہ کا حصہ جمک دار روشنی کو حوروں کا گمنا' تاریکی کو جنم کے دربانوں کا تحفہ' اور رفت کو شیاطین کا حصہ بنایا' لطافت جنوں کو ودیعت کی گئی تو گذافت چوپایوں کے حصہ میں آئی' اور ان تمام اوصاف کو حضرت انسان میں رکھ دیا' نور کو دونوں آ تکھوں' چمک دار روشنی کو' چرہ' تاریکی کو بالوں' لطافت کو روح کثافت کو ہڑیوں' رفت کو دار روشنی کو' چرہ' تاریکی کو بالوں' لطافت کو روح کثافت کو ہڑیوں' رفت کو دماغ کا مرکز بنایا' چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ان تمام ضدول کو دماغ کا مرکز بنایا' چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ان تمام ضدول کو دماغ کا مرکز بنایا' چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ان تمام ضدول کو دماغ کا مرکز بنایا' جونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ان تمام ضدول کو است الخالفین' پس اللہ تعالیٰ ہی

فوائد نافعہ -- برائے جسمانی علاج --

رحت عالم ' محن اعظم نبي كرم صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا! عباد الله التداو وافان الله تعالى لم يضع داء الاوضع له دواء و شفاء الاداء واحداً الله كي بندو! دوا استعال كرو! كيونكه الله تعالى اليي كوئى بيمارى نهيس بنائى جس كى دوا اور اس بيس شفاء نه ركمى مو ' سوا ايك بيمارى كي !!

عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم وہ کیا بیماری ہے فرمایا "الھرم "بردھلیا ہے ' (ترمذی شریف) حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں لوگوں کو دو قتم سے انسانوں سے لازما رجوع کرنا ہو گا' ان سے کوئی بے نیاز نمیں رہ سکتا!! ایک علماء دین اور دو سرے حکماء وقت '

بعض علماء کرام فرماتے ہیں۔ علم طب کے بانی حضرت شیٹ علیہ السلام ہیں' لیکن بعض کے نزدیک حضرت ادرایس علیہ السلام نے علم طب اور صنعت گری کو رواج دیا ہے'

حضرت امام ابن جوزي عليه الرحمته كهتم جي كه علم طب الهام اور وحي الني ے

ہے ' بعض نے کما بغرت ایسی باتیں ہیں جنہیں حیوانات سے استفادہ کیا گیا ہے ' اور اس کی دلیل ہے ہے کہ بھیٹوا جب بیار پڑتا ہے تو اس کے دل میں دو جانور کھانے کا خیال پیدا کر دیا جاتا ہے چنانچہ وہ اس عمل سے صحت یاب ہو جاتا ہے ' سانپ جب موسم گرما کے آغاز میں زمین پر رینگنا شروع کرتا ہے تو اندھا ہوتا ہے ' جب وہ کلو تی آئھ میں لگاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی بینائی بحال کر دیتا ہے ' بلی جب کوئی زہر بلی چیز کھا لیتی ہے تو پھر وہ زیتون کی تلاش میں سرگروان رہتی ہے ' اگرچہ چراغ میں ہی کیوں نہ ہو پھر جب اسے استعمال کر لیتی ہے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے اس طرح اسے صحت حاصل ہو جاتی ہے '

جب اونٹ بیار ہوتا ہے تو شاہ بلوط کے شجرہ کو کھانے سے تندرست ہو جاتا ہے خزر کی بیاری کیڑے کھانے سے ختم ہو جاتی ہے -- فتبارک اللّه رب العالمين للذا الله کی ذات والا برکات ہی تمام جمانوں کی پالنے والی ہے '

## فوائد جمله - نمبرا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنه مروی میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 'بدخلق انسان اپ آپ کو بھیشہ عذاب میں مبتلاء رکھتا ہے اور جو شخص زیادہ شفکر رہتا ہے وہ اپنے بدن کو بھاری سے دوچار کرتا ہے 'جھڑالو کی عظمت و بزرگی خاک میں ال جاتی ہے 'اس سے انسانیت اور مروت کا تصور نہیں کیا جا سکتا'

بعض فرماتے ہیں جب اللہ تعالی فکر کو تخلیق فرمایا تو اس نے عرض کیا اللی! میراکون سا محکانہ ہے ارشاد ہوا میرے مومن بندے کا دل 'حضرت نمیثا پوری رحمہ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ والضحی والیل اذا سجنی کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاشت کی قتم فرمائی جو دن میں ایک مخصوص ساعت ہے ' بعدہ تمام رات کی قتم ارشاد فرمائی ' ٹاکہ معلوم ہو کہ افکار دنیا بکفرت ہیں اور ان کا مرور بہت زیادہ ہے "کیونکہ دن خوشی کے ظہور کا نمایاں حصہ ہے "
پس اس کے ایک حصہ خاص یعنی چاشت کی قتم فرمائی اور رات اندھیری
ہوتی ہے جے افکار ہے تعبیر کیا گیا بناء علیہ تمام رات کی قتم فرمائی اللہ تعالی نے عرش کے بائیں طرف ایک بادل پیدا کیا جس سے تین
سو سال تک غم و الم کی بارش برسی رہی ' (ممکن ہے انسان کے زیادہ تر ایام
زندگی عم و الم اور حزن و ملال میں بسر ہونے کا یہی باعث ہو)

تمبر2 سرورد اور اس كاعلاج

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو سراقد س میں درو محسوس ہوا تو آپ نے سراقد س میں سنگیاں لگوا کیں ' نیز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک میں جب بھی درو ہوا تو آپ مہندی لگا لیا کرتے ' اس کی تفصیل باب العدل میں ملاحظہ کریں

ورو سرکے لئے اسبغول کو سرکے میں ملاکر لگائیں' ایسے ہی خشک و ترگلاب کو سو تھے نیز کھیرے اور کھڑی کھانے سے بھی درد سرسے نجات مل جاتی ہے' خربوزے کی خوشبو بھی مفید ہے بیری کے بتوں کا باندھنا اور سرک' کا لگانا بھی باعث شفا ہے' سرکہ میں زیرہ ملا کر سو تھنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے' بھوسہ (توڑی) کو ابال کر گرم پھڑ پر رکھیں اور اس پر سرکہ کو چھڑک کر دھونی کی جائے تو درد سرسے فوری آرام ہو گا!! نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب فرشتوں کی جس جماعت پر بھی میرا گزر ہوا انہوں نے فرمایا معراج کی شب فرشتوں کی جس جماعت پر بھی میرا گزر ہوا انہوں نے مخصے عرض کیا اپنی امت کو بچنے لگانے کا حکم دیں' آپ کی خدمت میں جس کسی نے درد کی شکایت کی تو آپ نے سنگھیاں (بچنے) لگوانے کا حکم دیا!!

نیز پاؤل کے درد کے لئے آپ نے مہندی لگانے کا تھم فرمایا' نیز درد سر کے لئے جی عالم کا عصارہ (نجوڑ) گلاب کے تیل میں طاکر لگانے سے نفع ہو تا ہے' نیز اس کے عصارہ (نجوڑ) آنکھ میں لگانے سے آشوب چیثم حار کو مفید ہے زادالمسافر میں ہے کہ انیسون کی دھونی درد سرکو سکون بخشتی ہے'اگر اس کی دھونی ناک سے لیں تو زکام کو آرام میں تبدیل کردیتی ہے'

ی و حوی بات سے یں ہو رہ ہو ہور طبائع پر تقسیم خبردار!! صحت برن مرکی صحت سے معلق ہے کیونکہ وہ چار طبائع پر تقسیم ہو دائیں جانب صفرا یا میں طرف حودا چیچے کی جانب بلغم اور سامنے کی طرف خون لیں اگر دائنی جانب درد ہو تو صداع صفراوی ہوگی اس کی علامت کیاس نبان کا خشک ہونا اور نبیند کا نہ آنا ہے اس کا علاج ہے کہ روغن بنفشہ میں نمک ڈال کر پاؤں میں ملا جائے کیا بغیر نمک مر پر مائش کی ہونا

اور اگر بائیں طرف ہو تو صداع مودادی ہے اس کا علاج روغن کدو یا پھر روغن بادام تلخ ہے ' اور اگر درد سر پیچھے کی طرف ہے تو صداع بلغی ہوگ اس کا علاج ہے ہوگا چر سر کا درد بند نہ ہو تا ہو تو پھرصداع دمدی ہے اس کا علاج قصد کرانا ہے ' بشرطیکہ بخار یا ضعف نہ ہو تا ہو تو پھرصداع دمدی ہے اس کا علاج قصد کرانا ہے ' بشرطیکہ بخار یا ضعف نہ ہو نیز نہ زیادہ سردی اور نہ ہی زیادہ گرمی کا موسم ہو اگر گرمی یا سردی کا موسم ہے تو نخنہ سے چار انچ اوپر پنڈلیوں پر تچھنے لگوائے ' اگر صداع غلیط حار ہے تو فم معدہ میں جمتع ہو چکا ہے ' جس کی علامت کرب ' عثی ' بے چینی ' اور چیس کی علامت کرب ' عثی ' بے چینی ' اور چیس کی علامت کرب ' عثی ' بے چینی ' اور چیس نہ سے اس کا علاج مریض کو قے کرانا ہے ' یا مسلات کا استعمال کرنا ہے ' نیز مریض کے سینہ پر گلاب اور روغن کی مالش کرنی چاہئے ' غار برگ سداب پانی اور سرکہ میں پکا کر ضاد کرنے سے درد شقیقہ کو نافع ہے ' اور . فضلہ سداب پانی اور سرکہ میں پکا کر ضاد کرنے سے درد شقیقہ کو نافع ہے ' اور . فضلہ تعالی فورا صحت ہوگی !!

(نمبر3) کان کے ورو کا علاج

کان کے ورد کے لئے عصارہ (نچوڑ) برگ سداب 'پوست انار کے ساتھ آگ پر پکائیں اور کان میں ٹیکائیں 'بہت مفید ہے ' اس طرح کان کے درد کے لئے ' روغن بادام تلخ 'شد کے ساتھ عصارہ انعناع ٹیکانا قائدہ ویتا ہے ' نیز ان کے علاوہ سرکہ کے ساتھ کچھ اور دوائیں ملاکر کان میں ڈالنے سے درد ' دور ہو جاتا ہے ' جے مناقب حضرت سیدنا عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں درج کیا جائے گا انشاء اللہ العزیز زادالمسافر میں مرقوم ہے کہ کان دروازہ عقل جے ' جس کی ساعت ختم ہو جاتی ہے اس کی عقل بھی کم ہو جاتی ہے ' اگر کان میں کوئی چیز چلی جائے اور اس کا نکالنا دشوار ہو تو مولی کا عرق ' روغن بادام میں اضافہ ہو گا،

اسی طرح آب گندنا' روغن اگل کے ہمراہ عورت کے دودھ میں ملاکر کانوں میں والیں۔ درد کان کے لئے بہت نافع ہے۔ اگر کان میں کوئی چیز چلی جائے تو سلائی کے ساتھ سریش یا گوند لگا کر کان میں آہت آہت چین جائے تو سلائی کے ساتھ سریش یا گوند لگا کر کان میں آہت آہت چائیں وہ چیز اس سے چیٹ کر باہر نکل آئے گی نہ نکلے تو ناک میں مرچیں ڈال کر نتھنے بند کر لیں اس طریقے سے چھینک آئے گی اور بفضل خدا وہ چیز باہر نکل پڑے گئ اگر کان میں دخم یا چیپ وغیرہ سے درد ہے تو اس کا علاج کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے' ایک قیراط افیون اور دو دانے گندم کے برابر موم پھھلا کر تھوڑے جاتا ہے' ایک قیراط افیون اور دو دانے گندم کے برابر موم پھھلا کر تھوڑے ہے رہے لین بہت جلد آرام ہو گا!!

نمبر4- أنكه كى تكايف كاعلاج

تحکماء بیان کرتے ہیں کہ آشوب چیثم کے علاوہ اگر کوئی مرض آنکھ میں ہو تو عورت کے دودھ میں زعفران ملا کر آنکھ میں لگانے سے وہ بیاری دور ہو جاتی ہے' نیز عمدہ کیلے زرد خربوزوں یا اخروٹ کے جھلکے پیس لیس اور پھر خشک کر کے پیشانی پر لگا دیں' تاریکی دور ہوگی اور آگھ کی خارش ختم کرنے کے
لئے منفل دراز ایک درم' زعفران ایک درم' نبل اللیب نصف درہم مازو
تین درہم' فلفل ربع درہم' کافور نصف درہم' نوشادر نصف درہم لے کر ان
تمام چیزوں کو خوب باریک پیس لیس' پھریانی میں ملا کر آنکھ کے اندر اور باہر
استعال کریں نمایت مفید ہے خیال رہے درہم ساڑھے تین ماشے کا ہوتا ہے'
بعض نے ساڑھے چار ماشے قرار دیا ہے (واللّه تعالیٰ و حبیبه الاعلٰی

سداب كا استعال مقوى بصرب اور اس كاعصاره عورت كے دودھ كے ساتھ آنكھ ميں لگانے سے آنكھ كى مينائى مزيد روشن ہوتى ہے اور تاريكى دور ' حضرت ابو سعيد خدرى رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں 'آنكھ كا بهترين علاج سے ہے كہ اسے ملنا چھوڑ ديا جائے

نی کریم رحمت عالم صلی الله تعالی علیه و سلم فرماتے ہیں آشوب چیم کا علاج محند ایانی ہے ' اور بیر نمایت مجرب علاج ہے '

ای طرح روغن سداب بھی مفید ہے اور یہ پیٹھ کے درد کے لئے بھی تریاق ہے زاد المسافر میں ہے کہ نمک اور پانی میں بکری کی کیجی کو پکایا جائے 'جس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہو وہ اس کی دھونی لے اس کے لئے بہت نافع ہے!! نیز کلجی بھونے پر جو اس سے رطوبت نکلتی ہے اس آنکھ میں لگانا مفید تر ہے ' حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ' میرا ایک غلام تھا جس کی بینائی بہت کرور تھی میں نے بکری کی کلجی سے نکلنی والی رطوبت لے کر کی بینائی بہت کرور تھی میں نے بکری کی کلجی سے نکلنی والی رطوبت لے کر اس کی آنکھ میں لگائی تو اس کی بصارت میں اضافہ ہو گیا ' اور تکلیف کی شکایت جاتی رہی ' ای طرح کی حکیم نے بیان کیا ہے کہ عصارہ سو نیز آنکھ میں لگانے پر مداومت کی جائے بصارت تیز ہوتی ہے اور ظلمت دور ' اور سے میں لگانے پر مداومت کی جائے بصارت تیز ہوتی ہے اور ظلمت دور ' اور سے شی لگانے پر مداومت کی جائے بصارت تیز ہوتی ہے اور ظلمت دور ' اور سے آنکھ کی صحت کا محافظ ہے '

نزحتہ النفوس والافكار میں ہے كہ آب كماء (تھمبى) كا پائى آنكھ كے مرض كے لئے بہت مفيد ترين ادوبيہ ميں سے ہے'

دكايت

مترجم كتاب حذا محمد منشا تابش قصورى عرض گزار ہے كه جب ميں دارالعلوم حفيه فريديه بصيربور شريف ضلع اوكاره ميں حضرت فقيه اعظم مولانا علامه الحاج الوالخير محمد نور الله النعيمي القادري الاشرفي رحمه الله تعالى سے مشكوة شريف كا درس لے رہا تھا ہم متعدد جماعتی تھے جن ميں حضرت مولانا الحاج الحافظ نذير احمد نورى مدظله 'خصوصيت سے قابل ذكر جيں '

دوران سبق حدیث شریف پڑھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آئھ کی تکلیف کے لئے کھیں کا پانی بہت مفید ہے 'جب ہم سبق سے فارغ ہوئے تو ہیں نے مولانا حافظ نذر احمد صاحب مدخلہ سے کما آئے باہر چلیں کھمیوں کا موسم ہے تلاش کریں ممکن ہے ہمیں کھمیاں دستیاب ہوں اور ہم ان کا پانی نکال کر آ کھوں ہیں لگائیں 'چنانچہ ہم باہر نکلے کھمیاں تلاش کرنے پر مل گئیں ' دارالعلوم ہیں آئے ' ان سے پانی نچوڑا' پیالی ہیں رکھا' ملکی لی اور فقیہ اعظم رحمہ اللہ تعالی کی خدمت ہیں بیش کیا اور عرض گزار ہوئی اللہ تعالی علیہ و سلم کی حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ہم اللہ تعالی علیہ و سلم کی حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ہم این آئی گئی شریف ہیں کھیوں کے پانی کے بارے ہیں نبی کریم مہارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ہم این دوق ہیں گھمیاں تلاش کر کے لائے ہیں' یہ پانی آپ کی خدمت ہیں اپنی آئی کی استعال میں لا میں ا

حضرت قبلہ فقیہ اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سبق سے محبت پر شاباش دی گرساتھ ہی فرمایا میری آئیسیں جمدہ تعالیٰ صحیح و درست ہیں' اس لئے میں نہیں نگا تا کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سے

بیار آنکھوں کے لئے مفید ہے! صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ محنت نہ کرتے تو عین ممکن تھا ہمیں وہ معنی سمجھ نہ آ تا جو پر بیٹیکل عمل سے واضح ہوا چنانچہ پھر ہم نے بھی اس بانی کو استعال نہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے ہماری آنکھیں بھی صحیح سلامت تھیں' اور ہیں'

آج بھی راقم السطور لکھائی پڑھائی عیک لگائے بغیر کرتا ہے کیونکہ میری قریب
کی نظر بجد اللہ تعالی بالکل محفوظ ہے ' ہاں البتہ دور کی نظر کمزور ہے تا ہم
آئکھیں اندرونی و بیرونی مرض سے محفوظ ہیں اور انشاء اللہ العزیز رہیں گی
کیونکہ ان آئکھوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں متعدد
بار حاضری دی مقدس جالیوں کو دیکھا' گنبد خضرا کو اپنے اندر سمویا' مبجد نبوی کا
نقشہ سجایا بیت اللہ شریف اور المسجد الحرام نیز مقامات مقدسہ کی زیارت سے
بہرہ مند ہو تیں' مجھے یقین ہے کہ مرتے دم تک میری آئکھیں روشن اور
کارگر رہیں گی بلکہ یہ تو بعد از وصال بھی کھلی رہیں گی جیسے کی عاشق صادق
نے جذبات کے عالم میں یہاں تک کہہ دیا تھا

مرنے کے بعد بھی میری آبھیں کھلی رہیں عادت جو پڑ چکی تھی تیرے انظار کی تابش قصوری

حكيت - آنكھيں درست ہو گئيں

حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں 'جس وقت نبى كريم صلى الله تعالى عنه فرماتے ہيں 'جس وقت نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا آزہ كماة (تھمبى) كو اپنے لئے لازم كر لو 'كيونكه يه من (خدائى كھانا) ہے ' اور اس كا پانى شفا ہے ' تو ميں نے پانچ سات محميال ليس اور انہيں نجوڑا اور ايك چندى آئكھوں والى كنيزكى آئكھوں ميں لگايا تو وہ بحكم خدا فوراً صحت ياب ہوگئ '

کل ملا کہ 'لگانا نمایت نافع ہے ' اور اس کی کمانی کچھ اس طرح ہے ایک شخص کو آشوب چٹم لاحق ہوا جس کے علاج سے طبیب عاجز ہوئے ' اس مریض نے خواب میں فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی اس جماعت نے اس شخص کے لئے ایک سرمہ تجویز کیا ' چنانچہ جب وہ سرمہ اس شخص نے اپنی آنکھوں کو لگایا تو فورآ درست ہو گئیں ' اسی بنا پر اس سرے کا نام کمل ملا کمہ مشہور ہوگیا '

کل ملا کہ ۔ فرشتوں کا سرمہ' درج ذیل اشیاء سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ انزروت پروردہ' دس درہم' نبات سفید تین درہم' شیشم ایک مثقال' ان تمام کو خوب پیس لیس۔ سرمہ تیار!! آشوب چشم کے لئے نمایت نافع اور بینائی کی پختگی کے لئے عام طور پر لگایا جا سکتا ہے' ( تابش قصوری)

نمبر5 - خوبصورتی کاراز

گائے کا تازہ دوہا ہوا گرما گرم دودھ دو تین پیالے یومیہ پینے سے چرہ کی ذردی دور ہو جاتی ہے اور رنگت تکھر آتی ہے 'نزحتہ النفوس والافکار میں ہے کہ چرے کو کرسنہ کے آئے سے دھویا جائے تو رنگ عمدہ نکاتا ہے' شد کو کرسنہ کے آئے میں ملا کر چرے پر ملا جائے تو داغ دھے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں'

نمبر6 - بالول كى لمبائى اور خوبصورتى

شمد کے استعال سے بال لمبے ہوتے ہیں اور ان کی رنگت میں حسن نمایاں ہو تا ہے کزبرہ الیر جے پرسیا و شان بھی کہتے ہیں یہ سایہ دار جگہوں اور سیم زوہ دیواروں میں ہو تا ہے اگر اس کی راکھ زینون اور سرکہ میں ملا کر سنج سر پر لگائی جائے تو بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں اور داء الثعلب پر لگانا بھی مفد ہے'

نمبر7-واڑھ كاوروختم

زیوں کا گوند داڑھ میں لگانے سے ورد ختم ہو جاتا ہے' اس طرح ساہ نمک یا ساہ مرچ بھی داڑھ کی تکلیف کو رفع کرتی ہے!!

حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں داڑھ کے درد کے لئے میرا تجربہ ہے کہ اسن چھیل کر آگ پر رکھا جائے اور پھر گرم گرم داڑھ میں دہا لیا جائے تو درد فورا دور ہو جاتا ہے اور پوست سنگ پشت سوختہ وانت کی بیپ ' فلاظت کو دور کرتا ہے '

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میری داڑھ میں درد ہوا' میں نے بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا' آپ نے فرمایا آئے میرے قریب میں تہمارے لئے ایس وعاسے دم کروں گا اگر کوئی بھی میرا امتی اسے پڑھ کردم دعا کرے گا' اللہ تعالیٰ اس کے باعث ورد کو کافور فرما دے گا اور اسے سکون و اطمینان نفیب ہو گا' پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر دست رحمت رکھ کریہ پڑھا!! اللهم اذهب عنه ما یجدف کشفه بدعوة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللی اسے جس تکلیف نے بے سکون کر رکھا ہے اپنے محبوب کریم کی وعا سے آرام نفیب فرما! پس آپ کا یہ پڑھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو سرے ہی اسلام نفیب فرما! پس آپ کا یہ پڑھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو سرے ہی اسلام نواز دیا۔

نیز فرماتے ہیں ۔ جو چھینکنے والے پر الحمد کھنے میں پیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو داڑھ کے درد سے محفوظ رکھتا ہے۔

نمبر8- چار چیزوں کو برانہ سمجھو

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزوں کو چار چیزوں کے باعث برا نہ کہو ' آشوب چیثم کو برانہ سمجھو کیونکہ سے نامینا ہونے سے انسان کو بچاتی ہے ' زکام کو برانہ کیونکہ سے فالج سے بچاتی برانہ کیونکہ سے فالج سے بچاتی

ہے' اور دمل کو قطعاً برانہ سمجھو کیونکہ میہ مرض کی بنیاد کو کھود دیتی ہے' حكماء كابيان بم معده ميں جو چيز تكليف كا باعث مو وه قے سے دور موتى ب اور شكم ميں تكليف وہ چيز كا علاج بچكى ہے ، آنكھ ميں كوئى چيز ير جائے تو وہ آنکھ کی میل کے ساتھ باہر نکل پٹاتی ہے 'کان میں جو چیز پڑ جاتی ہے وہ کان کی میل صاف کرنے سے صاف ہو جاتی ہے ' دماغ میں تکلیف وہ چیز ناک کی رطوبت کے بہنے سے رفع ہو جاتی ہے۔ ول اور مستجمڑے کی تکلیف سانس لینے سے جاتی ہے مین کی تکلیف کھانسی دفع کرتی ہے 'جگر کی تکلیف پیثاب كرنے سے دور ہوتى ہے اپشت اور ديگر اعضاء بدن مي تكليف دہ چيز الدہ منوب کے خروج سے خارج ہو جاتی ہے ، جلد اور گوشت میں تکلیف وہ چز بینہ کے ساتھ نکل جاتی ہے ، علق اور گلے میں تکلیف وہ شی تھوک کے نکلنے سے خارج ہوتی رہتی ہے ' (سبحان الله) ہر ایک اعضا کا علاج آٹو مینک مر لمحد ہو تا رہتا ہے ورنہ نہ جانے انسان کی حالت و کیفیت کیا سے کیا ہو جائے (تابش قصوری)

نیند کے وقت منہ سے لعاب <u>نکلنے</u> کا حکم

فقعاء فرماتے ہیں' لعاب اگر معدہ سے نکل کر آئے تو پلید ہے' اس کی پچپان ہیہ ہے کہ اس سے بدبو آئے گی' اور اگر کس کو بکٹرت اس سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ معذور کے حکم ہیں ہونے کے باعث مستحق معافی ہے' نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا' جو بال ناک اور کان میں ہوتے ہیں وہ جذام کے دافع ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ناک کے بال مت اکھاڑو' کیونکہ ان کے اکھاڑنے سے ناک میں زخم نمودار ہو جاتا ہے' البتہ کانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

نمبر 9 - میخ کیل یا لوم کی کوئی بھی چیز گرم کر کے دورہ میں اے ٹھنڈا کیا جائے اور کھانی والے کو وہ پلا دیا جائے تو کھانی کو جڑے اکھاڑ ڈالتا ہے ' سے نسخہ پرانی کھانمی اور غلیظ ریاح اور زہریلے جانوروں کی زہر کے لئے تریاق ہے' طریقہ کاریہ ہے کہ ایک ادقیہ کسن کو دو اوقیہ گائے کے گھی میں آگ پر پکایا جائے پھراکیک چچچہ شد ڈال کر نرم می آٹج پر تیار کریں یماں تک کہ گاڑھا ہو جائے' پھراستعال کریں' بہت مفید ہے۔

طوحیہ اور بندق کا استعمال اور مصطبی کا بینا یا تین عدد نیم البے ہوئے اندے '
کھانے سے کھانی ختم ہو جاتی ہے ' لبان ایک درہم سے حصہ بیس کر اندے کے
میں طائیں کمون کو شد کے ساتھ چٹائیں بچوں کی کھانی زائل ہو جائے گ۔
نمبر10 - استقاء کے لئے انجیر کو پیٹھے تیل میں طائیں اور ایک دن رات اس
تر کریں ' پھر حنظل (تئے ) کے نیج یا چوں میں طاکر حسب ضرورت بیار کو
کلائیں۔ بہت نافع ہے۔ کبوتر کی بیٹ ' سرکہ میں طاکر جے استقاء

کا مرض لاحق ہے اس کے بدن پر مالش کریں' بہت جلد صحت ہو گی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنھا بیان فرماتی ہیں کہ

عرف ہم ہو ین سیدہ عاصد سریفہ وی اللہ عال سابیان مراہ اور اللہ عال میں جب بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کمر اور گردے کی رگ میں جب جنبش کی تکلیف ظہور پذیر ہو تو اس کا علاج سے ہے کہ پانی میں شد ملا کر ہلکی

ہے آنچ دے کرلی لے اکلیف رفع ہو جائے گ۔

نمبر ۱۱ - چیکس کی بیاری کا علاج بیہ ہے کہ لیموں خشک کے خطکے استعال کریں ' نیز لیموں کا استعال فالج وغیرہ کے لئے مفید تر ہے ' اور لیموں بہت .

زیادہ نافع ہے'

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم سناء اور کمون کو لازم کیڑو کیونکہ یہ دونوں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ' پودینہ کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی سے نوازا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے لیجئے ' کیونکہ مجھے اسی ذات حق کی قتم جس نے آپ کو نبی بنایا ' اس نے کوئی ایسی بیاری نہیں ا تاری

جس کی دوا مجھ میں نہ ہو'

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میتھی سے شفا حاصل کیا کریں '
کیونکہ میتھی میں جو منافع رکھے ہیں اگر میری امت ان پر مطلع ہو جائے تو
سونے کے برابر قیت دے کر بھی حاصل کرے (پنجاب میں قصوری میتھی تو
لوگوں کے لئے سوغات سے کم نہیں' الگ بطور ساگ کے بھی پکائی جاتی ہے'
عمواً دیگر سبزیوں نیز گوشت میں بھی ڈال لیتے ہیں' ذا گفتہ کے ساتھ ساتھ
سالن خوشبو دار بن جاتا ہے) (آبش قصوری)

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کالے وانے میں موت کے سوا ہر بیاری کا علاج بیال ہے!!

نمبر 12 - زیرہ ' عناع اور زیرہ روی کا استعال نفخ معدہ کو دور کرتا ہے نیز معدہ کی سوزش ختم ہوتی ہے۔

کشیز سبز ' بے نمک تازہ پیریا ذرہ روی کے ساتھ استعال کریں فائدہ مند ہے بشرطیکہ ترش نہ ہو'

معدہ کی برودت کو ابلا ہوا گندنا اور کراویا کا استعال فائدہ دیتا ہے 'معدہ کی تکلیف کے لئے لیموں کا استعال مفید تر ہے 'کیونکہ وہ معدہ کی اصلاح کرتا ہے 'اور زہر ملے مواد کو ختم کرتا ہے۔ بشر طیکہ دوا کے طور پر استعال کیا جائے 'زیادہ کھانا' مفید نہیں' لیموں کے ساتھ نمک شور زیادہ نافع ہے 'نیزیہ گردے کے سدول کو نفع بخش ہے۔

نمبر 13 - سركه ورم طحال كو مفيد ہے۔ زعفران يا چقندر كا عصارہ يا معطبًى كا پياكرفس يا آب رشاد كاشد كے ساتھ استعال بھى طحال كو نافع ہے۔ نمبر 14 - قلوب (سرخ تحجور) كھانا قلب (دل) كے لئے مفيد ہے 'آج كل" ہارٹ ائيك " برا مسئلہ بن چكا ہے۔ جو اس بيارى ميں مبتلا ہے اسے تحجور عمدہ سرخ كا استعال نفع بخش ہے ( تابش قصورى) نبی دانہ بھی قلب کو مضبوط کرتا ہے۔ نیز انڈے کی سفیدی اور مصطکی کا استعال بھی مقوی قلب ہے۔

حضرت منصف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ تقوی و پر ہیز گاری کا شعار ول کی تقویت کا باعث ہے۔ بطور دلیل سے روایت لائے ہیں نے کہ حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں فدکور ہے۔ یمودیوں کے ول شخت ہو جاتے ہیں وہ جذبہ نہیں دیتے اور بید دل شخت اسی وقت ہو تا ہے جب اللہ تعالی کے نشانات عظیمہ کی بے حرمتی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قلب (دل) تمام اعضاء بدن کا باوشاہ ہے۔ اور اعضاء فکر ہیں۔ جب قلب فکر ہیں۔ جب قلب عضاء بدن کا باوشاہ ہے۔ اور اعضاء صحت مند اعضاء تندرست) نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لوگو من لوا بدن میں ایک چھوٹا سا لو تھڑا ہے۔ جب وہ ورست ہو تا ہے تمام اعضاء درست رہے ہیں جب وہ بیار ہو تا ہے تو تمام ورست میں ایک جھوٹا سا لو تھڑا ہے۔ جب وہ ورست ہو تا ہے تو تمام اعضاء درست رہے ہیں جب وہ بیار ہو تا ہے تو تمام اعضاء برس سے بیں جب وہ بیار ہو تا ہے تو تمام ورست رہے ہیں جب وہ قبار ہو تا ہے تو تمام اعضاء درست رہے ہیں جب وہ قبار ہو تا ہے تو تمام ورست بوتا ہے تو تمام اعضاء درست رہے ہیں جب وہ قبار ہو تا ہے تو تمام اعضاء درست رہے ہیں جب وہ قبار ہو تا ہے تو تمام اعضاء بیار بر حاتے ہیں۔ سے ایک آگاہ ہو جاتے وہ قلب ہے!!

اعضاء بیار پڑ جاتے ہیں۔ سنے! وہ کیا ہے! آگاہ ہو جائے وہ قلب ہے!!

ہمراہ - خفقان صفراوی کا علاج ترش انار کا استعال ہے۔ اور انار میں بکثرت منافع پائے جاتے ہیں اگر ففقان سوداء کے باعث ہو تو ہلیلہ کابلی کا کھانا مفید ہے۔ حاوی تلوب الطاہرہ میں ذکر کیا گیا ہے خلط صفرا گرم و خشک ہے۔ اور گرم و خشک مزاج والے آدمی کو اس کا استعال مفید ہے خلط سوداء سرد اور خشک خشک ہے اس سے ہڑیوں کو فائدہ پنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہڑیوں کو سرد اور خشک بنایا ہے۔ اور اس میں مغزیعنی گودے کو گرم تر اگر گودے میں گرمی اور تری بنایا ہے۔ اور اس میں مغزیعنی گودے کو گرم تر اگر گودے میں گرمی اور تری سے ہوتی تو گودا اپنی گرمی اور تری کے باعث خراب ہو جاتا۔

سردی نہ ہوتی تو گودا اپنی گرمی اور تری کے باعث خراب ہو جاتا۔

بلغم بدن تر رکھتی ہے۔ خون اصلی اور غذا حقیقی تمام بدن کے لئے مفیر ہے۔ باقی اخلاط خون کی اصلاح کے لئے ہیں۔ خون کی دو قشمیں ہیں خون لطیف اور خون کثیف خون لطیف قلب کا خون ہے اور خون کثیف جگر کا باعتبار بدن خون ک کیفیت ایسی ہے جیسے بادشاہ اور رعایا کی۔ اس کے سکون اور بربادی کا باعث عوام ہی ہے۔ جب بادشاہ کے مزاج میں تیزی آتی ہے تو وہ رعیت کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے اسی طرح یمال خون سے مراد بادشاہ اور اعضاء سے مراد رعیت ہوتا ہے اسی طرح یمال خون سے مراد بادشاہ اور اعضاء سے مراد رعیت ہے۔ خون میں تیزی اعضاء کی تکلیف کا باعث (آجکل کی جمہوریت میں بھی عوام کی طاقت کو تسلیم کیا گیا ہے اگر عوام کی تکلیف کا مربراہ ازالہ نمیں کرتا تو اسے کرسی افتدار بادل نخواستہ چھوڑنی پڑتی ہے) اور باکتان میں تو یہ عمل باربار دہرایا جاتا ہے (تابش قصوری)

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ملیم اجمعین میں سے بعض فرماتے ہیں انسان کی آئی کی رہنما کان ظرف ہیں زبان ترجمان اور اس کے ہاتھ باڈی گارؤز ہیں۔ جگر رحت اور بھیجر نے سکون بخش طحال ہنسی اور گردے سوچ و فکر کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ پاؤل قاصد ہیں۔

نمبر 16 - ہریسہ کا استعال پشت کی مضوطی کا باعث ہے۔ انڈے ابال کر اس کی زردی لیس پھر کسی برتن میں پکا کر روغن نکالیں بعدہ اس روغن کو شیشی میں ڈال لیس اور پشت کی درد اور وجع المناصل کے لئے اس کی مالش نمایت نافع ہے۔ تذکرہ سویدی جو علم طب میں بڑی مفید کتاب ہے۔ اس میں درج ہے کہ پشت کی درد کے لئے کلونچی مقشر دو درہم ذریہ سفید دو درہم اور شد خالص ایک اوقیہ ملا کر کھانے سے تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ انجیر کا مغز بادام کے ساتھ کھانا درد پشت کے لئے نمایت مفید ہے۔ پوست نار رنج ذاو تیل کے ساتھ کھانا درد پشت کے لئے نمایت مفید ہے۔ پوست نار رنج ذاو تیل کے ساتھ کسی بوئل میں اکیس روز تک وھوپ میں رکھیں اور اس کے بعد مالش کریں تکلیف ختم!! روغن سداب کا " غید دردیشت 'بودت گردہ اور تو لئے کے کہت نفع بخش ہے۔

غمبر 17 - كدو خشك جلاكر اس كى راكھ پيس ليس' اور تيز سركه بيس ملاكر برص

پر لگائے فوری آرام۔ کلو بھی اگر پیس کر سرکہ میں ملا کر چھائیاں' واغ وصبوں پر لگائیں تو نفع پائیں گے۔ بھیڑ کا خون بوقت ذرج لیس اور واغ وصبوں پر لگائیں رنگت میں تکھار اور خوبصورتی میں اضافہ ہو گا۔

نمبر 18 - انگور خشک لینی میوے کو چنے کے آٹے اور زیرے میں پیس کر خصیتین کے زخمول پر لگائیں ورم دور ہو جائے گی ای طرح کثیر سبز کا عصارہ

پینے سے بول کی سخق ختم ہو جاتی ہے۔

نبر 19 - بھی وانہ یا سیب ترش آٹے میں بند کر کے کیری (بھوبل) میں پکائیں اور کھائیں مفید تر ہے۔ اس طرح کشیز خشک بھون کر کھانا اور ساتھ ہی بحری کا تھوڑا سا دودھ استعال کرنا نیز نیم البے ہوئے انڈے کا کھانا اسمال کے لئے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اسمال خونی ہوں نیز کفتار کی چربی ذانو کے درد کو رفع کرتی ہے۔

(والله تعالى وحبيبيه الاعلى اعلم)

# خوف وخشیت خداوندی؟

الله تعالی نے فرمایا فالله احق ان تخشوه الله تعالی بی اس شان کے لائق ہے کہ اس کی گرفت سے بہت زیادہ خوف کھائیں ' بعض مفرین نے اس کلام خداوندی مرج البحرین یلنقیان کے بارے میں تفیر کرتے ہوئ فرمایا اس جگہ بجرین سے خوف و رجا کے دو سمندر ہیں جو قلب مومن میں جا کر مل جاتے ہیں۔

سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا 'لا يلج النار احد بكى من خسية الله "حنى يعود اللبن فى الضرع 'جو بھى كوئى شخص خوف خدا سے رويا وہ ہر گر دوزخ ميں نہيں جائے گا يمال تك كه دوده ' محنول ميں واليس جائے 'لعنى تھن سے تكلا ہوا دوده جيے واليس نهيں جا سكتا ہے اليى ہى يقين كر ليں جو شخص خوف خدا سے اپنے آنسو بمائے وہ دوزخ ميں نهيں دالا جائے كيا .

مخبر صادق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دمعة العاصبی تطفئی غضب الرب گنگار کے آنسو اللہ تعالیٰ کے غضب کو محمنڈا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنهم سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خشت اللی سے جس کی

آ کھوں میں آنو چھک پڑتے ہیں میزان میں اس کا ایک ایک آنو کا وزن احد بہاڑ کے برابر ہو گا۔ اور اسے ہر ہر قطرہ کے بدلے جنت میں چشمہ دیا جائے گا۔ جن کے دونوں کناروں پر محلات کے شر آباد ہوں گے ایسے حسین و جمیل کہ نہ کمی آنکھ نے دیکھیے نہ کمی کان نے سے اور نہ ہی ان کی خوبصورتی کا گمان کمی دل میں پیدا ہوا۔

اگر کما جائے کہ بوں تو شیطان بھی بہت رویا تھا اے کیا فاکدہ حاصل ہوا حالانکہ ارشاد مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ گنگار کے آنسو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ گنگار کے آنسو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ جوابا "کما گیا ہے کہ آپ کا فرمان برحق کیونکہ آپ نے گنگار کے آنسوؤں کے بارے میں فرمایا نہ کہ کافر کے آنسوؤں کی بارے میں فرمایا نہ کہ کافر کے آنسوؤں کی بایت کما۔ اس لئے کہ گنا ترج اور آنسو اس کا تریاق:-

#### حكايت - عجيب وغريب جانور

بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جانور پیدا کیا ہے جس کی خوراک سانپ ہے وہ اپنی غذا کی تلاش کرتا ہوا جب سانپ کے سوراخ پر جاتا ہے تو بل سے اے نکال کر کھا جاتا ہے۔ جب زہر اثر انداز ہوتی ہے تو تکلیف کے باعث رونے لگتا ہے اس کے آنسو یہ نکلتے ہیں۔ اور فورا شفا عاصل ہو جاتی ہے گویا کہ وہ زہر آنسوؤں کے ذرایعہ سے خارج ہو جاتا ہے!! جب آنسوگرتے ہیں تو جم کر تریاق بن جاتے ہیں۔

رحمت عالم نبی مرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آئکھ سے خوف اللی کے باعث مکھی کے سرجتنا بھی آنسو رخسار پر بہ نکلے اللہ اس پر آتش دوزخ کو حرام قرار دیتا ہے۔ (ابن ماجہ)

لطيفه - تقوي بصورت پيكر حسن و جمال

بیان کرتے ہیں کہ کسی اللہ کے بندے نے خواب میں ایک پکیر حسن و جمال نوجوان کو دیکھا تو اس سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بواا میں تقویٰ ہوں۔ام نے کما تو کہا ٹر ہتا ہے؟ بولا - ہر پریشان دل اور رونے والی آنکھ میں نیز اس نے بتایا میں نے ایک کالی سیاہ عورت دیکھی پوچھا تو کون؟ کھنے لگی ہنسی نداق ہوں۔ یوچھا تو رہتی کمال ہے؟ بولی ہر خوش دل میں

وسيله 'زرايعه قرب!!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعض امتی ایسے ہیں جو رحمت خداوندی کی باریابی کے باعث بظاہر مسکراتے رہتے ہیں لیکن جب وہ اکلیے ہوتے ہیں تو خوف اللی سے ان کا رونا بند نہیں ہو تا بشمانی طور پر وہ زندگی میں بستے ہیں اور روحانی طور پر ان کا مقام آسانوں سے بھی بلند تر ہے ان کی ارواح ونیا میں اور ان کا دل عرش بریں پر وہ بڑے مخمل مزاج اور سکون و و قار کے پیکر ہوتے ہیں۔

فائدہ - غم کفارہ گناہ ہے

حضرت ام المومنين سيد عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين محن كائنات حضرت رسالت ماب صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا ، جب آدى سے كثير گناه سرزد ہو جاتے بين تو الله تعالى اسے غم و حزن ميں مبتلا كرويتا ہے ، وہى غم اس كے گناہوں كا كفارہ بن جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کمی نیک بندے نے خواب میں دیکھا کہ غمزدہ اور پریشان لوگوں سے بڑھ کر کسی اور کا مرتبہ نہیں ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی پریشان دل والوں سے محبت فرما تا ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے فرمایا میرے حبیب! غم و حزن سے خوف نہ کیجیے کیونکہ میرے پیاروں تو ان سے ہی واسطہ ہو تا ہے۔

حضرت يعقوب عليه السلام كى بينائي غم وحزن كے باعث چلى كئي تھى'ان

نعتوں سے تو کافرہی گھراہٹ محسوس کرتا ہے۔

فوف اور غم ميں كيا فرق ہ؟

خوف اور غم میں سے فرق ہے کہ خوف ایسی چیز سے ہو تا ہے جو ابھی واقع نہ ہوئی ہو' اور غم اس چیز سے جو واقع ہو چکی ہو۔

نزہتہ الناظرین میں ہے کہ مومن کے اعمال نامہ میں اکثر نیکیاں تو غم کی بدولت ہی ہوں گی' ہر چیز سے زکوۃ ہے اور عقل کی زکوۃ غم کا لاحق ہونا

اللہ تعالیٰ جس سمی شخص سے محبت کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کے دل کو غم کا مخزن بنا دیتا ہے اور جب سمی پر ناراضگی کا اظہار فرمانا چاہتا ہے تو اسے لہودلعب اور عیش و عشرت کی مانسری کیڑا دیتا ہے۔

فائدہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا جو شخص ان کلمات کا ورو کرنا رہتا ہے وہ ہر فتم کے غم و فکر سے محفوظ رہتا ہے۔ لا المالا الله قبل کل شئی لا المالا الله بعد کل شئی لا المالا الله ببقی ربنا ویغنیٰ کل شئی تفیر قرطبی میں درج ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اُزفَت الاَزفَة الاَزفَة الْمَرفَة فَمَن هذا الْحَدِيْث تَعْجُبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ وَانْتُمُ سَامِتُونَ (طبرانی) کیا تہیں کلام اللی سے تعجب ہے تم ہنے ہو روتے نہیں اور غفلت کا شکار ہو!! اس کے بعد سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نہ بنے بال البتہ بھی بھی مسکرا دیا کرتے 'اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نہ بنے بال البتہ بھی بھی مسکرا دیا کرتے 'اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا جو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا جو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا جو اللہ تعالیٰ کی گرفت کے خوف سے روئے گا وہ بھی دونرخ میں نہیں جائیگا اور گناہوں پر بھیکی کرنے والا جنت سے محوم رہے گا۔

حكيت - رحمت حق بمانه ي جويد؟

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مردی ہے کہ ذوالکفل نامی اسرائیل کا ایک عام آدمی زنا کا دلدادہ تھا' اس کے پاس ایک عورت آئی اور ساٹھ اشرفیوں کے لالح میں زنا پر آمادہ ہوئی' جب وہ اس کے قریب ہونے لگا تو عورت لرزنے اور رونے گی۔

اس نے دریافت کیا تیری ہے حالت کیوں ہوئی وہ کئے گئی آج تک جھے

ایما برا فعل سرزد نہیں ہوا' اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت اور خوف

ے رو رہی ہوں' جھے بجوری نہ ہوتی تو بھی اس فعل کا تصور بھی نہ کرتی'
زوالکفل نے جب یہ کیفیت ملاحظہ کی تو کئے لگا' میں اس بات کے زیادہ لائق
ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرول' جا میں نے جو پچھ تہیں دیا وہ بھی
واپس نہیں لوں گا' اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس برے فعل سے توبہ کرتا ہوں
اور آیندہ بھی زنا کے قریب نہیں پھکوں گا!! چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں
ہوئی تو قلم قدرت سے اس کے دروازے پر نقش تھا!! ذوالکفل کو اللہ تعالیٰ
نے بخش دیا!! قرطبی نے سورہ انبیاء کی تفیر میں درج کیا جبکہ دیگر علائے کرام
کہتے ہیں یہ واقعہ اس طرح سے نہیں ہے' (شاید اس خیال سے کہتے ہوں کہ
مناب نہیں' کیونکہ بھڑت عام گرامی ہے' تاہم اتی می بات سے واقعہ کا انکار
مناب نہیں' کیونکہ بھڑت عام آدمیوں کے نام انبیاء کرام علیم السلام کے
مناب نہیں' کیونکہ بھڑت عام آدمیوں کے نام انبیاء کرام علیم السلام کے
ماموں پر رکھے گئے اور رکھے جاتے ہیں) (آبش قصوری)

حکایت - اس کی بخشش کامیں ضامن ہوں

حضرت كعب احبارضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين كه أيك اسرائيلى كافر باوشاه كے بال ذوالكفل ناى أيك صالح مبلغ كاگزر ہوا' اس نے بادشاه كو حق كى تبليغ فرمائى اور كما ميں اس شهرے اس وقت تك برگز نهيں نكلول كاجب تك بادشاه اسلام قبول نه كرے۔

باوشاہ نے کما میری بخشش کا ضامن کون ہوگا' وہ کہنے لگے تیری بخشش کی

صانت میں دیتا ہوں تم اللہ تعالی کی وحداثیت پر ایمان لاؤ چنانچہ بادشاہ نے حق قبول کیا' ایمان لایا اور چند روز بعد فوت ہوگیا جب اسے دفنایا گیا تو اچانک قبر سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں سبز رنگ کا ایک رقعہ تھا مخط نور اس پر تحریر تھا اللہ تعالی نے مجھے مغفرت و جنت سے نواز دیا' کیونکہ میں فلاں صالح کی ذمہ واری میں تھا' یہ منظر دیکھتے ہی لوگ اس نیک بخت کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کی ضانت پر مسلمان ہوگئے۔ اس بناء پر اس کا نام ذوالکفل معروف ہوا۔ حکایت ۔ بیکول کے بال وسیلہ بخشش ہول گے

زہرالریاض میں حضرت امام نقی رحمہ اللہ تعالی رقم فرماتے ہیں' روز قیامت ایک خطاکار کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا تو اس کی پلک کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزر ہوگا!! اللی! تیرے جمجوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاارشاد ہے جو شخص خوف خدا سے روئے گا۔ اللہ تعالیٰ پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا۔ اللی یہ شخص جس کی آگھ کا میں ایک بال ہوں' عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک روز تیرے خوف سے رویا اور ایک قطرہ آنے' بھے پر لئک گیا' اللی اس بات کو تو خوب جانتا ہے! اگر تو اس کو عذاب دینا عابتا ہے قریم جھے اس آگھ سے اکھاڑ دے!

ارشاد ہوگا تو ایسا کہنے کی بجائے اس کی مغفرت طلب کیوں نہیں کر آا! عرض کرے گا اللی اب بھی تیرا خوف غالب ہے اللہ تعالی فرمائے گا جاتیری سفارش پر ہم نے اس بخش دیا! اور حضرت جرا کیل علیہ السلام کو ندا کرنے کا حکم ہوگا وہ منادی کریں گے لوگو اس فلال شخص کو اس کی آنکھ کے ایک بال کے باعث مغفرت سے نوازا گیا ہے !!

حکایت - آگ کے دریا اور ایک آنسر

حضرت امام قرطبی علیه رحمه سورهٔ عجم کی تفییر میں بیان کرتے ہیں که ایک وفعہ بارگاہ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم میں جرائیل علیه السلام حاضر

ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹا رو رہا ہے ' دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا سے جرائیل ہیں۔

حفرت جرائیل علیہ السلام عرض گزار ہے یارسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم بنی آدم کے ہر فعل و عمل کو دیکھتے ہیں سوا رونے کے کو کلہ اللہ تعالیٰ خثیت اللی سے رونے والے کے ایک ایک آنسو سے آگ کے دریا مختلف کردیتا ہے۔

ای طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار خطبہ ارشاد فرمارہ بھے کہ ایک صحابی رونے لگا آپ نے فرمایا آج آگر تمام گنگار اس محفل میں ہوتے جن کے گناہ پیاڑوں کی مثل ہوں تب بھی اس کے رونے کے باعث ان تمام کی بخشش ہوجاتی کیونکہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللی رونے والوں کی بدولت دو سری لوگوں کی بھی بخشش فرمادے جنہیں رونا نہیں آیا۔

حضرت ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 'جس دل میں خوف نہیں' وہ خرابی کا لو تھڑاہے' لیعنی جب انسان کے دل سے خوف نکل جاتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہوجاتا ہے۔

حضرت نفیل بن عیاض رضی الله تعالی عنه نے فرمایا جس نے خوف اپنا لیا ہر نیکی پر اس کا قبضہ ہوگیا نیز فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے دریافت کرے! کیا تم الله تعالی کی گرفت کے ڈرتے ہو تو جواب نه دو بلکہ خاموش رہو کیونکہ اگر حقیقتاً تم نه ڈرتے ہوگ تو ہاں کئے کے باعث جھوٹ بولو گے اور انکار کرد گے تو یہ بات کفر ہوگ۔

لطيفه - جار عارف اورشد كا پاله

حضرت بایزید ،سطامی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں چارعارف خاضر ہوئے تو آپ نے ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے ایک پیالہ شد پیش کیا' جس میں ایک بال بڑا نظر آیا' اس پر وہ گفتگو کرنے گئے' ایک بولا! عقل پیالے سے زیادہ شریں ہے' سچائی بال سے زیادہ باریک ہے!

دو سرا کہنے لگا!

جنت پیالے سے زیادہ شفاف ہے' اس کی تعمیّں شد سے زیادہ لذیذ ہیں' اور بل صراط' بال سے زیادہ باریک ہے۔

تیسرا کھنے لگا'۔ قلب مومن پالے سے زیادہ شفاف ہے اور قرآن کریم کی لذت شد سے زیادہ شیریں ہے اور تقانیت' بال سے زیادہ باریک ہے۔ چوتھا کئے لگا! اسلام پالے سے زیادہ صاف ہے اور عبادت کا گوشہ شد سے زیادہ پر لذت ہے اور تقویٰ بال سے زیادہ بریک ہے۔

حضرت بایزید ،سطای رحمہ اللہ تعالی فرمانے گئے، معرفت خداوندی، پیالے سے زیادہ شفاف ہے اور محبت اللی کی لذت شد سے زیادہ شیریں ہے اور خشیت خداوندی بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔

حايت - شربت ديدار!!

حفرت شعیب علیہ السلام کی روتے روتے بینائی ختم ہوگئ اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی اگر تم جہنم کے خوف سے روتے ہوتو شئے! میں نے تجھے اس سے محفوظ کردیا ہے اور اگر جنت کے حصول کی خاطر رو رہے ہو تو آگاہ ہوجائے میں نے تجھے جنت عطا فرمائی آپ نے عرض کیا اللی! نہ تو میں جنم کے خوف سے رو تا ہوں اور نہ ہی جنت کا طالب ہوں میرا رونا تو تیرے لئے ہے میری آئکھیں تیرے دیدار کے شروت کی پیاسی ہیں ان کا علاج بجرشروت ہے دیدار اور کچھ نہیں! ندا آئی بس پھر روتے رہیے کے کیونکہ عشاقان دید کا بس صرف ایک میں علاج ہے۔

دكايت- فرشة رون كل

بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اس ہزار سال تک عبادت کرے گا گر اس کی تمام عبادت رو کردی جائے گا! یہ دیکھتے اس اسرافیل علیہ السلام رونے لگے اس خیال سے کہ کمیں وہ بندہ خدا میں ہی تو نہیں؟

فرشتوں نے اسرافیل کے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے لوح محفوظ کی کیفیت سے آگاہ کیا ہمی فرشتے رونے لگے اور ہر ایک کی ممان کرنے لگا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ بندہ خدا میں ہی نہ ہوجاؤں!

عزرائیل نے بول دعا کی اللی! تو ان پر رحم کر ان پر ناراضگی نہ فرما! مگر اپنے آپ کو دعا میں بھول گئے "کیونکہ انہوں نے بوں دعا نہیں کی تھی۔ اللی! ہم پر کرم کر 'ہم پر رحم فرما!!

بعض نے کہا ہے کہ ابلیس نے دروازہ جنت پر مکتوب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک الیہ ایسا بندہ جو بظاہر قرب کی دولت سے سرفراز ہے۔ اسے ایک تھم دیا جاتا ہے گر وہ نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے! شیطان نے جب یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا اللی! مجھے اجازت ہوتو میں اس پر لعنت بھیجوں پنانچہ ایک ہزار سال تک وہ اپنے آپ پر ازخود لعنتیں بھیجتا رہا جبکہ پہلے آسان پر اس کا نام علیہ تھا دو سرے پر راکع نیسرے پر ساجد چوتھ پر خاشع بانچویں پر امین چھے پر جہتد ساتویں پر زاہد 'بعدہ 'اس کا نام ابلیس پڑ گیا کیونکہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرنایا آللہ تعالیٰ میں رحمت و عنو درگزر کی وصف نہ ہوتی تو دہ کوئی عیش و آرام نہ کریا تا اور اگر اس میں عقاب ' عمل وعید اور عذاب وی عیش و آرام نہ کریا تا اور اگر اس میں عقاب ' عمل وعیث نو کی کوئی عیش و آرام نہ کریا تا اور اگر اس میں عقاب ' عمل وعیث نو کی کوئی عیش و آرام نہ کریا تا اور اگر اس میں عقاب ' عمل وعیث نو کی کوئی کی صفت نہ ہوتی تو تم محض ای پر بھروسہ کرنے کے باعث نیکی کی طرف مائل نہ ہوتے!!

حكايت - حضرت آدم عليه السلام أور البيس كي طلب !

بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا اللی تو نے مجھے جنت سے نکال دیا' اور اب مجھے یقین ہے کہ میں حضرت آدم اور ان کی اولاد پر تسلط قائم نہیں کرسکوں گا! اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے ان پر غلبہ کا افقیار دیتا ہوں وہ اس طرح کہ جیسے انسان پیادے اور سوار ہیں' ان پر اپنی سوار اور پیادے مسلط کردے' یعنی جو چلتے پھرتے ان پر اپنے حواری مسلط کر اور ان کے مالوں میں شریک ہوجا' ناکہ وہ اپنے مال برائی اور بے حیائی میں فرج کریں' ان کی اولاد میں شامل ہو وہ اپنے کہ جو شخص اپنی بیوی سے بوقت صحبت بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس میں گویا کہ تو شریک ہوگا! بعض شہوانی لذت محبت بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس میں گویا کہ تو شریک ہوگا! بعض شہوانی لذت کی شکیل کیلئے صحبت کرنے والے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے انہیں ولدا شیطان اس بناء پر کما گیا ہے' اور ایسے لوگوں کے دل تیزی آرامگاہ ہوں گے۔

حفرت آدم علیہ السلام! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اللی تو فی جھے پر اور میری اولاد پر شیطان کو مسلط کردیا ہے اب تیری کرم نوازی اور رحمت کے سوا ہم اس سے محفوظ نہیں رہ کتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'تمہاری الیکی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی جس کی حفاظت کیلئے ہم محافظ مقرر نہ کریں!! مرض کیا کچھ اور عنایت فرمائے! فرمایا ہر ایک نیکی پر دس گنا اجر عطا کروں گا! مزید طلب کیلئے پھر عرض کیا تو تھم ہوا 'جب تک ان کے جم میں جان رہ کی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا اور انہیں اسی بناء پر مغفرت و بخشش سے نوازوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا! آدم علیہ السلام کچھ اور مانگ لے! عرض کیا اللی "تیری ان عنائیات پر بے حد شکر گزار ہوں! میں اسی پر اکتفاء کر تا ہوں!! اللی تو نے اپنی توحید کے ابلیس نے بارگاہ رہ العزت میں عرض کیا! اللی تو نے اپنی توحید کے بیچار کیلئے نبی اور رسول بنائے' ان پر کتابیس نازل فرما نیں اور قرآن کریم کی نعمت سے نوازا' ان کے مقابل مجھے تو نے کیا دیا! جبکہ لوگوں کو اپنی طرف نعمت سے نوازا' ان کے مقابل مجھے تو نے کیا دیا! جبکہ لوگوں کو اپنی طرف

بلانے کیلئے اذان عطا ک!! اللہ تعالیٰ نے فرمایا! تیرا پیغام پنچانے والے 'کاہن' جادوگر اور مکار لوگ ہیں' جھوٹے شعر پر مبنی تیری کتابیں ہیں اور جھوٹ تیرا کلام اور آلات لہو و لعب تیری بانگ ہے!

النی تیرا گر تو معجد ہے میرا گر کونسا ہوگا! فرمایا تیرا گر بازار اور حمام (سو مُنگ بول) ہیں الله میری خوراک کیا ہے! فرمایا جس کھانے پر ہم اللہ نه پڑھی جائے گی وہ تیری خوراک ہوگی اور پیاس بجھانے کیلئے میرا مشروب کیا ہوگا! فرمایا نشہ آور اشیاء تیرا مشروب ہے! اور میرا شکار کیا ہے! فرمایا تیرا شکار اور جال عورتیں ہیں!!

يندو نصائح

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ابلیس سے پوچھا!! تیرا ہم خواب کون ہے؟ بولا' جو نشے سے سرصت ہو! فرمایا' تیرا رفیق کون ہے؟ کئے لگا جو نماز وقت پر اوا نہیں کرتا پوچھا تیرا مہمان کون ہے؟ کئے لگا' ڈاکو' چور' پھر فرمایا! تیرا محبوب کون ہے؟ بولا! کاہن' جادوگر' محبوب کون ہے؟ بولا! کاہن' جادوگر' پھر فرمایا تیرا پیارا کون ہے! کہا جو طلاق پر قتم کھائے اور انکار کرے! فرمایا تیرا جسیب کون ہے؟ کئے لگا بے نمازی! فرمایا تجھے عزیز ترین کون ہے؟ شیطان بولا حسیب کون ہے؟ شیطان بولا حسیب کون ہے؟ شیطان بولا کھنے مریز ترین کون ہے؟ شیطان بولا حسیب کون ہے؟ شیطان میں بکواس حضرت ابو بکر صدیق' حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنما کی شان میں بکواس کرنے والا؟

سيبه - بارش نميس موگ !

طلاق دیے کے بعد انکار کرکے بیوی کو گھر پر رکھے گا تو اس سے جو اولاد ہوگی ولد الزنا ہوگی ولد الزنا ہوگی ولد الزنا کی اولاد جنت میں نمیں جائے گی!! اور سات پشت تک اس کی برائی کا اثر بر قرار رہے گا!

حضرت عرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب ولدالزنا کی کشت

موجائے تو بارش نہیں ہوتی ، قط پڑ جاتا ہے۔

حضرت مصنف عليه الرحمة فرمات مين ميه تو ولد الزناكي سزا ب اور خود زناكاركي سزا كاكيا عالم موكا!

اگر اپی عورت کے اجنیہ سمجھ کر صحبت کرے تو وہ شخص زانی کی طرح گناہ گار ہوگا! اور اس کے لئے تعزیز ہے بعض نے کما' اس سے بچے کو منسوب نہیں کیا جائے گا البتہ امام بغوی علیہ الرحمتہ ہیں بچہ اس کا ہوگا اور حقیقاً میں صحیح ہے! ہاں زانی ولدالزنا کی میراث کاحق دار نہیں ہے اور نہ ہی ولدالزنا زانی کی میراث پاسکتا ہے!!

حکایت - اب انسانیت ختم ہوگئی

حضرت عبدالله بن ابو بكر رضى الله عنه في اليك خاتون سے نكاح كيا اور ان كى آپس ميں خوب الفت پدا ہو گئي ليكن كى شرى سبب سے حضرت ابو بكر مديق رضى الله تعالىٰ عنه في قرمايا اسے طلاق دے دو تو انهوں في اپنى بيوى كو طلاق دے دى اليكن كر اس كى الفت و فرقت ميں بيد اشعار پڑھتے ہوئے سے گئا!

فلم ارمثلی طلق الیوم مثلها ولامثلها فی غیرجرم مطلق لها خلق زجل و حلم و منصب وخلق سوی فی الحیوة ومصدق

وحلق سوی کی العیوہ ومصدی میں میں نے اپنی ایس عورت کو طلاق میں ہے ایس نے اپنی ایس عورت کو طلاق دی ہو' اور کچی بات تو یہ ہے کہ ایس بے گناہ اور بے جرم عورت کو بلاوجہ طلاق دی گئی ہے' جب کہ وہ خلق' علم اور منصب و مرتبہ اور شان و شوکت میں پندیدہ اور زندگی بھرنباہ کرنے والی نیز سچائی کا پیکر تھی۔

جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ندکورہ بالا اشعار ساعت

فرمائے تو رجوع کا تھم فرمایا چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن ابوبکر صدایق وصال فرمائے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اجازت دیدی چنانچہ وہ خاتون مسجد پیٹی اور آپ بھی اندھرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ای مقام پر جاپنچ اور خاموثی سے اس نیک بخت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا وہ مسجد سے جلد ہی گھر واپس لوٹ آئی جبکہ آپ اس سے پہلے ہی گھر پہنچ چکے تھے آپ نے اس کے جلد لوٹ آئے کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے کما جب ہم مسجد میں پہلے جا کہ جلد لوٹ آئے کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے کما جب ہم مسجد میں پہلے جا کہ جا کہ دیا کرتے تھے تو اس وقت لوگ انسان تھے اب تو ان میں انسانیت مفقود ہوگئی ہے؟

## حکایت - دونول باتھ خشک ہوگئے

حضرت ام الموضین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما بیان فرماتی بین میرے ہاں ایک کنیز میری خادمہ تھی ایک شب بیں پانی پینے کے لئے المحٰی تو کوزہ خالی تھا میں نے خادمہ سے دریافت کیا رات کو تو کوزے میں پانی تھا اب کمال گیا وہ کہنے گئی میں نے خواب دیکھاقیامت قائم ہے اور میرا باپ شدت تشکی سے فریاد کررہا ہے 'اس نے مجھ سے پانی طلب کیا میں نے کوزہ اس کے سامنے رکھا اور ایک گھوٹ پانی بلا دیا 'اس اثناء میں 'منادی کمہ رہا تھا اس کے سامنے رکھا اور ایک گھوٹ بانی بلا دیا 'اس اثناء میں 'منادی کمہ رہا تھا جس کسی نے شرابی کو پانی بلایا اس کے دونوں ہاتھ ناکارہ ہوجا کیں گئے جانچہ سے سے بی میری آنکھ کھلی کیا دیکھتی ہوں میرے دونوں ہاتھ خشک ہو چکے ہیں۔

عاليس روز تک نماز قبول نهي<u>س موتي</u>

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا' جو شخص شراب پیتا ہے اس کی چالیس روز کی نمازیں برباد ہوجاتی ہیں' ہاں البشہ توبہ ہی ان کی قبولیت کا واحد ذریعہ ہے! اگر بالفرض وہ پھر شراب پی لے تو پھر بھی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی سوا توبہ کے! اور اگر پھر شراب پینے کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس کی موں گی سوا توبہ کے! اور اگر پھر شراب پینے کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس کی

توبہ بھی قابل قبول نہیں ' وجہ رہ ہے کہ وہ دلی طور پر توبہ کرتا ہی نہیں ورنہ اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا تو ووبارہ شراب کے قرب تک نہ پھکٹا!! (رواہ ترمذی ' حاکم نے کہا یہ روایت ثقہ ہے)

تمام پر لعنت

خضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہيں 'نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا! الله تعالى 'نفس شراب ' پينے اور بلانے 'تيار كرنے اور كروائے 'خريدوفروخت كرنے اس كے اٹھائے اور لائے والوں پر الله تعالى لعنت فرما تا ہے!

حکایت - وس شرایی زمین میں وهنس کے

روض الافکار میں کمی نیک بخت کا بیان ہے کہ میں نے چاندنی رات میں وس آدمیوں کو شراب پینے دیکھا ،جب وہ چلتے چلتے مسجد کے قریب پینچ تو کہنے گئے آئیں نماز اوا کرلیں ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اپنی وائیں طرف والوں سے کہا قریب ہوجاؤ اللہ تعالی تجھ پر رحمت نہ فرمائے۔ بائیں طرف والوں سے مخاطب ہوا ، جاؤ! اللہ تعالی تم پر راضی نہ ہو! پھر نماز کی نیت باندھ کر نماز اوا کرنے گئے ، بعد از فاتحہ یہ آیت تلاوت کی گئی قل اراینم ان اھلکنی اللہ ومن معی ، میرے حبیب ان لوگوں کو فرما و جیئے اگر اللہ تعالی میری نافرانی کے باعث تمہیں ہلاک کردے تو تم کیا کرسکو گے؟ پھر وہ نیک میری نافرانی کے باعث تمہیں ہلاک کردے تو تم کیا کرسکو گے؟ پھر وہ نیک میری نافرانی نہ رہا۔

نشان تک باقی نہ رہا۔

شرابی سے نکاح نہ کو

حضرت ام الموضين سيده عاشه صديقه رضى الله تعالى عنما فرماتي بين

شرابی سے نکاح نہ کرہ' اگر بیار ہوتو اس کی عیادت نہ کرہ' شرابی از روئے قرآن' تورات' زبور' انجیل ملعون ہے۔

اور جو شخص شرابی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے وہ اسلام کی بنیاد کو گرا آیا ہے اور جو شخص شرابی کو ایک لقمہ کھلائے گا اللہ تعالی اس پرسانپ اور بچھو مسلط کردے گا اور جو شرابی کا رفیق ہوگا بروز قیامت اسے اندھا اٹھایا جائے گا! اور اس کا کوئی عذر قابل ہوگا نہیں ہوگا۔

شرایا" طهورا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت میں شراب طہور سے شاد کام ہونا چاہتا ہے اسے جائے کہ وہ دنیا میں شراب سے نفرت کرے۔ (طبرانی)

نشه آوریانی

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نشہ آور شراب کے تصور میں اگر کوئی بانی بھی بنیا ہے تو سے بھی حرام ہے نیز فرمایا جو یمال شراب ہے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے جنم کا پانی پلائے گا۔ (رواہ بزاز)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں جہاں شراب پی جاتی ہے فرشے اس محفل کو نفرت سے چھوڑ جاتے ہیں اور شیاطین شامل ہوجاتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا ولدادہ مشرک کی طرح ہے کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ (رواہ حاکم)

مسئلہ - جو مخص شراب سے سرست ہو اس پر قصاص اور نماز واجب ، وار این حالت میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو واقع ہوجائے گی' اسی طرح اس کا ہر قول و فعل خریدو فروخت خواہ اسے مفید ہو یا غیرنافع' سبھی پر

درست ہونے کا تھم لگایا جانے گا۔ اس صورت میں ہے جب وہ اپنے اختیار ے حرام سجھنے کے باوجود استعال کرتا ہے اور اگر کسی دو سرے فخص نے اے جوام سجھنے کے باوجود استعال کرتا ہے اور اگر کسی دو سرے فخص نے اے بہوش کرنے کے لئے دھوکے سے شراب پلائی اور اپنا مطلب نکالنا چاہا تو پھراس پر تھم نافذ نہیں ہوگا۔

ای طرح اگر کمی مخص کے حلق میں لقمہ کھنس جائے اور اسے ینچے اللہ کے لئے کوئی اور مشروب وغیرہ موجود نہیں تو اس کی جان بچانے کے لئے اس کے گلے میں شراب ڈالنا جائز ہوگا اتنی کہ اس کا لقمہ حلق سے اتر

بعض کے نزدیک شراب کے سوا اگر تھی بیماری کی دوا نہ ہو سکے تو اس کی حرمت واجب کی حد تک نہیں ہوگی' تاہم اس کے استعال سے شراب کی حرمت اسی طرح برقرار رہے گی۔

شرابی کی حد حضرت اہام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے نزدیک اس کو ڑے
میں اور ان سے زائد تعزیز میں شامل ہیں اور اگر کسی نے تہمت لگائی تو اس
تہمت لگانے والے کو شرابی سے بھی زیادہ سزا دینی چاہئے۔

رکایت - شرایی سے طلاق کا حکم

حفرت سیدنا امام اعظم رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں ایک مخض عرض گرار ہوا۔ میں نے شراب پی لی تھی اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی یا نہیں! اب میری ذوجہ کے بارے کیا تھم ہے! آپ نے فرمایا جب تک بالکل واضح نہیں ہوجا آگہ تم نے طلاق دی وہ مطلقہ نہیں!

پھر وہی مخض حضرت امام سفیان بن توری رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوا اور یمی مسئلہ دریافت کیا انہوں نے فرمایا تم رجوع کرلو!

اگر طلاق دی ہوگی تب بھی درست اور اگر نہیں دی تھی پھر تو تمہاری پہلے اگر طلاق دی ہوگی تب بھی درست اور اگر نہیں دی تھی پھر تو تمہاری پہلے سے ہی بیوی ہے۔

پھروہ حضرت امام شریک بن ابی عزہ کی خدمت میں یہی مسئلہ الیا انہوں کے فرمایا رجعی طلاق وے کر رجوع کرلو آخر میں حضرت امام زخر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ فرمایا اصح وہی ہے اور اس پر بیہ مثال دی کہ ایک شخص کا نجاست پر گزر ہوا' اسے معلوم نہیں کہ نجاست گلی ہے یا نہیں تو اس کا کپڑا یک رہے گا۔

حضرت سفیان ثوری رضی الله تعالی عند نے اسے پاک کرنے کا تھم لگایا ہے اور حضرت شریک رضی الله تعالی عند نے اسے پاک کرنے کا تھم لگایا الله تعالی عند نے تھم دیا اسے پلید سمجھ کر دھویا جائے!!

حكايت - حضرت آدم عليه السلام اور الكور؟

بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کا درخت لگایا البیس نے اس پر مور کو ذرئ کردیا جب انگور کی بیل برضی اور پتے نکلے تو اس نے اس پر بندر کو ذرئ کرڈالا 'جب پھل لگا تو شیر کو ذرئ کیا 'اور جب پھل چکنے لگا تو . اس پر خزیر کا خون بمایا 'اس بناء پر شرابی کا رنگ ابتدا مور جیسا 'پھر نشہ کی صالت طاری ہوتی ہے تو بندر کی طرح ہاتھ مار تا ہے جب نشہ مزید عالب ہوتا ہے تو شیر کی طرح مو جاتا ہے۔ جس ہوکر خزیر کی طرح سو جاتا ہے۔

بعض نے کہا کہ انگور حضرت نوح علیہ السلام نے لگایا تو وہ خنگ ہوگیا آپ نے پریشانی کا اظہار کیا' اہلیس نے حاضر ہوکر کہا کہ آپ بے فکر رہیں اس کی دیکھ بھال میں کروں گا' چنانچہ اس نے انگور کی بیل' شیر' ریجھ' چیتے' نیولے' کتے' لومڑی اور مرغ کو کاٹ کر خون دینا شروع کیا' انگور کی بیل ہری ہوگئی یمی وجہ ہے کہ شراب پینے والا' شیر کی طرح دھاڑنا ہے' ریچھ کی طرح حملہ آور ہوتا ہے' چیتے کی طرح غیض و غضب کا اظہار کرتا ہے نیولے کی طرح گری جھاڑ آ ہے لومڑی کی طرح مکاری کر آ ہے اور مرغ کی طرح بیختا ہے بناء علیہ حضرت اوح علیہ السلام پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔

حضرت نوح علیہ السلام کا وصفی نام عبد الجہار ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم مبارک عبد الجبار ہے، بعض کہتے ہیں آپ کا وصفی نام مسکن بھی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کو آپ کی خدمت میں حاضر سے بڑا سکون حاصل ہو آ تھا، بعض نے آپ کا نام الشکر بھی لکھا ہے، نو س کی وجہ تشمیہ بیان کرتے ہوئے علاء کرام فرماتے ہیں، چونکہ آپ اپنی قوم کے گناہوں کے باعث بگخرت روتے رہتے تھے جس کے باعث آپ نام کا نوح مشہور ہوگیا جو علم کی جگہ قرآن کریم میں بھی باربار آیا ہے!

سب سے خوفناک بیاری

عالمی شرت یافتہ تھیم بقراط بیان کرتے ہیں کہ شراب واغ معدہ اور حافظ کو شدید نقصان دی ہے جو شخص بکشرت شراب پیتا ہے وہ نمایت خطرناک امراض میں جٹلا ہوجاتا ہے نیز فالج کا سبب اور عقل کو ختم کرکے رکھ دی ہے ، ہارٹ ائیک کے واقع ہونے کے لئے تو مشہور ہے اور نمار منہ پینے سے تو ناقابل بیان مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کھانے کے بعد جس کے مزاج میں حدت ہوتی ہے اس کے لئے تو بے حد نقصان دہ ہے!!

يندونصائح

نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے نشه آور اور کابلی کا باعث بننے والی اشیاء کے استعمال سے روکا ہے (رواہ ابوداؤد 'احمہ)

نز ہتہ النفوس میں ہے کہ جب بھنگ معدہ میں قرار پکڑتی ہے تو اس سے گیس گیس ٹربل کا شدید دباؤ پڑتا ہے' جو انوار عقلیہ کو سلب کردیتا ہے' پھروہی گیس رگوں سے ہوتی ہوئی بدن کے اوپر والے حصہ میں جاتی ہے یمال تک کہ
دونوں آنکھوں میں اس کے اثرات تیزی سے ظہور پذیر ہونے شروع ہوجائے
ہیں۔ آنکھیں سرخ ہوجاتی ہیں اور شرابی اس کے پینے سے قلاش ہوجاتا ہے '
رزق کی کشادگی ختم ہوجاتی ہے اور غربت میں بھنس کر رہ حاتا ہے ' اس کے
تمام احباء و رفقاء الیمی حالت میں اپنی ذات پر اسے بوجھ جیھتے لگتے ' صحت و
شدرستی کے بعد عنگی میں جاگر تا ہے۔ صحت کے عبد علدالت میں دب جاتا ہے '
اور عیادت سے محروم ہوجاتا ہے شرابی کی تیاروس کی کے اوگوں پر ہیز کرتے

ماللحشیشته فضل عند آکلها بیخ، لکنه غیر مهای الی رشیده تخ صفراء فی وجهه خضراء فی فمه بیخ، بختگی کو اس کے کتانے ہے کوئی فضیلت حاصل نمیں ہوتی

بلک وہ راہ ، یت کم کربیشا ہے

اس کی کینیت ایسی ہوجاتی ہے کہ چرا زرد 'منہ پر سبز کائی جمی ہوئی اور آنکھول میں ہروقت شراب کی سرخی 'اور جگر صفراء سے پر رہتا ہے!!

حکایت - غارمیں اہلیس کا رونا

حضرت ذوالنون مصری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے دوران سفر
ایک غار میں ابلیس کو روتے پایا جبکہ غار کے چشے سے پانی ایل رہا تھا البتہ اس
کا رنگ بدلا ہواتھا' میں نے ابلیس سے رونے کا سبب بوچھا تو وہ بولا' میرے
علاوہ کسی اور کو بھی رونے کا حق حاصل ہے! کیونکہ میں تو مقربین المید میں
تھا اور آب راندہ درگاہ ہوں۔ میں نے سوال کیا مجھے سے بتائیے تہیں الله تعالی
کے سامنے حکم عدولی کی جرات کیے ہوئی؟ بولا' میرے حکم چلانے میں عنائیات
اللی شامل حال نہیں تھی' پھر اس نے سے آیت بڑھی۔ بدالھم مرامیمالم

یگونوایسنسبون۔ ان کے لئے ظاہر آوا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے اور اہلیس بید اشعار پڑھنے لگا۔

ولی کبد مقروحة من یبیعنی
بھا کبدگیشت بذات قروح
ابا جاعلی الناس ان، یشترونها
ومن یشتری ذاعلة بصحیح
میراول جگر زخمی چ' پھر ایسے زخمی ول کون فروخت کرتا ہے' اور ایبا
جگر نہیں جو مجروح نہ ہو' لوگوں نے اس کے فریدنے سے انکار کیا' کیونکہ صحیح
وعمرہ کے بدلے پیار کو کون فرید تا ہے؟

### حكايت - شيطان كارونا

بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام نے کسی وادی میں شیطان کو زارو قطار روتے ویکھا' آپ نے رونے کا سبب وریافت کیا'تو کسے لگا جس نے عصہ دراز تک رب العالمین کی عبارت کی ہو اور پھر وہ اکارت جائے تو وہ کیوں نہ روئے' آپ نے فرمایا پھر تو مخلوق خدا کو برکانے ہے باذ آ' وہ کسے لگا! یا نبی اللہ! آپ یہ بتائے میں تو مجرت خدا کو مراہ کرتا ہو! مجھے کس نے مراہ کیا' آپ نے فرمایا پھر تو اپ رب کی طرف رجوع کیا وہ بولا' بہت اچھا ذرا اپ رب کے حضور میری سفارش تو فرہا دیجے' چنانچہ حضرت سمی علیہ السلام اپ مرب کے حضور میری سفارش تو فرہا دیجے' چنانچہ حضرت سمی علیہ السلام اپ عبارت موئ اللہ بی بارگاہ میں عرب کے حضور میری سفارش تو فرہا دیجے' چنانچہ حضرت سمی علیہ السلام عرب کے حضور میری سفارش تو فرہا دیجے' چنانچہ حضرت سمی علیہ السلام عرب کے حضور میری سفارش تو فرہا دیجے' چنانچہ حضرت سمی علیہ السلام عبارت کی مام گزار ہوئے' اللی! مجھے اس مردود کی تمام کرروائی کا علم ہے اب وہ نادم مورت بن کیا اس کے لئے معانی کی کوئی صورت بن کیا اس کے لئے معانی کی کوئی صورت بن کیا ہی ہوکر تیرے دروازے پر حاضر ہے' کیا اس کے لئے معانی کی کوئی صورت بن کیا ہے ہو کہ تیرے دروازے پر حاضر ہے' کیا اس کے لئے معانی کی کوئی صورت بن کتی ہے؟

حفرت جرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اللہ تعالی کا سلام پنجایا! اور کما اللہ تعالی کا ارشاد ہے آپ اپنے کام سے کام رکھئے بصورت دیگر ہے تیرے لئے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے اور معاملہ بگڑ سکتا ہے وہانچہ وقت گزر تا گیا یماں تک کہ آپ نے چھر اسے روتے دیکھا وریافت کرنے پر کسنے لگا ایک لاکھ برس اس کے در پر کھڑا رہا گرجواب ملا! تیرے لئے معانی کی کوئی صورت نہیں! تو توفیق ایزدی سے محروم ہوچکا ہے۔

حضرت یحلی علیه السلام عرض گزار ہوئے النی! کیا سبب ہے! اس کی درخواست کو تو نے قبول کیوں نہ فرمایا۔ حضرت جرائیل حاضر ہوئے اور کما! اس کا رونا منافقانہ ہے، موافقانہ نہیں۔ اسے آپ حضرت آدم علیه السلام کی قبر پر سجدہ کا حکم دیں، آپ نے ابلیس سے فرمایا اگر معافی کا خواستگار ہے تو حضرت آدم علیه السلام کی قبر شریف پر سجدہ کر لو! وہ استحراء اس بنسا اور کہنے لگا میں نے ان کی زندگی میں سجدہ تو کیا نہیں اب کیسے کرسکتا ہوں!

## ابلیس نے چار کفر کئے

بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے چار طرح کا کفر کیا' (۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نبیت کی چنانچہ کہا ہیں انسان سے اعلیٰ ہوں' تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے خاک سے' (2) اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی توہین کی اور جو نبی کی توہین و تحقیر کا مر تکب ہو تا ہے وہ کافر ہوجا تا ہے۔ (3) اس نے اجماع (ملا کہ) کی مخالفت کی اور جو اجماع امت کی مخالفت کی اور جو اجماع امت کی مخالفت کی اور جو اجماع امت کی مخالفت کی کور جو اجماع امت کی مخالفت کی موجودگی میں قیاس پر اڑا رہا۔ کرتا ہے وہ بھی کافر ہوجا تا ہے۔ (4) نص کی موجودگی میں قیاس پر اڑا رہا۔ کیونکہ اسے تو بالعراحت سجدے کا حکم فرمایا جارہا ہے مگر وہ اپنے غلط قیاس میں پھنسا رہا اور کفر پر ہٹ وہری دکھائی' للذا نص کے مقابل قیاس پر عمل کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنجما فرماتے ہیں سب سے پہلے محض قیاس پر عمل کرنے والا ابلیس ہے کیونکہ اس نے کہا آگ خاک سے محض قیاس پر عمل کرنے والا ابلیس ہے کیونکہ اس نے کہا آگ خاک سے بہتر ہے' طلائکہ آگ کے مقابل خاک چار اعتبار سے افضل ہے' اس لئے کہ بہتر ہے' طلائکہ آگ کے مقابل خاک چار اعتبار سے افضل ہے' اس لئے کہ بہتر ہے' طلائکہ آگ کے مقابل خاک چار اعتبار سے افضل ہے' اس لئے کہ بہتر ہے' طلائکہ آگ کے مقابل خاک چار اعتبار سے افضل ہے' اس لئے کہ بہتر ہے' طلائکہ آگ کے مقابل خاک چار اعتبار سے افضل ہے' اس لئے کہ بہتر ہے' عوام ہیں' مثانت' مخل و وقار' طم' صبر' حیا' تواضع ہے' اور بہی

اوصاف حفرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا باعث بنے اور آگ میں تیزی' علی'بلندی اور اضطراب ایسے جوہر ہیں' اور نہی ابلیس کے ترک سجدہ کے سب بنے نیز تکبراور توبہ سے انکار کا ذریعہ ٹھرے!!

حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی مٹی خوشبو دار ہوگی اور وہاں آگ کا
گزر تک نہ ہوگا! اور یہ بھی کہ آگ عذاب کا سبب ہے جبکہ مٹی باعث
عذاب نہیں' نیز خاک آگ ہے بے نیاز ہے گر آگ تو کسی نہ کسی جگہ کی
مختاج ہوگی لانذا خاک برتز ہے' آگ خاک کی مختاج ہے' امام قرطبی علیہ الرحمتہ
فرماتے ہیں آگ پر خاک کی فضیلت یوں بھی نمایاں ہے کہ خاک سے مساجد
بی ہیں اور طمارت کا سبب ہے جبکہ آگ ہیں خوف اور عذاب ہے!!

حضرت آدم اور حضرت حوا کے آنسو!

بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو خطکی میں لونگ اور تری میں لولو، مرجان بن گئے کیونکہ آپ صحرا و دریا میں روتے رہے، اس لئے کہ آپ باب التوبہ ہے اترے تھے! اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنما باب الرحمتہ ہے زمین پر اتریں تھیں ان کے آنسو خطکی پر مهندی اور تری میں موتی بن گئے، سانپ خطکی اور تری میں رویا، اس لئے خطکی پر اس کے آنسو کھو اور تری میں کیڑا یا گرچھ ہے، اس لئے کہ وہ باب الغضب ہے اترا تھا مور خطکی و تری میں رویا تو اس کے آنسو خطکی پر مسمحمل اور تری میں جو نکیں، بن گئے اور وہ بھی باب الغضب ہے ہی اترا، ابلیس خطکی اور تری میں رویا اس کے آنسو خطکی میں کانٹے اور تری میں کانٹے اور تری میں گڑیال!! کیونکہ وہ باب اللعتہ ہے ایس کے آنسو خطکی میں کانٹے اور تری میں کانٹے اور تری میں کانٹے اور تری میں گڑیال!! کیونکہ وہ باب اللعتہ ہے زمیں پر اترا۔

بعض كابيان ہے كہ اگر تمام دنيا اور حضرت داؤد عليه السلام كے رونے كو يكو كيا جائے او حضرت نوح عليه السلام كا رونا بڑھ جائے گا اى طرح اگر تمام دنيا عضرت داؤد عليه السلام اور حضرت نوح عليه السلام كى رونے كو جمع كيا

جائے تو حضرت آوم عليه السلام كا رونا زياده مو كا!

حكايت - كيام تهارا رب نيس مول؟

بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جب پشت آدم سے ارواح ذریت آدم کو نکل کر فرمایا الست بربکم؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے روح ارواح مخلوقات رسالت ماب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے عرض کیا! کیوں نہیں! یقیناً اللی تو حارا پروردگار ہے!

عجيب واقعه - بلي اور خدا؟

بیان کرتے ہیں کہ اصحاب کمف کی ہدایت و رہنمائی کا باعث ایک بلی بی '
وہ اس طرح کہ یہ لوگ اپنے بادشاہ دقیانونس کے سرمانے کھڑے تھے کہ ایک
بلی کودی اور دقیانوس جو اپنے آپ کو خدائی منصب پر فائز سمجھتا تھا ڈرگیا 'اور
مارے خوف ہے اس پر گھراہٹ طاری ہوگئ 'اصحاب کمف نے جب یہ منظر
دیکھا تو آپس میں کہنے لگے یہ خدا کیے ہوسکتا ہے جو ایک معمولی می بلی ہے
ڈرگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی اطلاع اپنے محبوب 'حبیب اکرم صلی
اللہ علیہ و آلہ و سلم کوفرہا دی تاکہ لوگ ایے مصنوعی خداؤں کی نبت خدا

# حكايت - خضرت عمرابن عبدالعزيز اور ان كى كنير!

حضرت ابن جوزی علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی کنیز نے خواب میں دوزخ پر بل صراط سے عبدالملک بن مروان کو گرتے ہوئے دیکھا' پھر اس کے بیٹے سلیمان بن عبدالملک کو لایا گیا اور وہ بھی پل صراط پر ابھی تھوڑی ہی دوری پر گیا تھا کہ یئچ گر بڑا' پھر منادی نے ندا دی عمر بن عبدالعزیز کو لایا جائے' یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں کہتی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے کانوں میں کہتی دوری ہوگر گر بڑے کنیز آپ کے کانوں میں کہتی رہی ہوش بھوٹر گر بڑے کنیز آپ کے کانوں میں کہتی رہی ہوش ہوگر گر بڑے کنیز آپ کے کانوں میں کہتی رہی ہوش کیوٹر آپ کے کانوں میں کہتی رہی ہوش بوگر گر بڑے کنیز آپ نے بل صراط کو رہی ہوش کیوٹر آپ نے بل صراط کو

عبور کرلیا اور نجات سے بسرہ مند ہوئے 'حضرت کی کرامات کا مزید ذکر عنقریب آئے گا!

حکایت - باپ کی دعا اللی میرے بیڑوں کو موت عطا فرماوے ا محدث ابن جوزی علیہ الرحمتہ، روح الارواح میں درج فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ دو بھائی آپ میں باتیں کرتے کرتے ایک دو سرے کو اپنی خطاؤں سے آگاہ کرنے لگے، ایک نے کما مجھے تو اپنا ایک گناہ یوں یاد آرہا ہے کہ ایک بار میں اپنے کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا ایک بلل سرراہ گری پڑی تھی میں نے اٹھا کر ایک اور کھیت میں پھینک دی، اب مجھے یوں محسوس ہورہا ہے کہ وہ دو سرے کھیت کی تھی اگر اللہ تعالی نے مجھے سوال فرما لیا کہ تو نے ایک کھیت کی بالی

ای طرح دو سرا بھائی کہنے لگا میں نے بکٹرت نوافل نمازیں اوا کیں! لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میں وائیں یاؤں پر زیادہ کھڑا رہا یا بائیں پر! اور میں اپنی اس غفلت سے ڈر رہا ہوں اگر اللہ تعالی نے اس سلسلہ میں سوال فرمایا تو میں کیا جواب دوں گا؟

ان کے والد صاحب سے باتیں خاموشی سے سن رہے تھے 'جب وہ خاموش ہوگئے تو باپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی اللی! اگر سے میرے دونوں فرزند اپنی اپنی بات میں سے بیں تو ان کو موت عطا فرما دے ماکہ وہ زندہ رہنے کے باعث تمی گناہ کے مرتکب نہ ہوجا کیں!! اور تیری نافرمانی نہ کر سکیں!! چنانچہ ای وقت وہ دونوں بھائی فوت ہو گئے

جب ان کے انقال کی خبران کی والدہ ماجدہ کو ہوئی تو وہ اپنے خاوند سے کمنے لگی مجھے لوگوں کے سامنے اپنی دعا کی قبولیت پر ناز اور فخرہے!! اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف سراٹھایا اور یوں عرض گزار ہوئی!! اللی ان رازوں کی طفیل جو میرے اور تیرے درمیان ہیں میں تیرے حضور گزارش کرتی ہوں مجھے میرے بیٹے اس طرح عطا فرما دے جیسے تو نے مجھ پر پہلے کرم فرمایا تھا' کہتے ہیں ابھی اس نے دعا سے ہاتھ نیچے نہیں کئے تھے کہ دونوں بیٹے دوبارہ زندہ ہوگئے!! سجان اللہ!!

### حكايت - گوشت اور انسان

بیان کرتے ہیں کہ حضرت رابعہ بھری رضی اللہ تعالی عنما کی خدمت میں ایک مخص آیا جس کے پاس بھنا ہوا گوشت تھا آپ نے اس گوشت پر نگاہ ڈالی اور رونا شروع کردیا' وہ مخض عرض گزار ہوا' گر آپ کا ذوق ہوتو اسے تناول فرمائیے۔

حضرت رابعہ بھری رضی اللہ تعالی عنما فرمانے لگیں!! اے اللہ کے بندے! مجھے اس کے کھانے کی طلب نہیں میں تو اس لئے رو رہی ہوں کہ حیوانات کو تو ذرئح کرنے کے بعد جب ان میں جان نہیں رہتی آگ میں ڈالا جاتا ہے گر انسان کو تو زندہ آگ میں واخل ہوگا!! (ہم سے تو وہ حیوان ہی اچھے ہیں جنہیں آگ کی تکلیف محض گوشت ہونا ہے جان ہونے باعث محسوس بی نہیں ہوتی)

#### مسكم - قنوت نازله

طبقات ابن عبی علیہ الرحمتہ میں ہے کہ مجمہ بن عبدالملک (م532ھ)
نماز صبح میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے ' (خیال رہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ
تعالیٰ کے نزدیک نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھنی جائز ہے) اور انہیں کا ارشاد
ہے جب کسی کے سامنے صبح حدیث آئے تو اسی پر عمل کریں میرا فدیب بھی
وہی ہوگا اور مجمہ بن عبدالملک کہتے ہیں میرا مسلک و فدیب صبح و درست ہے
اسی لئے میں نے نماز فجر میں قنوت کو ترک کردیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے خاص معالمہ میں قنوت کا آغاز فرمایا تھا جب وہ تکلیف رفع ہوگئ

او آپ نے نماز فجر میں قنوت کو ترک فرمایا دیا۔

وہ کتے ہیں میں نے ابواسحاق شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور انہیں سلام عرض کرنے کا قصد کیاتو انہوں نے منہ پھیرلیا میں نے اعراض کا سبب دریافت کیا تو وہ کئے گئے تم نے قنوت پڑھنی کیوں چھوڑ دی میں نے مسراتے ہوئے میری طرف منہ کرلیا۔ حضرت مدیث بیان کی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف منہ کرلیا۔ حضرت این بیکی علیہ الرحمتہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قنوت کا پڑھنا ترک فرما دیا تھا 'جو قبیلہ زحل اور ذکوان کی غدمت کیلئے پڑھا کرتے کے بڑھا

حکایت - قیامت کی ہولناکی کا تصور

بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار بعد نماز عشاء کی ضرورت کے باعث باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں ان کے وائیں بائیں آسان سے برف کے کلاے گر رہے ہیں ان کے تصور ہیں نامہ اعمال کے اڑ اڑ کر ہر ایک کے پاس پہنچنے کا نقشہ سامنے آگیا' ای سوچ ہیں انہوں نے ساری رات گزار دی اور اپنی ضرورت کا خیال تک نہ رہا!

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما نے دریافت کیا! کیا قیامت میں لوگ اپنے اپنے اٹل و عیال کو یاد رکھیں گے آپ نے فرمایا تین مقام ایسے ہوں گے کہ انسان اپنے ائل و عیال کو بھی بھول جائے گا۔ نامہ اعمال کے پہنچتے وقت میزان قائم ہونے کے وقت میزان قائم

تعبيرخواب - خواب مين برف ديكهنا

جو مخض دیکھے کہ وہ خواب میں برف کھا رہا ہے تو اس کی تعبیراس کی روزی سے ہے! اور اگر بہت زیادہ برف دیکھتاہے تو وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا! کیونکہ برف بھی اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے' جو بی سرائیل پر نازل ہو ئیں اور جس پر خواب میں برف گری وہ غم و الم اور تفکرات میں مبتلا ہوگا۔

حكايت - لزكااور شختى؟

حضرت مولف علیہ الرحمتہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عطرالالباب میں کسی سعاوت مند انسان کے ایک لڑکے کو مدرسے کے دروازے پر روتے دیکھا! میں نے سبب دریافت کیا تو وہ کئے لگا میرے استاد صاحب نے میری شختی پر ایک سطر تحریر فرمائی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں اس نے بعد از تسمیہ پڑھنا شروع کیا الهکم النکا ثر اور کلاسوف تعلمون۔ تک پڑھتا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کثرت و زیادتی کے خیال میں بند ہوکر ایک دو سرے سے مقابلہ کرتے ہوئے ففنت میں پڑھکے ہو، یمان تک کہ تم نے قرون کو جا دیکھا، جاؤ الگ ہوجاؤ تمہیں عنقریب پنہ چل جائے گا۔ الغرض اس نے چند آیات برے درو و سوز سے سنائیں اور کہا دیکھے اللہ تعالی کس طرح عذاب و عقاب سے آگاہ کررہا ہے۔

وہ شخص نیک بخت لڑکے سے کہنے لگا ابھی تو ابتدائی آیات ہی تم نے کہی ہیں آگے تو زیادہ تخق سے آگاہ کیا گیا ہے ایسے کہ تم ای طرح روتے روتے کل جب سے پڑھو گے لٹرون المجیم الاسے۔ تو ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ تم نے دوزخ کو دیکھ لیا' پھر تہیں اچھی طرح یقین ہوجائے گا اور جب اللہ تعالیٰ نعتوں کا حماب لے کا تو پھر کیا حالت ہوگی؟

اڑکا تفصیل سنتے ہی بڑی ہے چینی سے گرا اور محمنڈا ہوگیا استاد صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو اس صالح کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گیا کہ اس نے فلال لڑکے کو قتل کردیا ہے انکے بخت نے تمام ماجرا کمہ سایا قاضی نے فیصلہ دیا اسے جانے دو اس نے تو بھترین صلاحیتوں کے مالک بچے کو جلد سعادت مندول کے مراتب پر پہنچا دیا۔

كايت - شهيد عشق حقيقي

حضرت منصور بن مماد رحمتہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے ایک نوبوان کو خانفین ایسی نماز پڑھتے دیکھا' جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اے کما جہنم میں ایک مقام ہے جس کا نام علی ہے اور اس کی شدت اتنیٰ سخت ہے کہ وماغ کا بھیجا نکال باہر کرے گی' اور بعض کہتے ہیں کہ چرے کے حسن و ملاحت کو ختم کردیتی ہے یہ سنتے ہی نوجوان ہے ہوش ہوکر گر پڑا جب اس نے ہوش سنجالا تو کہنے لگا کچھ اور بھی بتاہے گا میں نے یہ آیت پڑھ وی۔ ہوش سنجالا تو کہنے لگا کچھ اور بھی بتاہے گا میں نے یہ آیت پڑھ وی۔ یاایھاالذین امنواقواانفسکم واہلیکم نارا وقودھاالناس والحجارة۔ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ ہی کا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ

یہ سنتے ہی وہ گرا اور فوت ہوگیا۔ میں نے اس کے سینہ پر نظر والی او بیہ کلمات قلم قدرت سے لکھے ہوئے پائے فی عیشت راضیت فی جنت علمان عمرہ اور پندیدہ باغات میں جنت المعلی میں ہیں۔

بعدہ میں نے خواب میں دیکھا وہ ایک نمایت خوبصورت تخت پر تاج سجائے بیشا ہوا ہے' کہنے لگا اللہ تعالی نے جھے شمداء بدر جیسا ثواب عطا فرمایا ہے بلکہ کچھ قدرے زیادہ ہی عنایت سے نوازا۔ اس لئے کہ وہ تو کفار کی تلوار کے شہید ہیں' جب کہ میں اللہ تعالیٰ کے عشق کی تلوار کا مقتول ہوں۔

حکایت - سبسے بردا سفارشی

حضرت مولف علیہ الرحمتہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے "نزجس القلوب
" میں دیکھا گزشتہ زمانہ میں کوئی آدمی تھا جس نے تافرمانی کی حد کردی تھی'
سرکشی اور دین سے بغاوت میں اس وقت اس کا کوئی ثانی نہ تھا' یمال تک کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے توبہ کی راہ بھائی' تو اس نے اپنی بیوی سے
مشورہ کیا اور کما میرا کوئی ایبا دوست ہے جو میرے لئے سفارش کرے 'وہ کہنے

لکی تیراکوئی بھی سفارشی نہیں بن سکے 'وہ کنے لگا اچھا میں توبہ کرتا ہوں گر تخمی ناکیدا کہنا ہوں میری توبہ کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرتا 'وہ بولی اس کا تو نام تک نہ لے کیونکہ تو نے نافرہانی کے باعث اپنے اور خدا کے درمیان معالمہ شطع کرلیا ہے ' اس طعنہ پر وہ جنگل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا' اور آسان کی طرف منہ کرکے کہنے لگا تو ہی میرا سفارشی بن جا پھر زمین سے مخاطب ہوا اے دمین تو ہی میرے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی سفارش کردے ' وہ کچھ اس انداز میں دردوسوز سے پھارتا رہا یماں تک کہ خوف خدا سے ہوش ہوکر گریڑا۔

الله تعالی نے کرم فرمایا اور ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اٹھایا اور اس کے چرے پر ہاتھ ملا' اس کے ہوش و حواس بحال ہوگئے' فرشتے نے قبولیت توبہ کی بشارت وی۔ اس مخص نے عرض کیا میری توبہ کس وجہ سے قبول کی گئی۔ فرشتے نے کما فقط خوف خدا کے باعث۔

حکیت - پرواے کا روزہ!

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عضما کمیں سفر پر جارہ سے کہ
کی مقام پر وسرخوان بچھا کر کھانا کھانے گئے ، وہی سے ایک چرواہے کا گزر
ہوا آپ نے اسے کھانے کی وعوت دی وہ کنے لگا میں روزے سے ہوں! آپ
نے فرمایا اتن شدت کی گری میں روزہ؟ اور پھر تو بکریاں بھی چرا رہا ہے وہ بولا
میں اپنی کو تاہیوں کی تلافی کر رہا ہوں ' (ممکن ہے قضا کا روزہ ہو) آپ نے
فرمایا پھر بحریاں ہمارے ہاتھ فروخت کردو! وہ بولا اور کئے لگا یہ تو میرے مالک
کی ہیں۔ آپ نے بطور امتحان فرمایا اپنے مالک سے کہناانہیں بھیڑے نے شکار
کرلیا ہے ' یہ سفتے ہی چرواہا الٹے پاؤں یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا 'خدا کمال
ہے بینی میری کیفیت کو اللہ تعالی تو جانتا ہے جو حقیقی مالک ہے تو پھر مجازی
مالک کے سامنے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ
مالک کے سامنے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ

تعالی عنما میند منورہ آئے اس چرواہ کے مالک کو تلاش کیا اوراس علام کو خرید لیا نیز کچھ بحمیاں حاصل کیں۔ پھر اس کو بحمیاں دیتے ہوئے آپ نے آزاد کردیا۔ نیز فرمایا تیری سچائی اور مالک سے امانت و وفاداری نے دینوی آزادی دلائی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بروز قیامت بھی مجھے رہائی سے نوازے گا!

حکایت - حضرت فضیل بن عیاض کی توبه

حضرت مصنف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں میں نے علائی کی تقبیر سورہ اوسف میں دیکھا ہے کہ حضرت فضل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہزئی میں بڑے معروف تھے۔ ایک شب اپنے غلام کی گود میں سر رکھے آرام کررہے تھے کہ ایک قافلہ آیا دکھائی دیا۔ جب قافلہ قریب آیا تو وہ کمہ رہے تھے ہم کیا کریں ادھر تو فضیل ڈاکو رہتاہے کہیں ہم پر حملہ آور ہی نہ ہو۔ قافل میں قرآن کریم کے تین قاری تھے وہ کئے گئے ہم ان کی طرف تین تیر قالے میں قرآن کریم کے تین قاری تھے وہ کئے گئے ہم ان کی طرف تین تیر چلاتے ہیں قرآن کریم کے تین قاری تھے وہ کئے لگے ہم ان کی طرف تین تیر علیہ اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا میں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا میں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا میں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا میں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا میں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا میں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا میں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا میں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا میں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا میں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا میں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ جا کھوں گلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بمترورنہ ہم واپس بلٹ کے تو بالٹ کی سے کہ تو بالٹر کی ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بالٹر کی ہم واپس بلٹر کی ہمارے تیر نشانے کی ہمارے تیر نشانے کے تیر نشانے کیا ہم کی ہمارے تیر نشانے کی ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کیا ہمارے کی ہمارے کی

چنانچہ ایک قاری صاحب نے یہ آیت باواز بلند تلاوت فرمائی۔ اُلُمْ یُالْنِیْ اُمْ مَالُوں کے لئے ابھی وقت شیں آمنوا ان نخشع فلوبھم لذکر اللّه کیا ایمانداروں کے لئے ابھی وقت شیں آیا کہ ان کے دل الله تعالیٰ کے ذکر کی طرف میلان کریں 'یہ سنتے ہی حضرت ففیل کی چیخ نکل گئ 'اور کنے گئے میرے تو دل میں کوئی تیر پوست ہوگیا ہے فلام نے تیر تلاش کیا گرنہ پلیا! آپ بولے یہ ظاہری تیر شیں یہ خدائی تیر ہے 'فلام نے تیر تلاش کیا گرنہ پلیا! آپ ہولے یہ ظاہری تیر شیں یہ خدائی تیر ہے 'ای اثناء میں دو سرے قاری نے یہ آیت تلاوت کی۔ ففر وا الی الله انی لکم نذیر مبین۔ پس الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں جلدی کو 'ب لکم نذیر مبین۔ پس الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں جلدی کو 'ب نشیل پھر چلائے اور کما بجھے ایک اور تیر لگ گیا ہے 'پھر تیسرے قاری کی آواز فیل پھر چلائے اور کما بچھے ایک اور تیر لگ گیا ہے 'پھر تیسرے قاری کی آواز

گونچی- وانیبواالی ربکم واسلمواله من قبل ان یانیکم العذاب ثم لاتنصرون- الله تعالی کی طرف رجوع کرد اور اس کی بارگاه عالیه می سرتسلیم خم کردو' اس سے پہلے کہ تم پر اس کاعذاب نازل ہو ورنہ تمہاری مدد نہیں کی جائے گی-

حضرت فضیل تیمری بار بے حد چلائے اور کہا آے میرے غلام ایک اور خدائی تیمرکا نشانہ بن گیا ہوں یہ کہا اور فرمایا آئے یہاں سے لوث چلیں میں یہا ، نمایت نادم و پشیان ہوں ' پھر وہی سے مکہ مکرمہ کا سفر افتیار کیا۔ وہاں انسیں ہارون الرشید نے دیکھا اور کہا فضیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کوئی کہہ رہا ہے فضیل کے ول میں اپنے رب کا خوف طاری ہوچکا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح رجوع کرلیا ہے! یہ سنتے ہی فضیل کی آئھوں سے آئسو یہ نظلے اور رو رو کر عرض کرنے گئے۔

النی! چالیس سال سے بھاگا ہوا تیرا غلام تیرے دروازے پر حاضر ہوگیا ہے' اسے محروم نہ فرمایئے گا چنانچہ ان کی توبہ الیں قبول ہوئی کہ ان کا اسم گرامی اولیاء جمال کی جماعت میں آفاب و متناب کی طرح چمک رہا ہے۔

حضرت نفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کمہ کرمہ میں ہے آپ کا وصال 187ھ میں ہوا ان کا مزار مبارک مشہور ہے حضرت مصنف علیہ الرحمت فرماتے ہیں۔ 884 ہجری کو جب ججھے کمہ کرمہ جانا نصیب ہوا تو آپ کے مزار اقد س پر بھی شب روز حاضری دی۔ (افسوس کہ سعودی حکومت نے صحابہ کرام 'اولیاء عظام اور اکابر ملت اسلامیہ کے تمام مزارات منہدم کردیے ہیں اب سوائے نام کے آجروں کے نشانات تک نہیں رہے بس ارواح مقدسہ کے ایسال ثواب کیلئے تجاج کرام بڑی محبت و عقیدت سے حاضری دیتے ہیں اور ان نشانات پر بھی عقیدت کے بھول کے نجھاور کرتے رہتے ہیں ہو شک ان نشانات پر بھی عقیدت کے بھول کے نجھاور کرتے رہتے ہیں ہے شک ان نشانات پر بھی عقیدت کے بھول کے نجھاور کرتے رہتے ہیں ہے شک

مسكن بنے ہوئے ہیں-) (تابش تصوری) فائدہ - الايمان بين الخوف والرجا!

حضرت امام یجی بن معاذ رازی رحمه الله تعالی بیان کرتے ہیں جو ایماندار نیکی اور بدی کا ارتکاب کرتا ہے اور پھروہ نیکی کی قبولیت اور برائی کی گرفت پر لیفین رکھتا ہے تو اس کی بدی امید و بیم کے درمیان ایسے گھر جاتی جیسے دو شیروں کے درمیان لومڑی!!

مسكه - روفي افضل يا ياني؟

حضرت المام غزالی رخمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی سائل سوال کرے کہ امید وہیم میں افضل کون ہے؟ تو ہم کہیں گے بیہ بے ہودہ سوال ہے جیکے کوئی دریافت کرنے گئے روٹی افضل ہے یا پانی؟ تو آسان ترین کی جواب ہوگا بھوک اور پیاس بھوکے کے لئے روٹی اور پیاس کے لئے پانی افضل ہے۔ اگر بھوک اور پیاس دونوں کا غلبہ ہوتو فضیلت میں مساوی اگر ان میں سے جس کی طرف زیادہ میلان ہوگا اے افضل قرار دیا جائے۔

یمی بات امید و بیم کے افضل و برتر ہونے میں ہے لیمی اگر بندے پر امن و سکون غالب ہوتو خشیت و خوف اللی کو افضل قرار دیں گے اور اگر رحت اللی سے ناامیدی کا غلبہ ہوتو امید کو افضل ٹھمرایا جائے گا۔

حضرت صالح بن عبدالكريم فرماتے ہيں اميد و بيم دو نور ہيں ان سے
سوال كيا كيا دونوں ميں روش تركونا نور ہے جوابا فرماتے ہيں اميد الجب يه
د بورث حضرت ابوسليمان درائی نے ئی تو دہ كنے لگے تعجب ہے نماز دونه
اور تمام اعمال صالحہ خوف كے شعبہ جات ہيں اور مزيد فرمايا كہ خوف بے ادبی
كی طرف لے جاتا ہے جب كہ اميد اللہ تعالیٰ كی طرف لوٹاتی ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرائے ہیں امید کی فضیلت پر خوف سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں مضرت فغیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ

قرماتے ہیں محبت خوف سے افضل ہے کیا یہ تممارا تجربہ نمیں جب کہ تممارے دو غلام موں ایک محبت کرے اور دو سراتم سے ڈر تا رہے جے محبت موگ وہ تمماری خدمت میں لگا رہے گا اور جس پر تممارا خوف ہوگا وہ موجودگی میں خیرخواہی کا اظہار کرے گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک فرشتے نے حاضری وی اور کما اللہ تعالیٰ آپ سے سلام فرما آ ہے اور ارشاد کرتا ہے جو بھی تمہاری حاجت ہو گئے ہم پوری کریں گے۔ آپ نے کما میری پھریمی حاجت و تمنا ہے کہ وہ اپنی محبت اور خشیت کی دولت ابدی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے عزوجلال کی قتم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا ملک عطا کول گاکہ آپ کے بعد ایس سطوت و شان رکھنے والا کوئی شمنشاہ نہیں ہوگا۔

حکیت- برلحہ 'برقدم پر امتحال ہے!

حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمایا میرے قریب آئے۔ وہ قریب ہوئے تو تھوڑی کی دیر کے بعد ادھر ادھر ہوگئے' ارشاد ہوا' میرے قریب ہوجائے' پھر قریب ہوۓ اور چند کھول بعد کھسک گئے تیسری بار پھر ارشاد ہوا قریب ہوجائے جب قریب ہوۓ تو جلد ہی پھر ادھر ادھر ہوگئے' تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوجائے جب قریب ہوۓ تو جلد ہی پھر ادھر ادھر ہوگئے' تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جریار کھسک جاتے ہو کیا میں نے تہیں اپنی حفاظت میں نہیں رکھا؟

کیا میں نے تجھے اپنا رسول نہیں بنایا۔ عرض کیا النی یہ سب کھھ بجا ہے! لیکن خدایا مجھے تیری عزت و عظمت کی قتم تیری خفیہ تدبیر سے میں خوف کھا آبوں! علم ہوا پھر اسی طرح ہی رہو۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مردی ہے کہ میں نے جرائیل علیہ السلام کو دیکھا غلاف کعبہ تھامے عرض گزار ہیں الہی میرا نام نہ بدلیں' میرا جسم برباد نہ ہونے پائے کیونکہ بعداز وصال' فراق نہایت وشوار گزار اور قرب

، کے بعد عدائی نمایت تکیف دہ ہے۔

جدائی کی بھی اک لذت شگفتہ وصل کے ساتھ فرقت کا گمان ہے (تابش قصوری)

حكيت - نه چهو رول كا كبهي مين احمد مختار كادامن!

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں عبی قبائل میں اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس حاضر ہوئے '
ان میں ایک نوجواں کنے لگا آپ لوگ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جائے ' سازوسلمان کی میں حفاظت کرتا ہوں ' پھر جب وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو فرط محبت سے آپ کے مساتھ لیٹ گیا اور کئے لگا مجھے اس ذات اقدس کی قشم جس نے آپ کو حق ساتھ لیٹ گیا اور کئے لگا مجھے اس ذات اقدس کی قشم جس نے آپ کو حق سے سرفراز فرماکر مبعوث فرمایا' میں آپ کو ہرگر نہیں چھوڑل گا جب تک آپ کو جق آپ مغفرت و بخشش کی سند سے نہیں نوازیں گے۔

اس کی بے پایاں محبت کا ثمرہ ظہور پذیر ہوا اور جبرائیل علیہ السلام سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور الله تعالیٰ کی طرف سے تھم پنچایا! میرے صبیب اس نوجوان کو آگاہ فرمائے کہ ہم نے اس بخشش و مغفرت اور کرم سے بہرہ ور کیا۔

حكايت - بلغم بعور اور برصيصا

بیان کرتے ہیں کہ بلعم باعور کیار سو سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا بھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نے اسے آلیا اور سورج کی پرستش کرکے مگراہ ہوگیا۔

ای طرح بر صیصارابب عبادت و ریاضت میں بردا مشہور ہوا نیز وہ متجاب الدعوات تھا'شہنشاہ وقت کی لڑکی اس کی خدمت میں دعا کیلئے حاضر

ہوئی' ابلیس نے اسے رات تک اپنیاس ٹھرانے کا خیال پیدا کردیا' جب رات ہوئی تو شیطان نے وسوسہ میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ برصیصا زنا کا مرتب ہوگیا پھرائی عزت و آبو کی بربادی کے خطرہ سے اس نے لڑکی کو ہلاک کردیا ابلیس نے بیہ خبر ہاوشاہ تک پہنچا دی ' بر صیصا پکڑا گیا اور ہاوشاہ نے سولی کا تھم دیا' ابلیس عین اس وقت جب سولی کا پھند اس کے گلے میں ڈالا جارہا تھا' جا پنجا اور بوچینے لگا بیر سب معاملہ تیرے ساتھ کس نے کیا وہ بولا تو نے! المیس كنے لگا پر ربائى بھى دے سكتا ہوں وہ اس طرخ كد اس وقت تو مجھے حدہ كر اس نے اشارہ سے سحدہ کیا اور حالت کفریس تختہ دار پر لٹک گیا۔ (العیاذ باللہ) حفرت ابونفر سمرقدی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک شخص نے خواب دیکھا اس کے ہاتھ میں سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے اور وہ اپنی زبان سے چاف رہا ہے پھر کسی معبرے اس نے تعبیر دریافت کی تو انہوں نے کما تو اپنے دین کی حفاظت کر' پھروہ جماد پر روانہ ہوا' دشمنوں نے گر فمار کرلیا اور اس کے پاس ایک خوبصورت لڑکی کو بھیج دیا' جس کے باعث وہ اپنے ایمان ے ہاتھ وهو بیٹا (استعفراللہ والعیازباللہ)۔

كريم عطا فرما كروايس نهيس ليتا!

حضرت مصف علیہ الرحمتہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نقہ رادی
سے سا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت
کی اور آپ کی خدمت میں عض گزار ہوا' حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ میری سفارش فرمایے اللہ مجھے ایمان واسلام پر فوت کرے۔ آپ نے
بظر تعجب دیکھا اور فرمایا کیا کریم جب کوئی چیز عطا فرما تا ہے تو وہ واپس لے لیتا
ہے؟ آپ نے یہ جملہ تین بار فرمایا؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان و
اسلام کی وولت سے نوازا ہے تو وہ اسے واپس نمیں لے گا کیونکہ وہ تو سب

حضرت المام ترفدی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں 'میں خواب میں رب العزت کی زیارت سے باریاب ہوا اور عرض کیاالی! میں زوال ایمان سے پریشان ہوں 'ارشاد ہوا' فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سے کلمات پڑھ لیا کرو۔ تمارا ایمان مضبوط رہے گا۔ یاحی یا قیوم یاذ اللجلال والا کرام' اسئلک ان تجئی قلبی بنورمعرفتک یااللّه یااللّه یااللّه یامحی المونی۔

## باب التوبه - توبه كي فضيلت

الله تعالى فرماتا م ياايهاالذين امنوا توبواالي الله توبة نصوحا. حفرت المام حسن بقرى رضى الله تعالى عنه فرماتے بي توبه نصوح علوص قلب سے انسان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہوکر استعفار کرنا اور جو بھی ہاتھ' یاؤل وغیرہ سے کوئی غلط فعل سرزد ہوا ہے اسے کلی طور پر چھوڑ دیے اور آیدہ اس کے قریب نہ آتے یر پختہ عمد کرنے کانام توبہ نصوح ہے! سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پاسے کا محمندے یانی کو جیسے خوشی و محبت سے بینا آسان ہے توبہ کرنے والے کو مرجانا اس سے بھی آسان ہے!! رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين جب بنده كناه سے توبد اختيار كرليتا ب تو الله تعالى كراما" كاشين كو حكم فرماتا ب إس كے گنابوں كو مناود! ماكه قيامت ميں يد بنده مجھے نمايت ياكيزه حالت ميں طے يمال تك كه اس کے گناہ کا گواہ تک نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی گناہ پر ندامت کرنے والے کو مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وه توبه كرے- (رواه الحاكم) كيونكم الندامة توبة اوكما قال صلى الله عليه وسلم (تابش قصوری) الله تعالى نے موت واست اور توبہ كے اوقات كو يوشيده كيوں ركھا؟ علائے

كرام جواب ويت بيس كه اگر الله تعالى ان كے او قات سے آگاہ فرما ديتا تو لوگ

اس وفت تک گناه میں مبتلا رہتے جب تک وہ وفت پہنچ نہ جا آ! گویا کہ انہیں گناہ کی رغبت رہتی جو قطعاً جائز نہیں!! اسے حضرت علائی علیہ الرحمتہ نے سورہ طہ کی تفییر میں ذکر کیا ہے!

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جب گناہ گار توبہ کیلئے حاضر ہوکر پکار تا ہے یااللہ! تو اس آواز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بال کوئی اور پیاری آواز نہیں' اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ مامن صوت احب الی الله تعالیٰ من عبد مذنب یقول یارب فیقول مامن حبدی' اشھد کم یاملائکنی انی قدغفرت له' لبیک میرے لبیک عبدی' اشھد کم یاملائکنی انی قدغفرت له' لبیک میرے بندے' میرے فرشتو! تم اس بات پر شاید بن جاؤ' بے شک ضرور میں نے بندے کو بخشش دیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چار ہزار سال قبل عرش پر یہ کمتوب تھا انبی لغفار لمن تاب ومن عمل صالحا ثم اهندلی۔ بے شک میں ہی حقیقی مغفرت سے نوازنے والا ہول اسے جس نے گناہوں سے توبہ کی اور ایمان لایا پھراس نے صالح عمل اختیار کئے نیزوہ ہدایت پر ثابت قدم رہا۔

فاكدہ - حضرت سميل رضى اللہ تعالى عند فرماتے ہيں جب بندہ نيكى كرتے ہوئے يہ عرض كرتا ہے اللى يہ تو نے ہى جمعے توفيق عطا فرمائى تيرى ہى عنايت اور كرم نوازى سے يہ نيك عمل كرسكا اللہ تعالى فرماتا ہے توفيق تو واقعى اطاعت گزار ہے لنذا ميں نے تجھے اپنے قرب ميں جگہ عطا فرمائى۔

اور جب کوئی بندہ نیکی کرتے ہوئے کہنا ہے یہ نیک عمل میں نے کیا تو اللہ تعالی فرما یا ہے تو فیق تو میں نے ہی دی تھی اور پھر اس سے اعراض فرمالیتا

اور جب کی بندے سے برائی سرزد ہوتی ہے تو کسہ دیتا ہے میرے مقدر ہی میں یہ برائی تھی تو اللہ تعالی اس پر عضبتاک ہوتا ہے اور فرما تا ہے تو

نے تھم عدولی کی اوربرائی کا ازخود ارتکاب کیا اگر عرض کرتا ہے النی میں نے اپنے آپ بڑھلم کر کے براکیا ارشاد ہو تاہے یہ میں نے بی مقدر کیا تھا۔ میں نے تھم دیا اب میں بی بخشوں گا اور پردہ پوشی کروں گا۔

رجت ير گروس

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا النی! جب کوئی اطاعت گزار تجھے پکار تا ہے یااللہ! تو اس کے جواب میں کیا فرما تا ہے؟ کما لیک ' پھر عرض کیا اگر زاہد کے یااللہ! تو اس کے جواب میں کیا فرما تا ہے! ارشاد ہوا لیک نیز آپ عرض گزار ہوئے جب گنگار بندہ تجھے پکار تا ہے۔ یااللہ! تو پھر کیا فرما تا ہے ' کمالیک لیک لیک۔

اور ارشاد ہوا۔ کلیم اللہ! سنے! اطاعت گزار اور زاہد کوتو اپنی اطاعت و زہد پر مجروسہ تھا گر گنگار تو صرف میری رحمت ہی درکار تھی' میں اپنے دروازے سے کی کو مایوس نمیں لوٹا آ! اس لئے کہ وہ تو مجھی پر بھروسہ کرتا ہے اور میرا ارشاد ہے' جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے' اسے میں ہی کفایت کروں گا۔

سد عالم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا! الله تعالی اور فرشتے ان لوگوں پر درودوسلام بھیج ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے نادم ہوئے ہیں۔

حکایت - تقریر کے بارے معتزلی لاجواب

حضرت المام ابوالحن اشعری رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد ابوعلی جبائی کو اس لئے چھوڑ دیا اور ان سے نفرت افقیار کرلی کہ وہ معتزل ہوگیا تھا' آیک مرتبہ ابوعلی جبائی وعظ میں مصروف تھا کہ حضرت ابوالحن اشعری رحمہ اللہ تعالی نے علیحرگی میں بیٹے کر ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ جبائی سے بیہ سوال دریافت کرے "ایک فحض کے تین بیٹے تھے ایک صالح' ایک فاس اور ایک نابلغ' وہ سبھی فوت ہوگئے"۔

اے خطیب ! تم یہ بتاؤ ان کی عاقبت کیسی ہوگی؟ وہ بولا صالح ، جنتی ہوگا ،

فاسق ووزخی اور نابالغ مسلمانوں میں شار کیاجائے گا، حضرت اشعری نے اس خاتون سے یوچھا گیا تو جبائی نے جوابا کما وہ نمیں جاسکے گا اس لئے کہ اللہ تعالی فرمائے گا تیرے بھائی اطاعت کی اور جنت یائی تو نے تو کوئی نیک عمل کیا ہی سیس تھا! اس سے سوال کیا گیا! اگر نابالغ کے یااللہ مجھ سے گناہ بھی تو کوئی سرزو نمیں ہوا اور او نو نے مجھے تابالغی میں ہی موت دیدی اگر مجھے زندہ رہنے دیتا تو میں بھی صالح اعمال کرکے جنت پالیتا اللہ تعالی فرمائے گا اگر میں تیرے بارے ابیا جانا تو یقینا زندہ رکھنا گر مجھے توعلم تھا اگر تو زندہ رہنا تو کفر اختیار كرنا اور مستحق نار ہو آ اى مصلحت كے بيش نظر تحفي موت سے ہمكنار كيا۔ پر سوال کیا اگر اس کا فاسق بھائی دوزخ سے سراٹھا کر کے اللی معلحتا میرے ساتھ رعایت فرما دیتا تو میں دوزخ میں تو نہ بڑ آ! کیا ہی اچھا ہو تا مجھے بھی نابالغی میں یہ موت وے ویا۔ ابوعلی اس یر خاموش ہوگیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پرا' پھر جب اس نے حاضرین کی طرف بغور دیکھا تو اس نے حضرت ابوالحن اشعری رحمہ اللہ تعالی کو پیچان لیا اور کھنے لگا یہ سوالات تو اس کے ہیں پھر تھوڑی مت بعد ونیا سے چلا بنا۔

حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا حضرت اشعری علیہ الرحمتہ کے سوالات کا معتزلہ کے پاس کوئی جواب نہیں جبکہ اہلسنت و جماعت کمہ کتے ہیں کہ اللہ تعالی سے کون پوچھنے والا ہے 'کہ تو نے ایسا کیا ویسا کیا اور ایسے کیوں نہ کیا ہہ کس کی مجال ہے وہ اپنی چاہت میں خود مخار ہے وہ مالک ہے اپنی ملک میں جیسے چاہے تصرف فرمائے ہاں بندوں سے جو اس کے ملوک ہیں ان سے یقیناً بازیرس ہوگی!!

حكايت - عطائ رسول كيم صلى الله تعالى عليه وسلم

بعض صالحین میں سے ایک صالح کا بیان ہے میں وریائے وجلد کے کنارے کنارے جارہا تھا کہ مجبور کے دو درخت دیکھے ایک مجبور سے بحرا ہوا

اور دوسرا خنک تھا کیا ویکھا ہوں مجلدار تھجورے ایک پرندہ تازہ تھجوریں نوچا ہے اور خلک ورخت کی طرف لے آیا ہے، مجھے تعجب ہوا اور میں ورخت پر چڑھ گیا کیا ویکھا ہوں ایک اندھا سانے ہے جے پرندہ تازہ مجوریں لاكر كلا رہائے على الله تعالى كى بارگاہ ميں عرض كرار ہوا۔ اللى تيرے حبيب نی كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے تو سانب كے مارنے كا تحكم ديا ہے اور تو اے روزی پہنچا رہا ہے میں گواہی رہا ہوں کہ تبری ذات وحد لاشریک ہے میں صراط مشتقیم سے بھٹک چکا ہوں تو ہی میری رہنمائی فرما! ہا تف غیبی بیکارا' جو اماری طرف عاضری کا قصد کرتا ہے امارے وروازے اس کے لئے کھلے ہوئے ہیں میں نے فوری طور پر توبہ و استغفار کی اور اپنے رفقاء کی طرف والیں لوٹ آیا' میری حالت کی تبدیلی پر دریافت کرنے لگے' تو مردود تھا' منظور كيے ہوا؟ ميں نے عرض كيا اب مارى صلح ہوگئى ہے وہ كنے لگے ہم بھى تماری طرف این فدا سے مصالحت افتیار کرتے ہیں ' پھر میں نے این نالك كيرك اتارويخ اور مكه مرمه كى راه لى-

چلتے چلتے ہم ایک ایسے گاؤں میں جانگلے جمال ایک خاتون ہارا انظار کررہی تھی، جب اس کے قریب پنچ تو پکار اٹھی کیا تم لوگوں میں کوئی کردی جوان بھی ہے، میں آگے بوھا اور کما میں کردی ہوں، وہ بولی یہ میرے بیٹے بوان بھی ہے، میں آگے بوھا اور کما میں کردی ہوں، وہ بولی یہ میرے بیٹے بی کیڑے ہیں جو اس کے ایصال ثواب کیلئے خیرات کے قصد سے لئے ہیں میں نے انہیں خیرات کرنا چاہا تو نبی کریم علیہ التحیتہ والتسلیم نے خواب میں اپی زیارت سے بہرہ ور فرمایا اور حکما فرمایا یہ کیڑے فلال کردی کو دینا، انی رایت النبی صلی اللّه علیه و آله وسلم فی المنام فقال اعطی هذه رایت النبی صلی اللّه علیه و آله وسلم فی المنام فقال اعطی هذه النساب لفلان الکردی فاخذتھا وقسمتھا بین اصحابی۔ پس میں انساب لفلان الکردی فاخذتھا وقسمتھا بین اصحابی۔ پس میں نے وہ کیڑے لئے اور اپنے رفقاء میں تقسیم کردیئے۔

نے وہ کیڑے لئے اور اپنے رفقاء میں تقسیم کردیئے۔
ان عارفان حقیقت و صاحبان طریقت یوں بیان کرتے ہیں۔

مابال قلبک عن هوارا نازح هل انت فی دعوی المجته مازح کم ذانحن فغیر نا ولحسبنا فی کل عضو منک نورلائح فارفع حجاب البعدعنک وعدلنا ودع البعادوخلنانتصاح واسمع بغفسک ان اردت وصالنا ولئن خطیت بنافانک رابع ولئن خطیت بنافانک رابع ولئا خشیت اساء شمیما قدمتها زرنا فانا للمسئی نسامع

تیرے دل کوکیا ہوا' ہماری چھت سے علیحدگی اختیار کررہا ہے' کیا وعویٰ محبت محض دل لگی تھی؟

تو غیر کے عشق میں کب تک گرفتار رہے گا حالانکہ تیرے ہر ہر عضو میں حارے ہی حسن و جمال کی چیک دمک ہے

اب جدائی کے بردے ہٹا دے اور ہم سے وعدہ وصل کر افراق چھوڑ اور قربت کی زراہ اینا-

اچھی طرح س لے اگر تو ہمارے وصل کا طالب ہے تو اپنے آپ پر رحم کر اور اگر تو ہماری قربت کی لذت سے شاد کام ہونا چاہتا ہے تو یقینا تو اپنے ارادے میں کامیاب ہوگا۔

اور جب تخجے اپنی کو تاہیوں پر ندامت محسوس ہوتو پھر بھی ہاری طرف آ'کیونکہ ہمارا تو شیوہ ہی کی ہے کہ خطاروں پر رحم کریں

حكايت - ندامت اور صداقت

حضرت مالک بن دینار رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ بن اسرائیل

میں سے ایک نوجوان دروازہ مسجد پر آگر کھڑا ہوگیا اور بھد حسرت و ندامت کھٹا ہو گئا اور بھد حسرت و ندامت کھٹا ہو گئا میں اس قابل شیں ہول کہ ان نیک بندول کی صف میں کھٹا ہو سکول کیونکہ میں گناہوں کے باعث بہت ناپاک ہوچکا ہوں' جو فلال فلال گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔

اس کے نادم ہونے پر اللہ تعالی نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس شخص کی ندامت ہم نے قبول کیا آپ اسے بشارت و بیجئے کہ اس کا نام ہم نے صدیقین میں درج فرما دیا ہے۔

حكيت - تيرے باجوں ميراكوئي مورنايي !!

بیان کرتے ہیں 'ایک گنگار بندہ اپنے گھروالوں سے کف لگا! مجھے بیہ بتایے کیا کوئی ایسا برگزیدہ انسان ہے جو مجھے ایسے خطاکار کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں سفارشی ہو! انہوں نے کہا! بالکل نہیں! وہ گھبرا کر جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا 'زارو قطار روتے روتے زمین پر گر پڑا 'اور پکارنے لگا! اللی میری بیاری اور اس کے علاج کو تو جانتا ہے! آپ کی بارگاہ میں ایک نمایت خطاکار 'خانہ برباد 'اعمال صالحہ سے دور بھاگنے والا! آج نادم ہو کر تیری رحمت میں پناہ لینے حاضر ہوا ہے 'میں ہر دروازے پر گیا گر تیری جناب میں میرا کوئی سفارشی نمیں بنا اور نہ بی تیری بارگاہ کے سوا میری کوئی پناہ گاہ ہے!

اللی! میری ندامت ، قبول فرما اور اپنے کرم کے شایان شان بہرہ مند سیجے ،

ندا آئی جو کریم و رحیم کے دروازے پر آگر کھڑا ہوجاتا ہے اس کے ساتھ کیا

معاملہ کیا جاتا ہے ، سنئے! نہ صرف تیرے گناہ معاف کئے بلکہ تیری برائیوں کو

بھی ہم نے نیکیوں میں بدل ویا ہے! تیرے مدارج بلند کرویے ہیں ، ہاں سنئے ،

جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو زمین و آسان کے درمیان ستر قندیلوں ہے ہم

چراغاں کراتے ہیں اور مناوی ندا کرتا ہے لوگو! س لو اس بندے نے اپنے فالق و مالک سے صلح کرلی ہے۔

ای طرح بیان کرتے ہیں کہ کمی صالح انسان کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا'کیا دیکھا ہے کہ بھیڑ' بگریاں اور بھیڑیے اکٹھے چر رہے ہیں وہ کئے لگا! بڑے تعجب کی بات ہے! تم سے بتاؤ! بگریوں اور بھیڑیوں نے آپس میں کب سے دوستی اختیار کرلی ہے۔ فقال منی اصلح الذائب مع الغنم؛ قال لما اصلع الداعی مع اللّہ تعالٰی۔ کما جب سے چرواہے نے اللہ تعالٰی سے تعلق پیدا کرلیا ہے (ان میں بھی دوستی پیدا ہوگئ ہے)

فائده - وعائے متجاب مرمشکل آسان

حضرت ام الموسنين عائشه صديقة رضى الله تعالى عنما فرماتى بين جب حضرت آدم عليه السلام كى توبه منظور بهونے كا وقت آيا تو آپ نے سات بار طواف كعبه كيا اور اس وقت بيت الله شريف سرخ شيا كى مائد نظر آيا تھا، آپ وہى وو ركعت نماز نقل پڑھ كر يوں دعا مائلنے گئے۔ اللهم انك تعلم سرى وعلا نيتى فاقبل معذرتى وتعلم حاجتى فاعطئى سولى وتعلم مافى نفسى فاغفرلى ذنوبى۔ اللهم انى اسئلك ايمانا يباشر اللي مافى نفسى فاغفرلى ذنوبى۔ اللهم انى اسئلك ايمانا يباشر اللي ويقيني صادقاحتى اعلم آنه لن يصيبنى الاماكتبت لى و رُضِينينى بماقس من شركى۔

اللی !! میں جھ سے الیا ایمان طلب کرتا ہوں جو میرے دل میں جگہ پائے 'اور یقین صادق کا طالب ہوں یہاں تک کہ ججھے معلوم ہوجائے کہ جو چیز تو نے میرے لئے مقدر کی ہے اس کے سوا مجھے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا! پھر جو کچھ تو نے میرے مقدر فرمایا ہے اس پر مجھے شادمانی سے قائم رکھ' اور ای پر تو مجھے برراضی رہو!

حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بشارت سے نوازا کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرمادیئے گئے اور جو بھی کوئی تیری اولاد سے تیری طرح دعا مانگے گامیں اس کے بھی تمام گناہ معاف فرما دوں گا پھر اس کی بے نیازی کا بیہ عالم ہوگا کہ اگر ونیا بھی اس کے قدموں میں سمٹ کر آجائے تب بھی وہ اسے برگاہ کی بھی حیثیت نمیں وے گا! اس کے گناہ معاف' رنج و فکر اور غم و آلام کو محو کرڈالوں گا! وہ بھی فقروغربت نہیں دیکھے گا دنیا اس کے پاس آئے گی حالانکہ وہ اس کا طالب بھی نہیں ہوگا۔

حضرت نمیشاپوری رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام قبول توبہ کے بعد زین پر انزے ' قلنااهبطوامنها جمیعنا کا علم دو بار فرمایا گیا' اس لئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنما نے شجرہ ممنوعہ سے کھالیا تھا تو تھم ہوا۔ اهبطوابعضکم بعض عدو۔ یمال سے چلے جاؤ تم ایک دو سرے کے وشمن ہو چکے ہو' اور جب دونوں نے توبہ افتیار فرمائی تو ان کے دل میں یہ ظن غالب ہوا کہ توبہ کرنے کے باعث وہاں سے نکل جانے کا تھم باتی نہیں رہا! تو انہیں فرمایا گیا' توبہ تو قبول ہے مگر دین پرائر نے کا تھم برقرار ہے النذا تم یمال سے کچھ مدت تک دین پرچلے جاؤ اس لئے کہ انی جاعل فی الارض خلیفت کا وعدہ پایہ شمیل کو بنجے۔

لطيفه - مومن اور كافركى روحول كا قرب؟

بیان کرتے ہیں کہ ایماندار سے گناہ اس لئے سرزد ہوجاتے ہیں کہ اس کی روح پشت آدم میں کافر کی روح کے قریب بھی اور بسااو قات کافر سے قریب رہی 'قیامت کے ون اللہ تعالیٰ جب بساط حکمت بچھائے گا اور اس پر تمام انسانوں کے اعمال رکھے جائیں گے 'پھر ایک ایسی ہوا چلے گی ہر عمل اپنی اپنی جنس کی طرف پرواز کرجائے گا' مومن کے گناہ کافر کی طرف اور کافر کی نیکیاں مومن کے کھاتے میں آپڑیں گی 'پھر مومن اور کافر ہر ایک ووسرے کے مقام کا مالک ہوگا' جنت اور دوزخ میں بھی ہر ایک کے مقام کو ایک دوسرے کے مقام کا مالک ہوگا' جنت اور دوزخ میں بھی ہر ایک کے مقام کو ایک دوسرے کے کھاتے

میں وال دیا جائے گا کینی برائی کے باعث جو دوزخ میں مومن کا ٹھکانہ ہونا تھا وہ کافر کا مقام بنا دیا جائے گا اور اس کی نیکیوں کے باعث جنت میں جو حصہ کافرکیلئے بننا تھا اس کا وارث مومن ہوگا گویا کہ ہر ایک کے دو دو مقام ہوں گے 'ایک ایک اپنا اور ایک ایک دو سرے کا اس کیلئے بنا دیا جائے گا!! اے نسفی نے بیان کیا۔

حضرت ابن عماد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کافر کے ساتھ بھی دو فرشتے مقرر ہیں' اس کی برائیاں اور اچھائیاں نوٹ کرتے رہے ہیں' اگر کوئی کھے کہ کافر سے تو کوئی ٹیکی ہوتی ہی شمیں پھر دائیں طرف کے فرشتے کو مقرر کیوں فرمایا؟ اس کا جواب ہیہ ہمکن ہے کہ دہ ایمان لائے' اور یہ بھی کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں وکھائی جائیں گی اور پھر ان کا ثواب اے کفر کے باعث شمیں دیا جائے گا پھر بڑی حسرت سے دیکھے گا محافظ فرشتے اس کے معائد کے گواہ ہوں گے اور معتبر گواہ چھم دید ہی ہوا کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے معامون ما تفعلون' وہ فرشتے جانے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔

گناه کبیره؟

کیرہ گناہوں کے متعلق علماء کرام کے مختلف قول ہیں جنہیں حضرت ابوطالب کی رحمہ اللہ تعالی نے جمع کیا ہے وہ کہتے ہیں بعض کیرہ گناہوں کا تعلق دل سے ہے ' یعنی گناہ پر اصرار کرنا' خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک شمرانا رحمت خداوندی سے مایوس ہونا' اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا۔

نیز فرماتے ہیں 'تین کبیرہ گناہوں کا تعلق بیٹ سے ہے 'شراب بینا' یلیم کا مال کھانا' سود لینا۔ دو شرم گاہ سے متعلق ہیں ' زنا اور لواطت کا ارتکاب کرنا۔ دو کا تعلق ہاتھوں سے ہے یعنی چوری اور قتل کرنا ایک کا تمام بدن سے تعلق ہے۔ والدین کو ستانا' ایک پاؤں سے ' وہ یہ کہ جماد سے فرار ہونا! اور چار گناہوں کا تعلق زبان سے ہے! جھوٹی گواہی' نیک خاتون پر تھت' جادو کرنا اور جھوٹی قسم کھانا' جس میں قصدا جھوٹ بولا جائے۔ اسے بیمین غموس کیتے ہیں کیونکہ ایسے شخص کا جھوٹی قسم کے باعث ٹھکانہ جہنم ہوگا!

روضہ میں امام نووی دو کبیرہ گناہ اور گنوائے ہیں 'ابیا جھوٹ جس سے
الی یا جسمانی ضرر واقع ہو' اور بلاعذر عورت اپنے خاوند کے کئے کے باوجود
خلوت سے انکار کرے۔ نیز فرمایا ایسے امور جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے
رسول نے واضح طور پر منع فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرنا' کبیرہ میں واخل ہے
بلکہ اصرار تو انکار کی حد میں داخل ہوجائے گا جس کے باعث ایسے شخص کے
کفر میں کوئی شک نمیں رہے گا۔

گناه صغیره

گناہ صغیرہ کی فہرست کچھ اس طرح ہے ہے نماز میں بنسنا ممام یا تنمائی میں بلاوجہ اپنے آپ کو بالکل نگا کرلینا قبلہ یا مسلمانوں کی طرف منہ کرکے قضائے حاجت کیلئے بیٹھنا کئے رکھنا ایسے کہ جن کا رکھنا ممنوع ہے کیین عموس کے بارے حضرت امام اعظم ابوضیفہ اور امام احمد بن جنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے تعالی عنما کے نزدیک کفارہ نہیں مضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تین روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے آگرچہ جرماہ میں ایک ایک رکھے نیز کفارہ کے روزے کو بلاعذر توڑنا جائز نہیں۔

موعطت - کتے کی حرکت علی کی اطلاع

بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام بیشتی میں سوار ہر جنس نر' مادہ کو حکم فرمایا کوئی ایک دو سرے کے پاس نہ جائے' کتے نے مخالفت کی' بلی نے اس کی حرکت سے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کردیا' کتے کو بلایا گیا تو اس نے فتم کھالی! اور پھر اسی فعل کا مرتکب ہوا' بلی نے دعا مانگی کہ کتا اسی حالت میں پھنسا رہے یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام و مکھے لیں۔ چنانچہ اس کی اس

جھوٹی قتم کی سزایہ ہے کتا جب جفتی کرتا ہے تو خاصی در تک وہ برسرعام پھنسا رہتا ہے اور یہ سزا قیامت تک جاری رہے گی۔

امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھ کتا بھی جنت سے ہی ذمین پر اترا تھا جب آپ ذمین پر تشریف لاے تو درندے آپ کی مخالفت کی نیز نقل فرماتے ہیں آپ کے دریے ہوئے تو کتے نے آپ کی مخالفت کی نیز نقل فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہے نے چڑھنے سے اعراض کرنا چاہا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے اس کی دم کو پکڑ لیا جس کے باعث اس کی دم مشر گانٹھ سی بن گئی جو مخالفت کے باعث بطور یادگار قائم ہے۔

#### مبارك كلمات

حضرت کعب اخباء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 'اگر یہ کلمات مبارکہ نہ ہوتے تو یہودی جادو کے زور سے جھے گدھاینا والے۔ اعوذبوجہ الکریم الذی لیس شئی اعظم منہ ویکلمات اللہ النا مات النی لا یجاوز هن برولا فاجر باسماء اللہ الحسنی ماعلمت منها وما اعلم من شرما خلق وذراؤ برا۔ رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے بیان فرماتے ہیں کہ جوشم ان کلمات کو پڑھ لیا کرے گا اس پر جادور کا اثر نہیں ہوگا۔ قال موسنی ماجنم به السحران اللہ سیبطله ان اللہ لا یصلح عمل المسفدین۔ حضرت موی علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا جو کھی تم لائے ہو ہے تو محض جادو ہو ہے بھینا اللہ تعالی اے باطل کرے گا کو کامیانی عطا نہیں فرما آ۔

نیز فرماتے ہیں جے جادد کیا گیا ہو اے ان کلمات کا تعویذ بنا دیا جائے تو جادد کا اثر زائل ہوجائے گا۔

حضرت برماوی علیہ الرحمتہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں 'جے اپنی بیوی کی قربت کرنے سے بند کر دیا گیا ہو اس لئے یہ عمل نمایت مجرب ہے۔ سات عدد بیری کے پتے لے اور دو پھروں کے درمیان رکھ کر انہیں پیس لے پھر پانی میں طاکر ان پر آیتہ الکری اور چار قل پڑھ کر دم کرے ' تین گھونٹ پی لے باتی میں اور پانی طاکر مخسل کرے جس ختم ہوجائے گا۔

نیز بعض مشائخ فرماتے ہیں ونرکنابعضهم یومئیذیموج فی بعض ' شیشے کے گلاس پر لکھ کربلائیں جادوگر کی نماز مقبول شیں ہوتی۔

ایک روایت میں یول ہے کہ جب منکر تکیرایے مردے کے پاس آتے ہیں جو کائن یا نجوی کے ہاں جاتا رہتا تھا' تو وہ آپس میں کہتے ہیں اس سے تو کائن کی بدیو آتی ہے پھران میں سے ایک اس زور سے پھونک لگاتا ہے کہ وہ آگ کے شعلے کی طرح بھڑک اٹھتا ہے۔

حكايت - ياالله اين بندول ك تمام كناه جهم ير دال ور؟

بیان کرتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص خطا پر خطا کرتا اور پھر توبہ کرلیتا گر توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف وجی نازل فرمائی کہ فلاں شخص سے کہہ ویجئے کہ اگر آب بھی توبہ کو توڑا تو پھر میں تجھے نہیں بخشوں گا' چنانچہ وہ گناہ کا مرتکب ہوا' تو حضرت موی علیہ السلام کو پھروجی کی گئی آپ نے اس شخص کو کملا بھیجا' آب تیرے لئے مغفرت و بخشش نہیں۔ وہ جنگل میں نکل کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس انداز میں عرض گزار ہوا!

اللی! کیا آپ کے عفود کرم کے خزانے ختم ہو چکے ہیں یا میرے گناہوں کے باعث تیرا کچھ نقصان ہوا ہے؟ کیا آپ نے اپنے بندوں پر کرم کا دروازہ بند کردیا ہے! آپ کے عفود کرم کے سامنے کونسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا جب کہ مجھے فرمایا جارہا ہے اب تیری مغفرت و بخشش نہیں!

النی! آپ مجھے کیوں نہ بخشیں گے حالانکہ آپ کے اوصاف میں کرم' موجود ہے اور جب تو خود ہی اپنے بندہ کو اپنی رحمت سے مایوس کرے گا تو

اميروار كون موكا؟

اللی این دروازے پر آنے والوں کو تو ازخود ہی بھگائے گا تو کون آئے گا! اور اگر بالفرض تیرے فرانوں سے رحمت ختم ہو چکی ہے اور تو مجھے عذاب ہی دینا چاہتا ہے تو میری اتنی سی گزارش کو تو منظور فرما لے وہ سے کہ اپ تمام خطاکار بندوں کے جملہ گناہ مجھ پر ڈال دے ' میں ان پر اپنی جان کو بھی قربان کردوں گا!!

الله تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کے پاس وی بھیجی اسے فرما دیجئے کہ اگر تیرے گناہ آسانوں کو بھی بھر دیں تب بھی میں تہمیں بخش دول گا کیونکہ تو نے میرے عفو اور میری رحمت کے کمال کو پیچان لیا ہے۔

حكايت- رجر من جو كه لكهام مث جائ؟

بیان کرتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک صالحہ خاتون کا بیٹا برا بد کردار تھا لیکن جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو تا وہ رجشر میں درج کرلیا کرتا' ایک مرتبہ رات کا وقت تھا' اس کا دروازہ کھٹکا جب باہر نکل کر دیکھا تو ایک نمایت حسین و جمیل عورت کو دروازے پر کھڑی پلیا! پوچھا تیری کیا حاجت ہے اس نے کہا میرے میٹیم بچے تین دن سے بھوکے ہیں ان کے کھانے کے لئے پچھا طلب کرتی ہوں۔

وہ برے ارادے سے کنے لگا۔ آیئے اندر آجائے! عورت سمجھ گئی اس کی نیت خراب ہے وہ لاحول پڑھتی ہوئی پیچھے بلٹی ہی تھی کہ اس شخص نے زبردستی اندر کھینچ لیا' عورت پکار الٹھی!

اے مصائب و آلام کے دور کرنے والے ' مجھے اس کے شرے محفوظ فرما' پھراسے کہنے گئی ' ذرا میرے اشعار س لے۔

الاايهاالناس ليوم رحيله اراك عن الموت المفرق لاحيا

الم تعتبربالظاعين الى اليلى وتركهم الدنيا جميعا كماهيا ولم يخرجواالابقطين وخرقة وما عمروامن منزل كل خاليا واانت عذ اوبعده في جوارهم وحيد فريدافي المقابر ثاديا

اے وہ لوگو! اپنی روائلی کے دن کو بھولنے والو 'مجھے تو تم موت ہی ہے غافل نظر آتے ہو۔ کیا ایسی باتوں نے تجھے پندونصائح کے قبول کرنے ہے روک دیا ہے حالانکہ بہت سے لوگ اس دنیا سے بردی بے چارگی کے ساتھ سفر کرگئے ' اشیں دنیا میں سوا معمولی می روٹی اور کپڑے کے استعال کے علاوہ اپنے ساتھ لئے جانے کچھ بھی نصیب نہ ہوا' اور جو گھر انہوں نے آباد کیا تھا وہ خالی پڑا ہے جانے کچھ بھی نصیب نہ ہوا' اور جو گھر انہوں نے آباد کیا تھا وہ خالی پڑا ہے جانے کچھ بھی نصیب نہ ہوا' اور جو گھر انہوں نے آباد کیا تھا وہ خالی پڑا

تیرا بھی کل یا کسی بھی دن بالکل اکیلے قبرستان میں ٹھکانہ ہوگا' اور انہیں کا ہمسایہ بن جائے گا پھروہ عورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی! اللی میری فریاد کو پہنچئے اور اس آدمی سے نجات دلاہیے'

وہ آدی عورت کے یہ اشعار سنتے ہی رونے لگا۔ تو عورت نے کہا بخدا جب تیرے اور تیرے مالک کے درمیان معالمہ درست ہوگیا ہے تو اب اس کی گرفت سے نہ ڈر۔ پھر اس شخص نے عورت کو بچوں کے لئے پچھ سامان دیا اور کہا میرے لئے دعا کرائیں کہ جو پچھ اس رجٹر میں درج ہے وہ مث دیا اور کہا میرے لئے دعا کرائیں کہ جو پچھ اس رجٹر میں درج ہے وہ مث جائے۔ عورت دعا کے وعدہ پر وہاں سے بچول کے پاس آئی اور کھانا تیار کیا پھر وہ متام بچ کہنے لئے جب تک اس کیلئے دعا نہیں کرلیتے کھانا نہیں کھائیں گے کہنے لئے جب تک اس کیلئے دعا نہیں کرلیتے کھانا نہیں ہو آ' چنانچہ ان بچوں نے دعا کی وہ شخص اپنی والدہ کے پاس گیا اور رجٹر دیکھا جس میں وہ ان بچوں نے دعا کی وہ شخص اپنی والدہ کے پاس گیا اور رجٹر دیکھا جس میں وہ

اپٹے گناہ لکھ لیا کرتا تھا تو وہ سفید ہو چکا تھا' تمام ماجرا اس نے اپنی والدہ سے بیان کیا اور وضو کرکے بارگاہ رب العزت میں سر بھود ہو کر عرض گزار ہوا۔ اللی تو نے جب میرے گناہ معاف کردیئے۔ اب مجھے اپنے بال بلا لے! سے کہتے ہی اس کی روح قفس عضری سے پار کرگئے۔ جب اس کے والدہ نے دیکھا تو وہ فوت ہوچکا تھا۔

# حکایت - بایزید اسطای اور فاحشه عورت!

بیان کرتے ہیں کہ حضرت بایزید ،سطای رحمہ اللہ تعالیٰ کے وقت ایک نمایت حید جیلہ عورت بدکراری میں شرت رکھتی تھی اس نے ہر تم کے مردوں پر ایخ دروازے کھلے رکھے تھے ایک دن حضرت بایزید ،سطای رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پر جائیٹے ،حضرت کو دیکھتے ،کوئی اس کی طرف نہ نکلا! اس نے اپنی کنیز کو کہا جاؤ دیکھو کیا سب ہے آج میرے پاس کوئی بھی نمیں آیا۔ جب کنیز دروازے پر آئی تو ایک صالح شخصیت کو دیکھا اور جاکر بنیں آیا۔ جب کنیز دروازے پر آئی تو ایک صالح شخصیت کو دیکھا اور جاکر بنیا۔ عورت نے کہا انہیں میرے ہاں بلائے ،کنیز گی اور حضرت کو اس حینہ بنایا۔ عورت نے کہا انہیں میرے ہاں بلائے ،کنیز گی اور حضرت کو اس حینہ کیا ہیں کے پاس لے گئی۔ خاتون نے دریافت کیا! بزرگو! آپ میرے ہاں کیوں تشریف کول ہوں وہ یہ کہ آج کا وقت مجھے دیدو۔ وہ کہنے گئی میری فیس دوسو اشرفیاں ہیں ہوں وہ یہ کہ آج کا وقت مجھے دیدو۔ وہ کہنے گئی میری فیس دوسو اشرفیاں نکالیں جب کہ ان کے علاوہ آپ کے پاس ایک در ہم مزید نہیں تھا۔

خاتون نے وہی اشرفیاں کیڑلیں اور کہا۔ آپ کیا جائے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ میرے کیڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ میرے کیڑے ہیں۔ آپ کے فرمان پر عمل کیا۔ آپ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا! اللی جب اس کا ظاہر درست کردیا گیا ہے تو اس کاباطن بھی درست فرمادے! آپ نے فرمایا۔ اب یہ کیڑے اٹار کراپی کیفیت بتائے۔ وہ کئے لگی فتم بخدا' آپ کی فرمایا۔ اب یہ کیڑے اٹار کراپی کیفیت بتائے۔ وہ کئے لگی فتم بخدا' آپ کی

برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ ال چکی ہے میں توبہ کرتی ہوں 'جفا کے بعد وضل اور نفرت کے بعد رضا کے بعد وصل اور نفرت کے بعد رضا حاصل ہو چکی ہے چنانچہ آپ وہاں سے پلٹے پھر ایک مدت بعد اس خاتون کوبیت اللہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ جو کمہ رہی تھی! اللی تیرا کتنا کرم ہے تو نے بے موسم پھلوں سے نوازا اور یہ کہتے ہی غائب ہوگئ۔

#### O لطيفه - بدرعانه يجيء؟

اساعیل علیہ السلام کے ذرج کرنے کے لئے جارہے تھے تو ایک شخص کو برائی اساعیل علیہ السلام کے ذرج کرنے کے لئے جارہے تھے تو ایک شخص کو برائی میں ملوث دکھے کر تین بار اس کے لئے بددعا کی! اللہ تعالی نے فرمایا! میرے بندوں کے لئے ہلاکت کی دعا نہ فرمائے 'آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ میں ارحم الرا تمین ہوں 'ہر مہرمان سے زیادہ مہرمان ہوں اگر وہ توبہ و استغفار کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول فرما لوں گایا ان کی پشت سے جو اولاد ہوگی ان کے نیک بین ان کی توبہ قبول فرما لوں گایا ان کی پشت سے جو اولاد ہوگی ان کے نیک بین اگر المال کی برکت سے انہیں معاف فرما دوں گا' بسرحال جو چاہوں کروں! اگر آپ مجھ سے میرے بندوں کی ہلاکت کے طالب ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں تم آپ مجھ سے میرے بندوں کی ہلاکت کے طالب ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں تم اپنا ایک بیٹا میرے لئے قربان کرو! اسے شرح الحکم میں حضرت ابن عطا رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے!

### ○ فائده جليله - انواريوسفي؟

بیان کرتے ہیں جب حفرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو آپ کے انوار و تجلیات کی روشنی نے کنعان (شام) کے پہاڑوں کو منور کردیا۔ جس کے باعث ان کے بھائیوں کو کنویں سے ہر آمدگی کا پتہ چلا' چنانچہ وہ مجھی۔ آپ کے پاس پنچے اور فروخت کردیا۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ فرماتے ہیں حضرت بوسف علیہ السلام چالیس درہموں میں جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں

بیس در ہموں میں فروخت کیا گیا۔

ای طرح جب خطاوار اپنے گناہوں کے باعث رو آا ہوا معافی کا طالب ہو آ ہو اس کی توبہ کے انوارو تجلیات کی آبش عرش تک پہنچ جاتی ہے ' فرشتے دریافت کرتے ہیں! یہ کیما نور ہے اللی □ انہیں جواب دیا جا آ ہے یہ میرے اس بندے کی توبہ کا نور ہے جو معصیت کے کنویں میں گراہوا تھا' آج توبہ کی ری کو پکڑ کر چاہ ضلالت سے باہر نکلا ہے یہ اس کی توبہ کا نور ہے۔

باب خوف میں بیان ہوچکا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنما کے آنسو جواہرات بن گئے تھے' اسی طرح جواہرات کے روحانی بازار میں گنگار

کے آنسو بھی موتی بن کر چیکتے ہیں۔

جب وہ خثیت اللی ہے توبہ کرتا ہوا چار آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں ہے فرماتا ہے! آؤ میرے بندے کے آنسوؤں کی قیمت لگاؤ وہ عرض گزار ہوتے ہیں اس کے آنسوؤں کی قیمت کی ہے کہ اسے بخشش سے نوازا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا۔ اس کی قیمت بخشش سے کہیں زیادہ ہے وہ پھر عرض کرتے ہیں اس کی قیمت یہ ہے کہ اسے جنت عطا فرمائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آنسوؤں کی قیمت جنت سے بھی زیادہ ہے۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں اللی پھر ہم اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا کتے۔ اس وقت ارشاد ہوتا ہے اس کے آنسوؤں کی قیمت میرا دیدار ہے۔

## ○ حکایت - محبت سے سنورتی ہے محبت؟

بیان کرتے ہیں کہ ایک اسرائیلی چوہیں سال تک بدکاری میں جاتا رہائ ایک دن اس نے آئینہ میں اپنی صورت ویکھی تو داڑھی سفیدی کی طرف ماکل تھی' شرمندگی کے باعث کنے لگا! اللی! ہیں سال تک میں نے تیرے احکام پس پشت ڈالے' اگر اب میں تیری بارگاہ کی حاضری دول تو کیا منظوری حاصل کرسکوں گا! آواز آئی' جب تک تو نے ہم سے محبت کی ہم بھی تجھ سے محبت كرتے رہے ، جب تونے اعراض كيا تو ہم نے نتجے معلت دى اگر اب بھى تو مارى طرف رجوع كرے گا ہم محبوب بناليس كے!

عظمته الالباب ميس ب

اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول علی نیبنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وی نازل فرمائی! اسے میرے نبی علیہ السلام! خطاکاروں کو میری وسعت رحمت کا پیغام پہنچاہیے 'میرے در سے بھاگنے والوں کو واپس لایے 'میرے چاہنے والوں کی رہنمائی فرمایے اور نافرمانوں سے کہتے 'میں نے اپنے ہاں ان کے لئے قبولیت کی چاور پھیلا رکھی ہے اور ان کی آسان ترین نیکیوں کے باعث اپنے قرب میں جگہ دوں گا'میری مغفرت کے سامنے ان کے گناہوں کی کیا وقعت ہے ان کی خطائیں میری وسیع رحمت کے سامنے ان کے گناہوں کی کیا وقعت ہوں کی خطائیں میری وسیع رحمت کے سامنے پچھ نہیں' اگرچہ گناہ عظیم اور عیوب و نقائض بکھڑت کیوں نہ ہوں میرے ابر کرم کا ایک قطرہ ہی ان کی محویت کے لئے کافی ہے 'نیزمیری رضا و خوشنودی کی ایک نظران کا کوئی عیب نہیں چھوڑے گی۔

میرے نی! میرابر تاؤ تو ایسے آدی کے لئے بھی ہے جس نے بچھ سے روگردانی کی پھر تصور کیجئے میرا معالمہ اپنے اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا جو ہمہ وقت میری عبادت و فرمانبراری میں لگا رہتا ہے اور اسی میں عمر بسر کر تا ہے۔ میرے نی ! بشارت دہجئے ان بندول کو جو میری طرف ارادة" آتے ہیں مردہ سائے ان کو جو میری طرف ارادة" آتے ہیں مردہ سائے ان کو جو میری طرف پیل آتے ہیں 'جن کے دن روزے اور راتیں میری یاد میں تمام ہوتی ہیں۔ میں ذکر میں ان کی خبر رکھتا ہوں' میرے فرشتے دیدار کرتے ہیں اور جنت ان کی مشاق - ان کے دل میری معرفت کے فرانے ہیں' وہ میرے ساتھ راز کی باتیں کرتے ہیں وہ میرے ایسے مشاق ہے خوالے ہیں' وہ میرے ایسے مشاق ہو بیتے کوری کی مشاق ہوگی ہے' وہ میرے سائے فرشتوں کی شبیع و بیتے کوری کی طرح بالمبلاتے ہیں' ان کی پردرد آواز میرے نزدیک فرشتوں کی شبیع و ہیں کی طرح بالمبلاتے ہیں' ان کی پردرد آواز میرے نزدیک فرشتوں کی شبیع و ہیں۔

تحمید سے زیادہ افضل ہے ' مجھے اپنے عزوجلال کی قتم۔ میں انہیں ایسی اشیاء سے نوازوں گاجو نہ کسی آنکھ نے دیکھی 'اور نہ کسی کان نے سی۔

میرے نی! جھے سے بھاگنے والا آخر جائے گا کماں؟ وہ خطاکار کمال تک بھاگے گا۔

بر در کہ شد بیج عزت نہ یافت -- جمال کمیں گیا ذکیل ہوا آخرکار روز قیامت میرے ہی باس آتا ہے 'میں ہر بھید جانے والے کی طرح اس کا محاسبہ کرول گا 'کیونکہ جھے ہی اس کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہوگا 'جھے اپنی عزت و جلال کی قتم میں اس کو ختم کرنا چاہوں تو اس کے منہ میں جو تھوک ہے اس سے ہلاک کردوں جس لباس کو وہ فخریہ پہنتا ہے وہی اس کے لئے وبال جان بنا سکتا ہوں 'انہیں آگ گے اور یہ خاکشر کا ڈھر ہوجائے میں تو اس سے مملت غور فکر دے رہا ہوں 'یماں تک کہ اس کی موت اس کے طق تک پہنچ جائے ' اگر اس کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔

## فائده - توبه باعث بخشش ہے!

حفرت سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو بہت زیادہ روئے! اور کہتے رہے الی! میں تیری بارگاہ میں توبہ کیلئے حاضر ہوں کیا تو میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا! اللہ تعالیٰ نے فرمایا! آدم علیہ السلام میں نے تو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی عرش معلیٰ پر نقش کرچکا ہوں 'جو بھی میرا بندہ توبہ و استغفار کے ساتھ میری بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوگا میں اسے مغفرت و بخش سے نوازوں گا! اور میں توبہ کرنے والوں کو قبروں سے خوش و خرم اور مسسم اٹھاؤں گا 'ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کروں گا، صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبل از استغفار ہی قبول فرمائی تقویہ فرمائی تقبہ و اللہ آدم 'بی نوع انسان کے لئے بطور تعلیم فرمائی تھی توبہ و استغفار کا عمل تو اولاد آدم 'بی نوع انسان کے لئے بطور تعلیم

حضرت المام غزال رحمد الله تعالی فرماتے ہیں 'جب گنگار الله تعالی کو پکار آئے ہوں جب پھرپکار آئے اور پکار آئے ہوں خرشتے اس کی آواز کو روکتے ہیں جب پھرپکار آئے اور فرشتے اس کی آواز کے درمیان حائل ہوتے ہیں تو الله تعالی فرما آئ میرے بندے کی آواز کو کب تک روکو گیا اے یقین ہوچکا ہے کہ میرے سوا اے اور کوئی بخشش سے نواز نے والا نہیں لنذا تم گواہ ہوجاؤا میں نے اے مغفرت و بخشش تواز دیا۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں واست میں اللہ تعالی اتی کرم صلی اللہ تعالی اتن کرت سے بخشش فرمائے گا کہ البیس لعین بھی امید کرے گا کہ شاید مجھے بھی بخشش دیا جائے گا ' بناعلیہ بڑے فخریہ انداز سے اٹھے گا!

يانج چراغ؟

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پانچ چزیں تاریکی و ظلمت ہیں اور ان کے لئے پانچ چراغ یا نور ہیں اور وہ چراغ توبہ سے موسوم ہیں۔ قبر کی تاریکی کا چراغ کلمہ توحید' قیامت کی تاریکی کا چراغ کلمہ توحید' قیامت کی تاریکی کا چراغ ممل نیک' پل صراط کی تاریکی کا چراغ' ایمان کامل ہے۔ تاریکی کا چراغ' ایمان کامل ہے۔

صائل - شیطان کو انسان پر مسلط کرنے کی حکمت

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی علیہ مورہ یوسف کی تغیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان کو انسان پر مسلط کردیے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالی اپ لطف عظیم کے صدقہ میں ہارے گناہ اس کے سرتھوپ دے گا کیونکہ یہ فعل تو شیطان کا ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا فازلهماالشیطان وما انسانیہ الالشیظان کا ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا فازلهماالشیطان وما انسانیہ الالشیظن۔ پس انہیں شیطان نے تعزش دی اور مجھے تو شیطان نے بھلا دیا هذامن عمل الشیظن۔ یہ تو شیطان کا کام ہے ' من بعدان نزغ الشیظن بینی و بین اخونی۔ اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں بینی و بین اخونی۔ اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے دشنی ڈالنے کا کردار انجام دیا۔ ان افعال و اعمال کے

باعث توشيطان مجرم تهرا-

حضرت نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مومن پر شیطان کومسلط کرنے میں ہیہ حکمت ہے جب وہ ایماندار کو گناہ میں ڈال دے گا اور بعدہ وہ ایماندار توبہ و استغفار کو اپنا لے گا تو یہ توبہ شیطان کے لئے بہت بڑا عذاب ثابت ہوگی اور حسرت ہے کہے گا کاش کہ میں اے گناہ کی طرف ما کل ہی نہ کر تا کتنا اچھا ہو تا' جیسے شکاری کے جال ہے پیشنا ہوا شکار نکل جائے تو اس بات سے زیادہ تکلیف وہ محسوس ہو تا ہے کہ شکار جال میں پیشناہی نہ تو بہتر بھا' نیز فرماتے ہیں' ایماندار کی شیطان کے ساتھ ایسی کیفیت ہے جیسی ورخت پر کسی انسان کا گزر ہو اور وہ اس سے مسواک کاٹ لے تو ورخت کا مالک موافذہ نہیں کرے گا کیونکہ نئی شاخ نکل آئے گی اور اگر وہ آدی اس درخت کو سے درخت ہی شیطان سے یقینا جھڑے گا کو نکہ اب اس فعل سے درخت ہی نہیں رہے گا۔

پس گناہ مسواک کی مثال ہیں 'جس کے بعد اور نیکی ظاہر ہوجائے گی اور کفر جڑ کا شخے کی مانند ہے ' پس جب شیطان کسی انسان کو کفریر آمادہ کر آ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منع فرما دیتا ہے۔

شیطان کی پیدائش میں کیا حکمت ہے؟

شیطان کے پیدا کرنے میں کون کونی حکمت ہے اس موال کے بہت
 جواب دیئے گئے ہیں چند ایک ملاحظہ فرمایئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے
 گناہ معاف فرمائے اور ان کا وہال شیطان پر ڈال دیا جائے' باکہ اے ڈبل
 عذاب دے! نیز اگر آگ نہ ہوتی تو عود کی خوشبو ظاہر نہ ہوتی' ایسے ہی اگر
 شیطان نہ ہوتا تو ایمان دارکی فضیلت کا کیسے پنہ چاتا۔
 شیطان نہ ہوتا تو ایمان دارکی فضیلت کا کیسے پنہ چاتا۔

شركے لئے كوئى خاص خاكروب ہو آ ہے جو كا ژاكركٹ دور كرے 'حتىٰ
 كہ جس كے پاس مشك و عزر بھى ہو وہ بھى صفائى كا مختاج ہو آ ہے ' پس قلب'

میں خواہش نفس 'کوڑاکرکٹ ہے' اس لئے شہر قلب میں نفس کی بدہو کو دور کرنے کے لئے شیطان کو خاکدب بنایا ہے نیز سے کہ اللہ تعالی ایمانداروں کا مددگار ہونے کے باوجود بھی فلت ہے۔ بھی دوچار کردیتا ہے' کیوں؟ اس لئے کہ انہیں شہادت کی نعمت ہے سرفراز کیا جائے' اور بھی فتح ہے بہرہ مند کرتا ہے ناکہ انہیں غنیمت ہے مالامال کیا جائے!

ائی طرح مجھی ایماندار کو شیطان پر غلبہ عطا فرما ویتا ہے ماکہ انہیں جنت ملے اس طرح وہ دنیا و جنت دونوں جمانوں میں لذت سے شاد کام ہوجاتے

-04

صحرت عبدالله ابن معاذ رضی الله تعالی عند سے کشف الا سرار میں بیان ہے کہ الله تعالی نے شیطان کو تاریکی سے بنایا ' بعض کہتے ہیں کہ لعنت سے ' جن لوگوں نے شیطان کو فرشتوں میں شار کیا ہے حضرت امام رازی رضی الله تعالیٰ عند ان کے رد میں فرماتے ہیں فرشتے نور سے تخلیق ہوئے ' اور شیطان نار سے۔

امام نودی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ان کی تصبیح کی ہے کہ شیطان فرشتوں میں شامل تھا، حضرت قاضی عیاض رحمتہ اللہ کا بیان ہے کہ اہلیس ابوالجن ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں، صدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے شیطان کی بیوی کو پیدا کرنا چاہا تو اس پر غضب مسلط کردیا گیا جس سے ایک شعلہ بلند ہوا، اور اسی ہے اس کی عورت کو پیدا کیا، علامہ ابن عماد فرماتے ہیں اہلیس کی داہنی جانب میں ذکر اور بائیں میں فرج ہے جن کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنا ممنوع ہے، کہتے ہیں کہ اگر چالیس جن ملف ہوں تو ان پر نماز جعہ واجب ہے اور جمال جن وائس اکٹھے ہوں تو جن انسان کی صورت میں ہوجاتے ہیں۔ (واللہ تعالی اعلم)

ن شیطان سے پناہ کیوں مانگی جاتی ہے

اس میں کیا حکمت ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو چھوڑ کر صرف شیطان سے خدا کی بناہ مائی جاتی ہے جب کہ فرشتوں سے بھی الداد طلب کی جاسکتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا فرشتہ بھی اس کے شرسے بچانے کی طاقت رکھتا ہے' اور کیا ہے بات اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ اس نمایت دلیل کے لئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ حضرت نمیشاپوری فرماتے ہیں' یہ تو اللہ تعالیٰ نے ازخود اپنے ذمہ کرم پر ٹھرالیا اور فرمایا اے میرے بندے میں نے تیری حفاظت کے لئے تجھے کی اور پر نمیں چھوڑا۔

O تعوزوتسمید کو اکٹھا کے میں کیا حکمت ہے؟

سوال کرتے ہیں کہ اعوزباللہ کے ساتھ ہم اللہ کو قریب رکھنے میں کونی ت ہے؟

حضرت نیشابوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ بسم اللہ! ایماندار کے لئے شفا ہے اور تعوذ میں شیطان کا زہر ہے المذاز ہر کو زائل کرنے کے ساتھ ہی تریاق رکھ دیا گیا!

صدیث شریف میں ہے کہ گناہ کے دروازے تعوذ سے بند کریں اور عبادت کے دروازے بسم اللہ سے کھلے رکھیں۔

نی کیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال میں حکمت؟

نی کریم صبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال میں کوئی حکمت ہے؟ جوابا مسکم حکمت ہے؟ جوابا مسکم حکمت ہے؟ جوابا مسلم حکمت ہے اور وشمن کرنے والا ہے اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں 'حضور شافع ہوم الشور کو پہلے بھیج دیا گیا تاکہ خصومت شیطان کو دفع کرتے رہیں۔

حضرت امام نووی رحمه الله تعالی علیه فرماتے ہیں شیطان کو قیامت تک مملت دینے میں میر حکمت ہے کہ وہ تمام عمر عقوبت و سزا میں ، حکرارہ۔ روضہ میں بیان کرتے ہیں کہ قاضی کو جن دو آدمیوں میں خصومت ہو وہ ایک دو سرے کی سفارش کر کتے ہیں حضرت نمیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کے مملت فرمائی تو کہنے لگا تیری عزت و عظمت کی قتم جب تک نبی آدم کے بدن میں روح رہے گی میں ان کے دل سے ہرگز نہیں نکلوں گا۔

الله تعالی نے فرمایا میں نے ان سے آخری سائس تک توبہ کو نہیں روکوں گا۔ وہ کہنے لگا بسرحال میں ان تمام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا میں ہروقت ان کے گناہوں کو معاف فرما یا رہوں گا۔
حضرت علائی رحمہ الله تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ وہ بولا میں انسان کو آخر
تک بھلاؤں گا' اور ان کے پیچھے پڑا رہوں گا ان کے لئے دنیا آراستہ کروں گا'
ان کی دائیں اور بائیں جانب سے حملہ کروں گا اور تجھ سے دور رکھنے کی
رغبت دلاؤں گا' باطل کو ان کے سجاؤں گا۔

حضرت امام رازی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں جب شیطان یہ باتیں کہ رہاتھا تو فرشتے کر رہے تھے' اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا۔ گھبرائے نہیں! جب میرا بندہ مجوری و کمزوری کے باعث اپنے ہاتھ میری طرف اوپر اٹھائے گا اور عاجزی و انکساری کے باعث اپنے سرکو زمین پر رکھے گا تو اس کے ستر سال کے گناہ معاف فرما دوں گا'کیونکہ یہ اوپر اور نینچ کی سمت کو تو متعین نہیں کرسکا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں 'جب تم میں کوئی دعا کے وقت انگلی ہے اشارہ کرتا ہے تو یہ اخلاص کملاتا ہے' اور جب دونوں ہاتھ سینے کے سامنے اٹھاتا ہے تو یہ دعا ہوتی ہے اور جب وہ سرکی جانب بلند کرتا ہے اور ہاتھوں کی پشت اس کے چرے تک پہنچ جاتی ہے تو اسی زاری کہتے ہیں۔

حضرت محربن حنف رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رغبت سے دعا کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آسان کی طرف بلند کرے' اورخوف سے دعا کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی پشت کو چرہ کی طرف کرکے دعا کرے (جیسے نماز استقاء میں دعا ما تکی جاتی ہے) اور عاجزی و اکساری کی دعا یہ ہے کہ خضر' بنصر اس کے ساتھ والی انگلی' ابہام انگوٹھا' وسطی لمبی انگلی' سبابہ شمادت کی انگلی کو کہتے ہیں۔

احیاء العلوم میں ہے کہ دعائے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو بائیں جانب ذرا زیادہ رکھے کیونکہ ول بائیں طرف ہے اور بیت اللہ شریف طواف کرتے وقت مطوف کے بائیں جانب رہتا ہے۔

اگر کما جائے شیطان لعین کو یہ کیے پت چلا کہ انسانوں کی کثریت ناشکری ہوگی کیونکہ اس نے کما تھا لا تجداکثر ہم شاکرین اللی تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا جوابا "کتے ہیں اس نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا تھا! بعض کتے ہیں اس نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا تھا! بعض کتے ہیں اس نے گمان کیا تھا ، جو ورست فابت ہورہا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا لقدصدق علیهم ابلیس ظنه فا تبعوه ' پھر ابلیس کا گمان ان پر سچا نکلا 'اور وہ اس کی پیروی کرنے گئے۔

جب اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنے بندوں پر توبہ کے دروازے کھول دول گاتو وہ بولا میں لمبی امید کے باعث مابوی سے بند کرنے کی کوشش کروں گا۔
حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالی عنہ 'ان عبادی لیس لک علیم اللہ تعالی نے فرمایا بقیناً میرے السلطان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا بقیناً میرے مخلص بندوں پر تیرا واؤ نہیں چلے گا یعنی تیرے اندر اتنی پاور نہیں ہوگی کہ تو میرے خاص بندوں کو گراہ کرسکے اور انہیں ایسے گناہوں میں مبتلا کرے جن کے معاف کرنے کی مجھے طاقت نہ ہو۔

○ انسان سے شیطان کی دشمنی کاسب کیا ہے؟

کیا وجہ ہے کہ شیطان خصوصی طور پر انسان کا و خمن ہے؟ اللہ تعالی اور فرشتوں ہے اس کی و خمنی کا ذکر نہیں آیا۔ جوابا "کما گیا ہے' نبی آدم ہے و شخی کا سب وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا دراصل وہی میری لعنت کا باعث بنا اسی وجہ سے وہ خداتعالی اور فرشتوں کو و خمن گمان نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک ون میں نے شیطان کو نمایت کمزور دیکھا تو دریافت کیا تو کیوں ان کمزور نظر آرہا ہے کہنے لگا اللہ تعالی کی فرقت و جدائی کے باعث یہ حالت ہو چی ہے اور جنوں سے بھی عداوت رکھتا ہے اس لئے کہ ان میں سے ایک بری تعداد رسولوں پر ایمان رکھتی ہے اور تمام رسول' حضرت آدم علیہ السلام بی کی اولاد سے ہیں' دراصل جو بھی رسولوں پر ایمان لائے گا شیطان اس کے دریے ہوجائے گا!

🔾 صرف رعوئ محبت سے بخشش!

مورہ کیل کی تغییر میں حضرت علائی بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا اللہ ا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے امتی تیرے اور تیرے حبیب کے ساتھ محض محبت کا وعویٰ کرتے ہیں لیکن بکٹرت نافرمانی کی طرف مائل ہیں حالانکہ میرے ساتھ وشمنی بھی رکھتے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا۔ ہمارے ساتھ وعویٰ محبت اور تیرے ساتھ میرے صبیب کے امتی جو وشنی رکھتے ہیں میں انہیں خطاوار ہونے کے باوجود بخش دول گا۔ اگرچہ وہ عملاً کمزور اور تیری طرف راغب ہی کیوں نہ ہوں!

حضرت عدى بن حاتم طائى رضى الله تعالى عند عيسائى تص جب زمره اسلام ميں داخل ہوئ تو نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے عرض گزار ہوئ ہم لوگ اپنے پادريوں اور مبلغين كى عبادت تو نہيں كرتے تھے۔ آپ

نے فرملیا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طال اشیاء کو جرام اور جرام کردہ چیزوں کو طال نہیں ٹھراتے تھے اور تم ان کے کہنے پر نہیں چلتے تھے؟ عرض کیایہ بات تو بالکل درست ہے! آپ نے فرملیا ہی تو ان کی عباوت کرنے سے عبارت ہے! بیان کرتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو شجرہ ممنوعہ کی قربت سے ممانعت کی گئی تو ساتھ ہی این جنتی تخت کو پلیا جس پر بیٹھ کر آپ جنت کی سیر کیا کرتے تھے آپ نے وہاں سے دور جانے کے لئے تخت کو پرواز کا علم دیا وہ بڑار برس تک محو پرواز رہا جب نیچے انزا تو شجرہ ممنوعہ کو وہی بلیا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللی ! اس کی قربت سے تو جھے روکا گیا تھا اور پھر میرے قریب کردیا ہے۔

فرمایا اگر میں گناہ کے قریب رحمت کو نہ رکھتا تو درخت کے نیچ تخت کو بھی نہ رکھتا۔

جب حفرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو حفرت جرائیل علیہ السلام ان کے پاس سرخ رنگ کے دو بیل لائے جس سے آپ نے کھیتی باڑی کا کام شروع کیا جب بیلوں کو آپ نے پہلی دفعہ رکنے پر لائھی ماری تو وہ بیل بولے آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میں نے تجھے چلنے کا حکم دیا ہے تو رکتے کیوں ہو؟ میری نافرمانی تمماری سزا کا باعث ہے! وہ بولے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سزا کیوں کرنہ دے گا جب کہ اس کے منع کرنے کے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سزا کیوں کرنہ دے گا جب کہ اس کے منع کرنے کے باوجود آپ نے عمل نہ فرمایا یہ سنتے ہی آپ رونے گئے اور عرض گزار ہوئے اللی ! ججھے ہر چیز شرمندہ کررہی ہے یماں تک کہ یہ بیل بھی ! پس اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے لئے گونگا کردیا!

○ اظهار كم:-

حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا اللی میری لفزش کو جنت میں معاف کیوں نہ فرما دیا گیا؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میری چاہت تھی کہ میں تجھے دنیا میں بھیجنا اور ہزاروں 'لاکھوں گنگار میری بارگاہ عالیہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب فرماتے اور میں ان پر اپنا کرم فرمانا جنت میں تجھے بخش دیتا تو میرا کرم محض ایک پر بخوبی ظاہر ہے!

○ حكايت- حضرت دانيال عليه السلام اور نمك!

بیان کرتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام طب میں کمال ملکہ رکھتے سے گربادشاہ اور اس کی رعایا کو آپ کے علم و حکمت کی خبرنہ تھی' ایک روز آپ نے باورچی سے فرمایا بادشاہ کے کھانے میں ایک دانگ نمک ڈال دو' چنانچہ وہ حکم بجالایا جب بادشاہ نے کھانا کھایا تو اس کی نظر کمزور ہوگئی۔ بادشاہ نے آپ سے وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا نمک کی زیادہ مقدار کھانے کے باعث تیری نظر کمزورہوئی ہے۔ بادشاہ نے باورچی سے دریافت کیا تو باورچی باورچی نظر کمزورہوئی ہے۔ بادشاہ نے باورچی سے دریافت کیا تو باورچی نظر کمزورہوئی ہے۔ بادشاہ نے باورچی سے دریافت کیا تو باورچی کی ضاف کمہ دیا۔ میں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے فرمانے پر کھانے میں نمک قدرے زیادہ ڈال دیا تھا۔ بادشاہ نے آپ سے سب پوچھاتو کھانے میں نمک قدرے زیادہ ڈال دیا تھا۔ بادشاہ نے آپ سے سب پوچھاتو آپ نے فرمایا' کچھے میرے علم کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے چاہا کہ آپ کو ضرورت پڑے ناکہ دو سرول کو معلوم ہو اور فائدہ اٹھا نیں۔

چنانچہ ای طرح اللہ تعالی کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں گناہ کو اس کے مقدر کیا ماکہ مخلوق کو رحمت خدادندی کی طرف محاجی ہو!

حكايت- بول ير دهمت كول؟

میان کرتے ہیں کہ حضرت علی الرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کی نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ عنہ ہے کی نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ برول پر رحم و کرم کیوں فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا وو برتن لاؤ 'برتن لائے گئے ایک صاف متھرا اور ایک گندا' انہیں بارش میں رکھ دیا گیا وہ دونوں بھر گئے' آپ نے فرمایا رحمت خدادندی کی بھی میں گیفیت ہے دیا گیا وہ دونوں بر برئ رہتی ہے!

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللی ! تو اپنے بندوں پر کتنا بڑا کرم فرما آیا ہے ! اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں گنگاروں کو بذریعہ عذاب و عقاب گناہ ہے باز نہیں رکھتا' بلکہ بذریعہ احسان انہیں بچاتا ہوں ! باکہ مجھ سے احسان کے بدلے شرم و حیا کریں' اور توبہ کی طرف ماکل ہوں۔

اے میرے داور! میری یاد سے لذت حاصل کرنے والوں کو فرمادیجے !کیا جے سے زیادہ کریم اور پرورش کرنے والا کوئی طا ہے؟

الله تعالى في حضرت موى عليه السلام سے فرمايا آيے ميرے دروازه كرم پر قيام كيجة اكبول كه ميں لطف فرمانے والا ہوں۔ مجھ سے طلب كيجة ميں عطا كرنے والا ہوں ميرى مناجات كيجة كيونكه ميں قريب ترين ہول ميرى مصابت اختيار كريں كيونكه ميں مونس و ہمدم ہول !!

حكايت- اللي! رحمته للعلمين ماليكيم كے صدقے بارش عطا فرما

حدائق ابن ملقن رحمہ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ نبی اسرائیل ایک مرتبہ قحط ہے دوچار ہوئے تو حضرت موی علیہ السلام کی خدمت میں بارش کے لئے عرض گزار ہوئے دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت و کرم کی بارش عطا فرمائے اور قحط دور ہو! حضرت موی علیہ السلام رب العالمین کے حضوریوں عرض گزار ہوئے اللی ! رحمتہ للعلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں بارش عطا فرما! ممکن ہے میرے پاس تو کوئی کی محسوس فرما تا ہوگا!

کتے ہی آسان بالکل صاف تھا'شدت کی گری پڑ رہی تھی جیسے ہی حضرت کلیم اللہ السلام نے بارگاہ اللی میں مناجات کی ! خدایا! اگر میرے اندر کوئی کی واقعی ہو چکی ہو تھا ہو گئی کی واقعی ہو چکی ہو تھا تھا گئی کی واقعی ہو چکی ہو تھا فرہا' اللہ تعالیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی میرے کلیم تیرے اندر کسی فتم کی کی واقع نہیں ہوئی' البتہ تیری قوم میں ایک مخص ہے جو چالیس سال سے میری نافرمانی کرتا آرہا ہے اس کی

نحوست کے باعث بارش روک دی گئی ہے۔

حضرت موی علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ! کون ہے جو چالیس سال سے مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال رہا ہے' میں اسے فتم دیتا ہوں' فوری طور پر یمال سے نکل جائے' جب نافرمان نے یہ بات کی تو دل ہی دل میں کنے لگا آگر میں باہر نکل کھڑا ہوا تو ساری قوم کے سامنے شرمسار ہوتا پڑے گا یہ تصور کرتے ہی اس نے اپنا چرہ گریبان میں ڈال لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگا' دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہوگئی۔

حضرت کلیم اللہ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر عرض گزار ہوئے اللی ! یہ کیا ماجرا ہے ' یہ کس کے صدقے بارش عنایت ہوئی ! حکم ہوا ! یہ اس نافرمان کی وجہ سے جس نے تیری آواز سنتے ہی اپنے گرببان میں منہ ڈالا اور کچی توبہ افتیار کی۔ حضرت موک علیہ السلام عرض گزار ہوئے اللی ! اب اس توبہ کرنے والے کی زیارت سے نواز دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا جب وہ نافرمان تھا اس وقت میں نے اسے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کیا اب کسے کرسکتا ہوں جب کہ وہ سے دل سے تائب ہوچکا ہے۔

فرشتے زیارت کتے ہیں

○ عقائق الحقائق میں ہے کہ عرش کے پلید میں ہر بندے کی صورت ہوتی ہے اور اس پر پردہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے او اس کے چرے سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں اور جب کوئی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ پردہ گرپڑتا ہے ' پھر فرشتے بھی اسے نمیں و کھے پاتے۔

-26

میری قبر گھر میں بنانا ماکہ میری وجہ سے مردول کو تکلیف نہ ہو رے بیان کرتے ہیں کہ بھرہ میں ایک نوجوان فاسق و فاجر رہتا تھا' اس کی

والدہ اسے فت و فجور سے بیشہ رو کتی مرض برهتا گیا جول دوا کی وہ نیک بخت حضرت حسن بقري رضي الله تعالى عنه كى محفل وعظ ميس حاضر موا كرتي اور پھرانے فرزند سے کہتی۔ حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے آج یوں خدا خوفی کا وعظ فرمایا ہے عگر اس پر کسی بات کا اثر تک نہ ہو تا الغرض جب وہ مرنے لگا تو این والدہ سے عرض گزار ہوا' جائے میرے لئے حضرت حسن بھری سے وعا کرائے اللہ تعالی مجھے توب کی توفیق عنایت فرمائے اللہ صاحبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میرے یج پر زع کا وقت ہے دعا فرمایے اللہ تعالی اے توب کی توفیق عطا فرمائے آپ نے فرمایا میں اس کے لئے نہ تو وعاکر تا ہو اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا الی صاحبہ مایوس ہو کر والیں بلٹی جب گھر پینچی تو بچے نے عرض کیا! ای جان! جب میں فوت ہوجاؤں تو میرے گلے میں ری ڈال کر کھسٹنا اور کمنا جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس کی میں سزا ہے اور میری قبر بھی گھر ہی میں بنانا ماکہ قبرستان میں مردوں کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو جیسے زندوں کو جھ سے تکلیف پنچی رای عنانچه النی لمحات میں وہ فوت ہوگیا والدہ نے حسب خواہش اس کی گرون میں ابھی رسی ڈالنا ہی جاہی تھی کہ غیب سے آواز آئی' اللہ کے ولی ير مهماني كرا بم نے اسے بخش ديا' اسے الحريس عى وفنا دو! ابھى يہ آواز ختم موئی بھی نہ تھنی کہ کسی نے وروازہ کھنکھٹایا' مائی صاحبے نے جو نمی دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں' یوچھا آپ کا يهال كيسے آنا ہوا' حفرت حسن بھرى رضى الله تعالى عنه فرمانے لگے ابھى ابھى میری آنکھ لگی کیا دیکھا ہوں کہ رب العزت، فرما رہا ہے! حسن تو میرے بندول کو جھ سے مایوں کرتا اور میرے بندے کے سامنے ایند دروازے بند کرتا ے ' جھے این عزت اور جلال کی قتم میں نے اے ان کلمات کے صدقے من ریا جو مرنے سے قبل اس نے کے تھے اور میں اسے جنت سے سرفراز

حکایت - آیک پرندے کا رہت کے ڈرول سے دریا پر بند باند ھنا؟
حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیک دن اپنی امت کے گناہوں کے سبب مقلر بیٹے تھے کہ اچانک ایک پرندے پر نظر پڑی جو ذر و جواہرات سے مرصع اور حسن و خوبی کا مرقع تھا۔ آپ نے اس کی خوبصورتی اور ذیبائی پر تجب فرمایا 'پھر اس پرندے نے مات کے ٹیلے سے چند ذرے اٹھائے اور پرواز کرگیا تھوڑی دیر بعد حاضر ہوا تو رہت کے ٹیلے سے چند ذرے اٹھائے اور پرواز کرگیا تھوڑی دیر بعد حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تو اس ٹیلے سے اپنی چونچ میں کچھ اٹھایا تھا اور اس کو دریا میں ڈال دیا تھا ' یہ کیا معاملہ ہے؟

يرنده عرض گزار ہوا' يارسول الله صلى عليك وسلم ميں شيلے سے ريت كے چند ذرے چونچ ميں وال كرايك دريا ميں پھينك كياتھاك، دريا كے آگے بند باندھ سکوں مضور سید عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اریت کے ذرول سے تو دریا بھی بند نہیں ہو کتے ، مجھے تو بظاہر خوبصورت نظر آتا ہے مگر میں سمجت ہوں تو برا بے عقل ہے وہ عرض گزار ہوا! سرکار میں فرشتہ ہوں' بصورت پرندہ ایک مثال بن کر حاضر ہوا ہوں' چو تکہ آپ این امت کے گناہوں سے منظر بیٹھے تھے آپ کا فکر مندی سے خاموش بیٹھنا اللہ تعالی نہ بھلیا مجھے حکم ہوا فورا جاؤ اور میرے مجبوب کے سامنے مثال پیش کرو! چنانچہ جو کھے ظہور پزر ہوا' یہ ای حقیقت پر منی ہے کہ جسے میں این چونچ میں ریت کے ذروں سے دریا کے سامنے بند نمیں باندھ مکتا ہے ایے ہی اس ذات كى قتم جس نے آپ كو حق كے ساتھ مبعوث فرمايا آپ كى امت كے گناہ اللہ تعالی کی رحمت کے وسیع دریا کے سامنے اتن بھی حیثیت نہیں رکھتے جتى ايك پرنده ريت اٹھا كروريا ميں ۋالنے لگے!

○ اطائف-عذاب نرئح بربان اور معافى ؟

الله تعالی نے قصہ بدہد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب آپ نے ہد بد کو مفقود پلیا تو آپ نے فرمایا میں اسے یقیناً سخت عذاب دوں گا۔ یعنی اس کو جوڑے سے الگ کردوں گا بعض نے کما کہ اس کے پر نوچ لئے جائیں گے یا اسے ذریح کر دوں گا بصورت دیگر وہ کوئی اہم خبر میرے پاس لائے گا اسی اثناء میں حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور الله تعالی کا سلام پنچانے کے بعد کما کے چار باتیں عموماً ہوں گی۔

عذاب 'كافرول كے لئے ' ذرئح ' منافقول كے لئے ' برہان ' فرمانبروارول كے لئے اور معافى نافرمانول كے لئے -

نظاره کم

ر بیان کرتے ہیں کہ جب انسانوں کے گناہ کی کثرت ہوجاتی ہے تو حالمین عرش کو بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے وہ سجھتے ہیں کہ انسانوں کے گناہ بڑھ گئے ہیں کو بوجھ ہلکا ہوجا تا ہے۔ ہیں کیارتے ہیں یا کریم! معاف فرماد یجئے 'چنانچہ ان کا بوجھ ہلکا ہوجا تا ہے۔

بندہ جب ماکریم ماکریم پکارتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تو نے میرا کونما کرم دیکھا؟ حالانکہ تو دنیا کے قید خانے میں بند ہے ' تھوڑا سا صبر کر پھر

میرے کرم کو تو جنت میں دیکھنا!!

عیون المجالس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی
ہوئی ہوئی ہے چھ سو برس سمندری
اور چارسو سال میدانی مسافت پر ہزارہا اقسام کی مخلوق پھیلی ہوئی ہے ، ہرشب
سمندر پکارتے ہیں ' اللی جمیں اجازت فرما تا کہ ہم تیرے نافرمانوں کو غرق
کردیں ' اللہ تعالیٰ فرما ناڈڑا ٹھریے۔ اس مخل کو دیکھتے ہوئے سمندر پکار اٹھتے
ہیں سجان اللہ الکریم الحلیم۔

حضرت حناطی علیہ الرحمتہ حضرت سمیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی عرش کی

بہ نسبت ایماندار کے زیادہ قریب ہے کیونکہ عرش اوراللہ تعالیٰ کے در میان ایک تجاب ہے جبکہ بندے اور ایماندار کے در میان کو فئی تجاب نہیں چنانچہ تحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم توشہ رگ سے بھی زیادہ قریب اس پر شاہد ہے۔

ول دنیا اور جنت سے اعلیٰ ہے

صحرت شخ شبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا دل ونیا اور جنت سے اعلیٰ و افضل ہے کیونکہ دنیا مقام تعجب ہے اور جنت آخرت میں مقام راحت ہیں میرا دل مقام معرفت اللی ہے و حضرت سفی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں سب سے برا انعام معرفت ہے اس لئے کہ یہ چھوٹی می چیز میں ساجاتا ہے جے قلب کہتے ہیں اور رحمت سب سے زیادہ و صعت رکھنے والی چیز ہے کی وجہ ہے کہ رحمت کی و صعت کے پیش نظر انسان سے گناہ سرزد ہوجاتے ہیں کیونکہ و صعت رحمت میں سا جانے کی گنجائش ہے اور و صعت خداوندی کے سامنے و سعت رحمت میں سا جانے کی گنجائش ہے اور و صعت خداوندی کے سامنے نافرمانی نمایت جھوٹی چیز ہے!!

گناه گارون كا حماب مين خود كون گا؟

تراب الحقائق میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اعلان کرا دیئے تھے کہ غرباء کے ہاتھوں میرے سواکوئی گندم فروخت نہیں کرسکتا جب غرباء آپ کے در پر حاضر ہوتے تو بلاقیت انہیں گندم عطا فرمادیے' اس طرح اللہ تعالیٰ محشر میں فرشتوں سے فرمائے گا فرمانبرداروں کا حماب تم کرلوگناہ گاروں کا حماب میں خود کروں گا اور پھر اپنے کرم سے انہیں مغفرت بخشش کی فوید سائے گا۔

اور پروه ازخود دوزخ کی طرف روانه موگا؟

🔾 بیان کرتے ہیں کہ قیامت میں گنگار کو علماء کی جماعت میں بھیجا جائے گا

وہ انہیں اپنے پاس نہیں آنے دیں گے، پھر نمازیوں کی صف میں شامل ہونا چاہے گا وہ بھی بھگا دیں گے، پھر وہ بڑی حسرت سے کیے گا ہائے افسوس یہ کتنی بڑی رہوائی ہے اب سوائے دو زخ کے میراکوئی ٹھکانہ نہیں پس وہ ازخود دو زخ کی طرف روانہ ہوگا، فرشتہ دو زخ کے گا تو کماں جارہاہے وہ کے گا دو زخ کی طرف مالک پھر پوچھے گا تو کس کا امتی ہو وہ کے گا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں، فرشتہ کے گا آپ کی امت میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں، فرشتہ کے گا وہ عرش کے نیچ ہے، گھس جا، وہ کے گا امت محمدیہ کماں ہے؟ مالک کے گا دہ عرش کے نیچ ہے، جب وہاں پننے گا تو حضور ارشاد فرمارہے ہوں گے!

جس کا کوئی ہدرہ نہیں 'جس کا کوئی رفیق نہیں 'جس کا کوئی سفارشی نہیں ' آئے میرے پاس میں اس کی غنواری کروں ' میں اس کی سفارش کروں ' میں اس کی سفارش کروں ' میں اس کی سفارش سے جنت بین چلا جائے گا' اللہ تعالی فرما تا ہے جب انسان لوگوں سے مایوس ہو کر میری طرف لوٹا ہے تو میں بھر اسے اپنی رحمت سے مایوس نہیں لوٹا تا! جب بندہ میری ذات پر اعتماد کرلیتا ہے تو وہ اپنے یقین محکم کے باعث جھے پالیتا ہے۔

تفیر قرطبی میں ہے کہ حفرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا قرآن کریم میں نے قل کل بعمل علی شاکلنہ سے زیادہ امید افزا آیت نہیں دیکھی 'کیونکہ بندہ میں عصیان کے سوا کیھے نہیں اور اللہ کے ہاں غفران کے علاوہ!

حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه فرمات بين ميرے نزويک حم تنزيل الكتاب من الله العريز العليم غافر الذنب وقابل النوب عيره كر اميد ولانے والى اور كوكى آيت نمين كونك گنامگارول كى بخشش ان كى توب سے بھى پہلے ہے!

حضرت عثمان دوالنورين رضى الله تعالى عنه فرماتے بيں كه ميرے زويك

یبه بعبادی فی انی اناالغفورالرحیم سے زیادہ امید افزا کوئی اور آیت نمیں ہے! کیونکہ اس میں مغفرت و رحمت کا ذکر عذاب سے پہلے بیان ہوا ، یعنی جب رحمت و مغفرت پہلے ہی ہوجائے گی تو عذاب کا سوال ہی پیدا نمیں ہوگا!

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عند فرمات بين بين في قرآن كريم بغور برهما ليكن اس بره كر اميدافزا آيت ميرى نظرے نميں گزرى۔
قل يعبادى الذين اسر فوا على انفسهم لا نقطنوا من رحمت الله ان الله
يغفر الذنوب جميعًا ميرے صبيب ميرے بندوكو فرماد يجئ اپ آپ بر ظلم
نه كو اور ميرى رحمت سے نااميد نه بنو بے شك الله تعالى تمام گنابوں كو
بخشے والا ہے۔

امام قرطبی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے تمام قرآن کریم بغور ملافظہ کیا گراس آیت سے زیادہ عمرہ امید ولانے والی اور کوئی آیت نظر نہیں آگے۔ الذین امنواولم یلبسواایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهندون۔

حضرت المام عبدالرحلن صفوری مولف کتاب ہذا فرماتے ہیں مجھے تمام قرآن کریم ہیں سے یہ آیت زیادہ امید افزا نظر آئی' والذین اجتنبواالطاغوت ان یعبدوھا وانابواالی الله لهم البشری فلبشر عبادتی۔ جو لوگ غیراللہ کی عبادت کرنے سے بچیں اور میری طرف رجوع کریں' ان کے لئے بشارت ہے' میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ان بندوں کو بشارت سے نوازیے۔

## قیص نے رولایا اور ہسایا

بیان کرتے ہیں کہ جب حفرت یعقوب علیہ السلام نے حفرت ہوسف علیہ السلام کا خون آلود کریتہ و یکھا تو رونے لگے اور جب بغور ملاحظہ کیا کہ بیہ تو

صیح و سالم ہے تو مسرا پڑے اس لئے کہ اگر کرنہ پھٹا ہو یا تو واقعہ کے صیح ہونے پر والات کر یا، قیص کی در عظی نے حضرت کے یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خبردی!

ای طرح ایمان دار کو فرشتے جب گناہوں میں آلودہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں لیکن جب اس کا دل توحید اور معرفت سے معمور پاتے ہیں تو خوش ہوجاتے ہیں

احیاء العلوم میں ہے کہ حضرت ابن شریح رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا اللہ تعالی علائے کرام سے حساب لیتے ہوئے فرما رہا ہے کیا تم نے اینے عمل کے مطابق علم کیا؟ تو میں نے عرض کیا اللی! تیرا ارشاد ہیں شرک کو نہیں بخشوں گا! اور ہم نے شرک سے نفرت کی ہے ، مارے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے! ارشاد ہوا اچھا پھر جائے میں نے مہیں بخش دیا!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس کے گناہ ریگتان کے ذرول کے برابر ہوں گے، تھم ہوگا فرشتو اسے دورخ میں لے جلو' وہ چلتے چلے اوھر اوھر دیکھنے لگے گا اللہ تعالیٰ فرمایئے تو اوھر اوھر کے دیکھ رہا ہے وہ گناہگار عرض گزار ہوگا اللی میں نے تو اپنی تمام امیدیں تجھ سے وابستہ کررکھی تھیں اور اب بھی ناامید نہیں ہوں' اس بناء پر اوھر اوھر دیکھ رہا ہو۔ شاید تیرا کرم میرا دامن کیڑ لے' اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جھے اپی عزت و جلال کی قتم میرے دامن کیڑ لے' اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جھے اپی عزت و جلال کی قتم میرے بندے گو تیرا گمان پختہ نہیں تب بھی تیری ذبان سے بیہ نکل رہا ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں! الہذا فرشتوں کو گواہ بنا تا ہوا تیرا دعویٰ قبول کرتا ہوں۔ جاؤ مایوس نہیں ہوں! لہذا فرشتوں کو گواہ بنا تا ہوا تیرا دعویٰ قبول کرتا ہوں۔ جاؤ میں نے تجھے مغفرت و بخش سے نواز دیا۔

كيف توب

توبہ کے درست ہونے کی بیہ شرط ہے کہ انسان گناہ سے باز آئے اور
 اپنے برے فعل پر نادم ہو نیز مصم ارادہ کرے کہ آئیدہ اس غلط فعل کا مرتکب نہیں ہوگا۔

جیسا گناہ ولی توبہ لازم ہے لین اگر غیر محرم عورت کو دیکھا تو اس کی توبہ
یہ ہے کہ قرآن کریم کی زیارت و تلاوت سے اپنی آ تکھوں کو پاک کرے
گانے وغیرہ بن لے تو اس پر توبہ بیہ ہے کہ قرآن کریم کو سے ' جنابت کی
حالت میں مسجد میں بیٹھا تو اس کی توبہ بیہ ہے کہ پاک صاف ہوکر مسجد میں
اعتکاف کی نیت سے بیٹھے' شراب پی لی گئی ہے تو اس کی توبہ میں حلال اور
نیب اشیاء کا استعال کرے اور صدقہ و خیرات بھی کرے ' مسلمانوں کو
تکلیف دی تھی تو ان کے ساتھ عمدہ سلوک اور احسان کرے اگر کسی کو قتل
کردیا گیا ہے تو اس کے کفارہ میں غلام آزاد کرے۔

احیاء العلوم میں ہے کہ قتل کا کفارہ میں غلام آزاد کرنا واجب ہے اگر اس کی استطاعت نہیں تو دو ماہ مسلسل روزے رکھے اگر کسی بھی سبب سے کوئی روزہ چھوٹ جائے تو از سرنو دوماہ کے روزے رکھناواجب ہے (البتہ عورت کے لئے جیص و نفاس کی حالت میں تسلسل کا برقرار رکھنا ضروری نہیں)۔ (آبش قصوری)

حضرت سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی شخص سے فرمایا توبہ بیہ کہ اپنے غلط فعل کو بھیشہ ندامت سے یاد رکھے وہ کسنے لگا نہیں توبہ بیہ کہ اپنے غلط فعل کو بھی یاد نہ آنے وے بلکہ اپنا وہ گناہ بالکل فراموش کردے وضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمی نظریہ ہے کہ پاکیزہ محبت کے عالم میں جفا کا ذکر بھی جفا ہے ' ظاہر ہے کہ گناہ جفا ہے اور توبہ صفاء تو صفا کے ہفاکا کیا تعلق؟

حفرت سفی علیه الرحمته فرماتے ہیں که حفرت جدید بغدادی رضی الله

تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھ سے فلال گناہ مرزد ہوا ہے 'میرے لئے بخشش کی دعا فرمایئے ' ابھی آپ نے دعا کے لئے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے کہ ہاتف غیبی نے آواز دی ' جنید! اس نے تیرے سامنے اظہار خطاکیاہے اب توہی اسے بخشش عطاکر!

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنهماکی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا! مجھ سے گناہ سرزد ہوگیا ہے آپ نے فرمایا تیرے لئے توبہ لازم ہے اور یہ کہتے ہی اس سے اپنا منہ پھیرلیا ، چند لمحے بعد دیکھا تو اس کی آئھوں میں آنبول تیر رہے ہیں 'یہ منظر دیکھتے ہی فرمانے لگے جنت کے آٹھ دروازے باب توبہ کے علاوہ سب وروازے بند رہتے ہیں 'باب پر توبہ ایک فرشتہ مقرر ہے اور وہ دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا ، پس رحمت اللی سے فرشتہ مقرر ہے اور وہ دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا ، پس رحمت اللی سے بھی مایوس نہیں ہوناچاہئے۔

بعض کہتے ہیں کہ شیطان اس کئے لعین ہواکہ اس نے توبہ کو واجب نہ سمجما اور نہ ہی اپنی غلطی کا معترف ہوا بلکہ تکبر اختیار کیا اور کافر ہوگیا' جبکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سعادت نصیب ہوئی' لغزش کا اعتراف کیا' اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے گئے' تواضع کی' رحمت سے ناامید نہ ہوئے اور پھر اپنے مقاصد میں یمال تک کامیاب ہوئے کہ توبہ کی قبولیت کا خود خالق اکبر نے اعلان فرما دیا۔

حفرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہ پر ندامت محسوس کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف فرما دیئے جاتے ہیں۔

میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ گار جو گناہ کر تا ہے اس گناہ کی وجہ سے جنت حاصل کرلیتا ہے۔ عرضی کیا گیا یارسول اللہ صلی

الله عليك وسلم وه كيسے؟ فرمايا جب اى گناه بر نادم موكر تائب موتا ہے تو اسے نه صرف معاف فرما ويا جاتا ہے بلكه الله تعالى اسے جنت ميں جانے كا حكم فرما ويتاہے۔

حضرت امام غزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبہ کرنا فوری طور پر لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما ہے جولوگ جلدبازی کے باعث گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کی طرف آجاتے ہیں تو ان کے گناہ محو کردیے جاتے ہیں۔ جیسے نجاست خٹک ہونے سے پہلے پہلے جلد صاف ہوجاتی ہے۔ ماں طرح توبہ بھی جلد کرنے ہے گناہ کی نجاست بھی جلد دھل جاتی ہے۔ اس طرح توبہ بھی جلد کرنے ہے گناہ کی نجاست بھی جلد دھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاہ ہے ' بے شک نیکی برائی کو محو کردیتی ہے ' لہذا نیکی کے اللہ تعالیٰ کا ارشاہ ہے ' بے شک نیکی برائی کو محو کردیتی ہے ' لہذا نیکی کے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ' بے شک میلی برائی کو محو کردیتی ہے 'لہذا میلی کے نور کے سامن آریکی کی ظامت نہیں' جیسے صابن کی سفیدی کے سامنے میل کی کچھ حقیقت نہیں رہتی' گناہ تاریکی ہے اس کا چراغ نیکی ہے ' اور وہ نیکی توبہ کرنا ہے۔

موت کی اقسام

حضرت حناطی علیه الرحمته فرماتے ہیں موت کی تین قسمیں ہیں (۱) نفس کی موت 'جے عضو کے گفن میں لپیٹ کر' مغفرت کی خوشبو لگا کر اہل جنت کے قبرستان میں دفن کردیا جاتا ہے۔ (2) روح کی موت' جے فرقت کے گفن میں لپیٹ کرجدائی کی خوشبو سے معطر کرکے وحشت کے قبرستان میں دفن کردی جاتی ہے۔ (3) قلب کی موت' جے ملامت کے گفن میں لپیٹ کر' ندامت کی خوشبو لگا کر عقوبت کے قبرستان میں دفن کردیا جاتا ہے۔

پس جس کا نفس مرجاتا ہے اس کی دنیا ختم ہوجاتی ہے 'جس کی روح مر جاتی ہے اس کا مالک اسے نہیں ملتا' اور جس کا قلب مرجاتا ہے اس کی آخرت تباہ ہوجاتی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے مروى ب كه ايك مرتب

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس گئے جس پر نزع کا عالم طاری تھا' اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی' اچانک اس نے اپن نگاہ آسان کی طرف اٹھائی' اس پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے' صحابہ کرام رضوان اللہ تعلیم اجمعین نے مسکراہٹ کا سبب دریافت کیا' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس انصاری کی زبان نے ساتھ نہ دیا تو اس نے اپنے دل سے توبہ کرتے ہوئے آسان کی طرف نگاہ کی' اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا' دیکھو میرا بندہ زبائی توبہ کرنے سے قاصر ہوا تو اس نے دل سے توبہ کرتے ہوئے شرمساری اور ندامت سے میری طرف دیکھا' فرشتو گواہ رہو! میں نے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے تمام گناہ طرف دیکھا' فرشتو گواہ رہو! میں نے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے تمام گناہ معاف کردیۓ' ہاں آگر اس کے گناہ ریگتان کے ذروں کی مقدار کے برابر بھی معاف فرہا دیتا۔

بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ظاہری حیات مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور جانے گے تو جرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہنے گے اللہ تعالیٰ قرماتا ہے میرے حبیب جو کوئی تیرا امتی اپ وصال سے ایک سال قبل توبہ کرلے گا میں اسے بخش دوں گا۔ نبی کریم علیہ التحیتہ والسلیم نے فربایاایک سال تو بہت زیادہ ہے ، حضرت جرائیل علیہ السلام عائب ہوئے اور چند ساعت بعد پھر حاضر ہوئے اور کما ایک ماہ قبل جو آپ کا امتی توبہ کرے گا اس کی توبہ مقبول ہوگ۔ آپ نے فربایا ایک ماہ بھی بہت زیادہ ہے جرائیل گئے اور پھر آئے یہاں تک ایک جو ایک مائی مائی ساعت قبل تک کی تحفیف کردی گئی گر آپ نے اسے بھی بہت زیادہ ہے جرائیل گئے اور پھر آئے یہاں تک ایک جمعہ ایک مائی ساعت قبل تک کی تحفیف کردی گئی گر آپ نے اسے بھی زیادہ سمجما تو اللہ تعالیٰ نے فربایا میرے حبیب تیرا امتی جو بوقت نرع توبہ کی طرف آئے گائیں اسے بخشش سے نواز دول گا۔

اس میں کیا حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی دل سے توبہ کرے تو وہ قبول گراس کے برعکس قوم موئ کے لئے کہا گیا اگر تم ایٹ آپ کوقل کردل گے تو تب توبہ قبول کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قوم موئ نے اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کی دید سے مشروط کیا تو ان کی توبہ کو بھی ظاہر پر مشروط کردیا گیا جبکہ امت محمدیہ علیہ التحتہ واشاء نے غیب پر ایمان لانا تسلیم کیا تو ان کے دل سے توبہ کو منظور فرمالیا گیا۔

جو بندہ توبہ کرتے ہوئے رو پڑتا ہے اور اس کے آنسو رخساروں پر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان رخساروں پر آگ کو حرام فرما ویتاہے؟ وہ آدی اپنے آنسوؤں کے باعث بخشش کا مستحق بن جاتا ہے۔

حعزت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت آوم علیہ السلام کی بابت غورو فکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اللی ا حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے خود بنایا ' پھر ایک لغزش ہوئی تو تشمیر بھی خود فرائی ' جنت سے نکال باہر کیا' جب کہ تو نے خود ہی جنت میں بلاعمل داخل فرمایا تھا' اپنی دورج سے اسے مزین فرمایا ' پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا ارشاد ہوا جب میں نے اسے اتنا محبوب بنایا تھا تو اسے کرنا مناسب نہیں تھا؟

سونے عائدی کی فرمانبرداری

بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی تو ان کے رونے کے باعث ہر چیز رونے گلی مگر سونے اور چاندی پر پچھ اثر نہ ہوا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رونے میں شامل کیوں نہ ہوئے!

عرض کیا اللی اجو آپ کے عظم کو نہ بجالاسکا تو ہم اس پر کیوں رو نمیں۔ اللہ تعالی نے فرما ا جاؤ سمہیں ہرشے سے زیادہ عظمت دوں گا اور ہرنی چیز کی قیت بنا دوں گا اور اولاد آدم تمہاری خادم رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں نمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار زمین پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی امریں ہیں 'جو نہ کھاتی ہیں نہ چیق ہیں اور جمال چاہتے ہو تمہاری حاجت پوری کرتی ہیں۔

حضرت كعب الاحبار رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه سب سے پہلے حضرت آدم عليه السلام نے درہم و دينار كو بطور سكه استعال فرمايا اور فرمايا ميه وه چيزيں ہيں جن كے بغير گزر او قات مشكل ہے۔ (كتاب العرائس)

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنما فرمات بيل- دراهم دارالهم ورجم توغم و الم كى كو ملى ج- ودنانير دارالنار اوروينار آتش كده بيل-

حضرت علاء بن زیاد علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں میں خواب میں دنیا کو نمایت زیب و زینت سے آراستہ دیکھا اور دعاکی اللی مجھے اس سے اپنی پناہ میں لے کے وہ بولی اگر تم مجھ سے 'خداکی پناہ چاہتے ہوتو درہم و دینار سے دخمنی اختیار کرلو۔

حضرت امام حسن بصری رصنی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں' جس نے درہم و دینار کی عزت کی اللہ تعالیٰ اسے ذات میں ڈال دے گا۔

حضرت مصنف علیہ الرحمتہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے جس نے مستحقین کو درہم و دینار دینے سے اعراض کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے آدمیوں کو مسلط کردیا جو استحقاق نہیں رکھتے تھے۔

طب - نزہت النفوس والافكار ميں ہے كہ زمين ميں سونے كا وجود اللہ تعالىٰ كے اسرار ميں سے ہے اسے گس كر پينے سے خفقان كا مرض دور موجاتا ہے ، آكھ ميں لگانے سے نظر ميں قوت پيدا ہوتی ہے ، صرع كے مريض ميں بطور تعويذ لئكايا جائے تو رام ہوجاتا ہے ، اگر سونے كو آگ ميں گرم كركے

پانی میں شھنڈا کریں اور گندیدہ دہن کو پلا کیں تو . فضلہ تعالیٰ اس مرض سے نجات حاصل ہوگی' نیز سونا چاندی' سعادت اور شقادت کا باعث ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ جب سونے اور چاندی کے سکے تیار ہوئے تو شیطان نے بری محبت سے انہیں چوما' اور کمائم دونوں سے جو محبت رکھے گا حقیقت میں وہی میراغلام ہے۔

حضرت کیجی بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں درہم و دینار ابلیس بچھ ہے گا تحقیے زہر ملے بچھو ہیں اگر تو ان کے استعال کو اچھی طرح نہیں سمجھ لے گا تحقیے زہر ملے دیگ سے ہلاک کرڈالیس گے فرمایا ان کا صحح استعال کیاہے 'جواب دیتے ہیں کہ انہیں حلال پر صرف کرنا اور بہترین امور کی تلاش میں رہنا ان کا صحح استعال ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغوش واقع ہوئی تو عود کے سوا تمام درخت بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم' اولاد آدم کے ہاں تجھے خاموش دولت بناؤل گا' لیکن تو نے ایسے کو اپنے ہاں پناہ دی جس سے لغوش واقع ہوئی تھی للذا تجھے سے آگ دکھائے بغیر خوشبو نہیں آئے گی۔

نزہد النفوس میں ہے کہ عود ہندی فسط کو کہتے ہیں یہ بھی اس کا نام ہے اگر اسے پانی میں ہمگو کر پیا جائے تو دردجگر پہلی اور پیٹ کے درد میں فائدہ مند ہے صداع بارد دردشقیقہ کے لئے اس کی دھونی نفع بخش ہے ناک میں ٹیکانا پینا ضاد کرنا ہر طرح مفید ہے دھونی سے اور ماتھ پر گرمائی کرنے سے ذکام نزلہ دور ہوجاتا ہے منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ حبانے سے تبخیر معدہ کے لئے نافع ہے۔

اگر کما جائے کہ انبیاء کرام ملیم السلام کے اجمام مقدمہ کو زمین پر حرام کردیا گیا ہے کہ ان کے اجمام کو نہ کھائے اس کا کیا سبب ہے 'جوابا '' کما گیا

ہے کہ مٹی ان اشیاء میں شامل ہے جو بدن کو پاک کرتی ہے' بدن پر ظاہری اور باطنی نجاست کو پاک کرنے کا باعث ہے اور گناہ سب سے بھی نجاست ہے' اس لئے مٹی سے طہارت عاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جو گناہوں کی نجاست سے بالکل معصوم و محفوظ ہیں ان کے اجسام کو ان کی اعلیٰ طہارت و پاکیزگ کے باعث نہیں کھا گئی' کیونکہ انبیاء کرام تو عمرا' سموا اعلان نبوت سے قبل اور بعد بھی طیب و طاہر ہوتے ہیں' ان کی طہارت و پاکیزگ اننی طاقت ور ہوتی ہے کہ مٹی ان کے اجسام پر غالب آہی نہیں سے بلکہ مٹی ازخود ان کی محافظت کرتی ہے۔

جرائیل اور میکائیل کی گناہ گاروں کے بارے گفتگو

ایک ون حضرت جرائیل اور میکائیل آپس میں بیٹے ہوئے ہاتیں کررہے تھے کہ برے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالی اپنے نافرمان بندول کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے' طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے' نافرمانی پر عذاب میں گرفتار نہیں کرتا۔

حضرت میکائیل بولے' بندے کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ کی نہیں آتی اور فرمانبرداری سے کوئی اس کی عظمت میں اضافہ نہیں کرسکتا' جب اسے طاعت و معصیت سے کوئی نفع اور نقصان نہیں تو وہ انہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرے۔

سے ہیں ویسے ہی ہوں جیسے میکائیل کمد رہا ہے

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نمروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہی بندے کو عذاب میں گرفتار کرنے کے لئے آسان سے فرشتہ ابر تا جب اس آدی کو مبتلائے مصیبت کرنے لگا تو بندہ نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے روئے مبارک کی طفیل مجھے عذاب نہ وے ' فرشتہ واپس جلا گیا' اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو عذاب دینے کے لئے بھیج دیا' جب بندے کو تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو عذاب دینے کے لئے بھیج دیا' جب بندے کو

عذاب دینے لگا تو وہ پکارا اس ذات کریم کے وجھ کریم کے صدقے مجھے عذاب میں مبتلا عذاب میں گرفتار نہ کر' گر فرشتے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور عذاب میں مبتلا کردیا' جب آسان کے درمیان پنچا تو فرشتے کے دونوں بازو جم سے علیحدہ کردیئے گئے' فرشتہ عرض گزار ہوا اللی سے کیا ماجرا ہے! فرمان ہوا جب میرے بندے نے درمیان کریم کا واسطہ دیا تھا تو تجھ پر اسے چھوڑنا لازم تھا' جب تو نے میرے نام کا لحاظ نہیں کیا اور عذاب دیا تو تجھ بھی عذاب میں ڈال دیا گیا۔ اگر وہ میرے وجھ کریم کے صدقے تمام گنگاروں کی بخشش کا سوال کر تا تو اگر وہ میرے وجھ کریم کے صدقے تمام گنگاروں کی بخشش کا سوال کر تا تو میں ہر ایک کو مغفرت و بخشش سے نواز دیتا۔

اس باب کو ہم اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ! اللی ہمارا اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمانا (امین) ہاں ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تجھے ایسی دعا نہ سکھاؤ جے پڑھا جائے تو بہاڑوں جیسے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے معاف فرما دے گاوہ دعائیہ کلمات یہ ہیں۔

اللهم لااله الاانت الحليم الكريم تباركت سبحانك رب العرش العظيم-

## باب فضائل عدل وانصاف

ان الله يامر بالعدل والاحسان بي شك الله تعالى عدل و احمان كا كم فراتا بي معرف علامه علائى رحمته الله تعالى فرمات بين عدل اپنى طرف عد اور احمان برائى كرف والے سے جو بلاوجه برائى سے پیش آئے نیز فخشاء برے قول و فعل سے عبارت ہے مكر وہ شخص ہے جس كو شريعت اور سنت سے كوئى لگاؤ نه ہو بغى كا بيد مفهوم ہے كه دوسرے بر ظلم روا ركھنا اسے تكليف پنجانا۔

سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ماغي تباه و برباد كرديا جاتا ب

بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ اگر ایک بہاڑ دو سرے بہاڑ سے بغاوت کرے تو باغی بہاڑ قر خداوندی سے ریزہ ریزہ کردیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جھے اپنی عزت اور جلال کی قتم میں ظالم سے بہت جلد انتقام لوں گا لیعنی اسے دنیا میں ہی گرفتار عذاب کروں گا' سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم قیامت میں تاریکی کا باعث ہوگا۔ حکایت۔ حضرت الوحنیفہ ہے ہوش ہو کر گر بڑے

بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا امام اعظم ابوضیفہ نعمان بن ابت رضی اللہ تعالیٰ عند جارہے تھے کہ آپ کا پاؤں کی لڑکے کے پاؤں پر جارہ وہ کنے لگا! ابوضیفہ کیا آپ قیامت میں قصاص سے نہیں ڈرتے۔ یہ سنتے ہی آپ بوش پر گر بڑے۔ آپ فرماتے ہیں ظلم کا انجام برے خاتمہ

امام اعظم اور سونے کی برتن

بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کسی وعوت میں شریک تھے جمال سونے کے برتنوں میں کھانا لایا گیا' آپ نے ان برتنوں سے کھانا نکال کر دو سری کسی چیز میں رکھ کرکھانا شروع کیا۔ ماکہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھانے کا اطلاق درست ثابت نہ ہو۔

#### مسكر-

شرح مہذب میں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی ہوتو اس پانی سے بالاتفاق وضو کرنا جائز ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے میں برتن سے اس طرح پانی لے کہ پہلے پانی لے اور پھر اعضاء کو وهوئے تو چائز ہے اور اگر برتن سے اس عضو کے لئے پانی لے اور پھر اسے وهوئے سے جائز نہیں اور جب پانی پینا منظور ہوتو پہلے پانی ہاتھ پر نکال کر پی لے 'نیز جب بھی پائی بینا چاہے تو ہاتھ پر ڈال کر پی لے 'ہاں چاندی کے گلدان'گل پاس اور خوشبو سپرے کرنے والی صراحی وغیرہ بالاتفاق حرام ہے' قاضی حسین علیہ الرصمة فرماتے ہیں پہلے پائی کو اپنے ہاتھ پر ڈالے پھر دائیں ہاتھ میں لے کر استعمال میں لائیں' قاضی حسین جلیل القدر ثقہ عالم و علید اور صاحب تقویٰ سختے' ان کا انتقال 462 ہجری میں ہوا۔

حكايت-حضرت سليمان عليه اللام في چيونئ سے معافی طلب كى

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت سلیمان علیہ السلام آرام کررہے سے کہ آپ کو جہم پر ایک چیونی چلی نظر آئی' آپ نے اے پکڑا اور نیچ پھینک دیا' چیونی عرض کرنے گلی یا بی اللہ! کیا آپ نہیں جانے کہ ایک دن مالک' قادر' قہرو قمار کے روبرہ حاضر ہونا ہے' جو مظلوم کو ظالم سے حق دلائے گا! آپ کو یہ ضنے یہ عش آگیا' جب سنجھلے تو چیونی سے فرمانے گلے! مجھ سے درگزر کر' اس نے عرض کیا' میری تین شرطیں ہیں' اگر آپ یہ تسلیم فرمالیں تو درگزر کروں گی۔ آپ نے فرمایا وہ کیاہیں' کئے گئی۔ جب آپ کے در دولت پر کوئی سائل آئے تو محروم نہ لوٹائے گا' دولت دنیا کے حصول پر مسکرائے گا نہیں! اور جب کوئی فریادی آپ کی خدمت میں آئے تو آپ کا رعب و جلال اس کی فریاد سنے میں حائل نہ ہو' آپ نے فرمایا بہت اچھا چنانچہ رعب و جلال اس کی فریاد سنے میں حائل نہ ہو' آپ نے فرمایا بہت اچھا چنانچہ بین کریے گئی۔ جب نہیاء کرام علیم السلام کی جن کی بارگاہ میں مخلوق خدا ہر قسم کی باتیں کرلیتی ہے۔

# حکایت۔ حکومتی افسرنے مچھلی چین لی!!

بیان کرتے ہیں کہ آیک افسرنے آیک شکاری سے ظلما" آیک مچھلی چھین کی' ابھی وہ زندہ تھی' اس نے اچانک منہ کھولا اور بڑی تیزی سے افسر کی انگلی کاٹ کی' وہ طبیب کی خدمت میں حاضر ہوا' اس نے کہا کہ انگلی کاٹ وو' ورنہ اس کا اثر آگے بڑھ جائے گا' چنانچہ اس نے انگلی کٹوالی مگر تکلیف آگے بڑھ گئے۔ طبیب نے کما کلائی تک ہاتھ کٹواؤ' ورنہ بازو کے ضائع ہونے کا فدشہ بے 'چنانچہ اس نے کلائی سے ہاتھ کٹوا دیا' لیکن پھر بھی افاقہ نہ ہوا اور زہر یلے مواد کے اثرات آگے برصنے لگے' افسر نے جب یہ ماجرا ویکھا تو افسردگی کے عالم میں وہاں سے بھاگنے لگا یہاں تک کہ تھک کر ایک ورخت کے نیچ جاکر لیٹ گیا' لیٹے لیٹے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو خواب میں آواز سی اگر تو مزید مصیبت سے بچنا چاہتا ہے تو اس شکاری کے پاس جاکر معافی طلب کر' ورنہ صحیب سے بچنا چاہتا ہے تو اس شکاری کے پاس گیا' اس سے معافی طلب کر ورنہ کی اور آئیدہ ظلم سے باز رہے کا اللہ تعالی سے بھی عمد کیا' چنانچہ توبہ کی برکت سے اس کا ہاتھ صحیح و سالم ہوگیا۔

رحمته للعلمين صلى الله تعالى عليه وسلم اور خشيت الهيد؟

عورارف المعارف میں ہے ایک شخص بڑے بھاری جوتے پنے ہوئے تھا کہ اس کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس پر آگیا آپ نے اپ عصاء مبارک ہے اس ہٹا دیا' اس شخص کا کہنا ہے کہ میں اپنے اس فعل پر ساری رات نادم رہا' صبح ہوئی تو ایک صحابی میرے پاس آیا اور اس نے کما آپ کو رحمت عالم نبی مرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں' میں ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا' آپ نے نمایت شفقت سے فرمایا میں کل مجھے کو ڑا لگا کر اپنے پاؤں سے ہٹایا تھا' آج اس کے بدلے میں مجھے تمیں بار کو ڈے سے ہٹا دو۔

سیرت ابن ہشام میں مرقوم ہے کہ غروہ بدر میں آپ نے صف بندی کے وقت حضرت اسود رضی اللہ تعالی عند کو تیریا (لا تھی) لگاکر صف میں شامل فرمایا۔ وہ عرض گزار ہوئے یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے لا تھی لگاکر مجھے تکلیف پنچائی ہے، حالانکہ آپ تو عدل کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں' مجھے بدلہ لینے و بحجے ! آپ نے فورا اپنے آپکو پیش فرمایا دیا اور وہ فرط

مجت سے آپ کے جم اقدس سے چٹ کر بوت لینے لگا' آپ نے فرمایا میرے پیارے محالی تو نے یہ طریقہ کیوں افتیار کیا؟ وہ عرض گزارہوئے حضور! جو کچھ در پیش ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں' میں نے چاہا آخری وقت ہے آپ کے جم اطهر سے لیٹ کر اپنے جم کو برکات سے مستفیض کرلوں۔ اس پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہوکر انہیں خصوصی دعاسے نوازا!

حكايت - حضرت امام اعظم اور مقروض مجوسي!

بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مجوی نے قرض لیا' آپ وعدہ کی جمعیل پر رقم لینے گئے' آپ کے جوتے کو خواست اللہ گئی آپ نے باؤں جماڑا تو نجاست مجوی کے مکان کی دیوار پر جاگلی آپ سوچ میں پڑ گئے کہ مجوی کی دیوار خراب کردی اگر اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی گرتی ہے اور اسے اس حالت میں چھوڑ کر بھی جانا مناسب نہیں! للذا آپ نے مجوی کا دروازہ کھنگھٹایا' مجوی باہرنکلا اور کھنے لگا! یا امام المسلمین مجھے مملت عطا فرمائے' آپ نے فرمایا میری وجہ سے تیری دیوار کو نجاست گئی ہے' اس پر تم مجھے معاف فرمادو!

وہ کنے لگا کیا آپ دیوار کو پاک کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ' یہ سنتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ' یہ سنتے ہی وہ کنے لگا جو شخص دیوار کی نجاست کو دور کرنے میں اتنا متردد ہے اس کے حضور میں خود کو کیول نہ پاک کرول' کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس خوثی میں آپ نے اس کا قرض معاف فرما دیا

حکایت- حضرت ایرائیم بن اوهم اور چھوارے؟

بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کرمہ میں دکاندارے چھوارے ٹرید کئے وہاں آپ نے سامنے وو چھوارے پڑے دیکے وہاں آپ نے سامنے وو چھوارے پڑے دیکھے اور یہ سجھتے آپ نے اٹھا لئے کہ یہ میرے ہی چھواروں سے باہر

رے رہ گئے ہیں ' پھروہاں سے آپ نے بیت المقدس کی راہ لی!

پھراکی ون خواب میں دو فرشتوں کو یوں باتیں کرتے ہوئے پایا ! یہ کون شخص ہے دو سرے فرشتے نے کہا یہ ابراہیم بن ادھم زابد خراسان ہیں لیکن ایک سال سے ان کی عباوت معلق ہے کیونکہ انہوں نے مکہ مکرمہ دو چھوارے دکاندار کے اٹھالئے تھے' جب صبح ہوئی تو آپ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔

وہاں پہنچ تو دکاندار وصال کرچکا تھا' چنانچہ آپ نے اس کے لڑکے سے معانی طلب کی۔ چنانچہ اس نے معاف کیا اور آپ بیت المقدس واپس تشریف کے آئے۔ پھر ان دو فرشتوں کو دیکھا وہ گفتگو کررہے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم کی جو عبادت معلق کردی گئ تھی اللہ تعالی نے اسے قبولیت کے شرف سے نواز دیاہے' حضرت الراہیم بن ادھم فرط مسرت سے رو پڑے اور خوشی کے باعث آپ کی آنکھوں سے آنسو یہ نکلے بعدہ آپ کا معمول سے ہوا کہ آپ باعث بھریس صرف ایک دن رزق طال سے پچھ تناول فرمالیا کرتے!!

حکایت - آپ کاؤ کر ہی میری غذا ہے؟

حضرت فیخ احمد كبير رفائ رحمد الله تعالی عليه كا معمول تقاكه وه دو تين بعد ایک لقمه تاول فرمات اور سوره اخلاص كا يوميه ایک بزار بار وظیفه كرنے ك ساتھ چار ركعت نوافل اوا فرمایا كرتے ' بعده ان كلمات ك ساتھ استغفار فرمات ـ لااله الاانت سبحانك انى كنت من الظالمين علمت سواء وظلمت نفسى واسرفت فى امرنا ولا يغفرالذنوب فاغفرلى وتب على انك انت النواب الرحيم ياحى يا قيوم لااله الاانت ' 578 ميل ان كا انتقال موا۔ (طبقات ابن بكى)

حکایت- مجوس نے اسلام قبول کرلیا

حضرت بایزید .سطای رحمه الله تعالی فرماتے بین ایک بارموسم برسات

میں جمعتہ المبارک کی اوائیگی کے لئے جامع منجد جارہا تھا کہ میرا پاؤں پھسلا اور پچاؤ کے لئے ایک جمیرا پاؤں پھسلا اور پچاؤ کے لئے ایک جوی کی دیوار کا سمارا لیا 'جھے احساس ہوا کہ میں نے بلااجازت غیر کی چیز کو استعال کیا 'چنانچہ میں اس سے معافی کا خواستگار ہو' اس نے دریافت کیا! آپ کے دین میں اتن زیادہ احتیاط کی جاتی ہے آپ نے فرمایا ' بال- تو وہ فوری طور پر بچار اٹھا۔ اشھدان لاالہ الااللہ واشھدان محمداً رسول اللّه

طبقات ابن مبکی علیہ الرحمتہ میں ہے کہ حضرت ابواسحاق شیرازی علیہ الرحمت مسجد میں تشریف لے گئے ناکہ وہاں پر کھانا کھالیا جائے 'جب باہر نکلے تو ایک دینار وہی بھول آئے ' یاد آنے پر مسجد میں گئے ' دینار کو موجود پایا مگریہ کہتے ہوئے وہی چھوڑ آئے ممکن ہے یہ کمی اور کا کمیں ہو۔

نیز فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا ان کے ساتھ کیں جانا ہوا' راستے میں ایک کتے کو دیکھا تو میں اسے بھگانے لگا' اس پر حضرت ابواسحاق علیہ الرحمتہ فرمانے گئے !! ایسا مت کرو کیونکہ راستہ ہمارے اور کتے کے درمیان مشترک عبا

حضرت شخ ابوعبدالله بن محمد نفرالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے محرم الحرام ا6 ہجری شب جعد ، خواب میں حضرت ابو اسحاق علیہ الرحمتہ 476ھ کو این رفقاء کے ہمراہ تیمرے یا چوشے آسان پر پرواز کرتے دیکھا ، وہاں انہیں ایک فرشتہ ملا ، جس نے اللہ تعالی کا سلام پہنچایا ، اور کھنے لگا اللہ تعالی فرما تا ہے تو این دفقاء کو کیا پڑھایا کرتا ہے ، فرمانے لگے صاحب شریعت نبی محرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ہے جو کچھ منقول ہے وہی پڑھا تا ہوں ، فرشتہ واپس پلٹا اور حضرت شخ این رفقاء سمیت پھر پرواز کرگئے جب فرشتہ پھرواپس آیا تو کھنے لگا آب کے اصحاب سبھی حق پر جیں اور سبھی جنتی ہیں۔ انہیں اپنے ساتھ جنت آب کے اصحاب سبھی حق پر جیں اور سبھی جنتی ہیں۔ انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے ! حضرت ابواسحاتی شیرازی علیہ الرحمتہ کا 476ھ میں وصال

بستان العارفين ميں ہے كہ حضرت المم نووى رحمتہ تعالى بيان فرماتے ميں كہ حضرت ابوسليمان درانى رحمہ اللہ تعالى كو كى نے خواب ميں وكميم كر يوچھا يمال تممارا كيامال ہے ' فرمانے گے ميں نے باب السيغرير أيك بوڑھے كر بارے كى ايك كلڑى كميڑى تھى ابھى تك تو اى كے موافذہ ميں حساب دے رہا ہوں۔

حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالی بوقت وصال فرمانے لگے میرے ذمہ ایک مخص کا ایک درجم اوا کرچکا ہوں مگر مخص کا ایک ورجم ہے میں اس کے بدلے ایک ہزار درہم اوا کرچکا ہوں مگر میرے ول پر جتنا اس کا خوف طاری ہے کوئی چیز اس سے گراں مجھے نظر نہیں ہتی

حضرت امام عبدالكريم تشيرى رحمه الله تعالى فرماتے ہيں ناجائز طور پر الله وانگ (درہم كا تيمرا حصه) كے بدلے سات سو نمازيں لى جائيں گی- امام قرطبى رحمه الله عليه اس پر توقف فرماتے ہيں كيونكه وہ فرماتے ہيں الله تعالى كا ارشاد برائى كا بدله اس كى مثل ہوگا-

ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطرض گزار ہوئے اگر میں اللہ تعالیٰ کے رائے میں جماد کرتے ہوئے شہید ہوجاؤں تو میرے گناہ معاف ہوجائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر اللہ تعالیٰ جل و علیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لئے ہو!

جس شخص نے قرض لیا اور ادائیگی پر قادر ہو پھر ادانہ کرے تو امام قرطبی فرماتے ہیں وہ جنت میں واخل نہیں ہوگا اور اگر وصیت کر گیا تو ور ثاء کو اس کے مال سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے! اور اگر اس نے قرض لیا مگر تنگدستی کی حالت میں اوا کئے بغیر چل بسا تو امید نے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور جنت عطا کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو بر صدیق رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اگرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت الله تعالی قرض دار ایمان دار کو بلائے گا اور فرمائے گا تو نے فلاں فلاں آدی کے حقوق کیوں برباد کئے ، کس کس کا مال ضائع کیا! وہ عرض گزار ہوگا! اللی تو جانتا ہے میں نے قصدا تیرے بندوں کے حقوق برباد نہیں گئے 'کروری کے باعث ادا نہ کرسکا! الله تعالی فرمائے گا اب اس کی نکیاں برائیوں پر غالب کردی جا تیں گی پھر اسے جنت میں داخلہ کا ویزہ عطا ہوگا!

حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے جو قرض دار وقت موجائے اور اس كى خالص نيت كے موجائے اور اس كى خالص نيت كے باعث الله تعالى اسے معاف فرما دے گا اس كى اس سلسلہ ميں گرفت نہيں

حضرت مولف علیہ الرحمتہ فرماتے اس کی موید بخاری شریف کی ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مال لیتارہااور اس کی نیت تھی کہ ادا کردے گا مگروہ ادائیگی سے قبل فوت ہوگیا تو اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا کرا دے گا اور اگر کوئی شخص قصداً لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی نیت سے لیتا رہا تو اللہ تعالی اس بریاد کردے گا!

حضور سید عالم صلی الله علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے تو جب تک وہ اوا نہیں کرے گا اس کے عوض اے روزانہ نیکیاں ملتی رہیں گ۔ گویا یومیہ صدقہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال درج ہوتا رہے گا۔

قرض سے نجات کی دعا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز پریشانی کے عالم میں مسجد
 میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے و کھے لیااور

وريافت فرمايا! ابو امامه! نماز كا تو ابهى وقت نهيس! مسجد مين قبل از وقت بينهج كا كيا سبب ہے حضرت ابو امامہ عرض كرار ہوئے يا رسول اللہ صلى اللہ تعالیٰ علیہ و سلم مجھے قرض نے پریشان کرر کھا ہے آپ نے فرمایا لو یہ دعا پڑھا کریں قرض سے نجات عاصل ہوجائے گی! اللهم انبي اعوذبك من الهم والحزن واعوذبك من العجز والكسل واعوذبك من الحن والبخل واعوذبك من غلبة الدين وقهرالر جال حضرت سيدنا ابو بكر صديق رضي الله عنه قرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی کے لئے یہ دعا روها كرير- حفرت عيلي عليه السلام نے بھي اپنے حواريوں كو يمي وعا تعليم فرمائی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی پر بہاڑ کے برابر سونا قرض ہوتو یہ دعا برص الله تعالى اس قرض كى ادائيكى كى سبيل بدا فرمادك كا- اللهم فارج الهم مكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا وآلاخرة ورحيمهما انت ترحمني فكرهمة مناك نعنيني بها عن رحمة من سواکد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں مجھ پر قرض تھا اس دعا کی برکت سے قرض از گیا!

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قتم جو شخص بھی اس دعا کے وسلیہ سے قرض کی ادائیگی جاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا فرما دے گا! اور دشمن سے محفوظ رکھے گا۔

بیان کرتے ہیں کہ کمی شخص پر قرض تھا وہ فوت ہوگیا آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے اعراض فرمایا تو حضرت جرائیل علیہ السلام اس کی طرف سے قرض کی رقم لیے بارگاہ رحمتہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور فرمایا بیر رقم لیس اور اس کا قرض اوا فرما دیں پھر نماز پڑھے کیونکہ یہ روزانہ ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔

حفرت بن الى الدنيا کتاب الدعا میں حفرت معاذ رضی الله تعالی عنہ سے رقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قرض ہو وہ یہ وعا پڑھا کرے قرض کے اوا ہونے کی سبیل پیدا ہوجائے گی۔ اللهم منزل النوراة والا نحیل والزبور والفرقان العظیم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و رب الظلمات والنور والظل الحرور اسئلکان تفتح لی ابواب رحمتی وان تحل عقدتی من دینی وان تودی عنی امانتی الیک والٰی خلقک

روض الافکار میں ہے کہ حضرت فضیل ابن فضالہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آیک مرتبہ میں قرض کے زیر بار ہوا تو بڑی دل سوزی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا۔ یا ذالجلال والاکرام بحرمة وجھک الکریم افرض عنی دینی۔ کیا ویکھنا خواب میں کوئی کنے والا کمہ رہاہے کب تک تو اللہ تعالیٰ کے وجھہ کریم کا ذکر کرکے رو آ رہے گا فلال مقام پر جاؤ اور قرض کے مطابق وہال سے مال لے لو۔ چنانچہ حسب ندا وہال پنچا اور وہال سے قرض کے مطابق مال اٹھا لیا۔

نیز بیان کرتے ہیں کہ میرے رفقاء میں سے ایک ساتھی نے مجھے یہ کلمات یاد کرائے اور روزانہ وظیفہ کرتا رہا۔ یا ذالجلال والاکرام اعطنی صحة فی تفوی وطول عمر فی حسن عمل وسعة رزق و لا تعزیق علیه چنانچہ اللہ تعالی نے اسے یہ تیوں تعتیں عطا فراویں۔

حكايت- تين قانيول كاامتحان

بیان کرتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے تین قاضی سے اللہ تعالی نے ان ے امتحان لیما جاہا تو دو فرشتوں کو بھیجا ایک فرشتہ گھوڑی پرسوار تھا اور اس کا بچہ اس کے بیچھے بیچھے جلا' دو سرا فرشتہ گھوڑی پر سوار ہوا اور اس نے ایک گائے کے بچھڑے کو بیکارا وہ اس کے بیچھے بیچھے چلنے لگا' اب اس گائے سے بچھڑے کے سلسلہ میں دونوں فرشتے جھڑ پڑے ایک کہنا تھا میرا ہے دو سرا کہنا ہے میرا ہے، دونوں قاضی کے پاس گئے اور قاضی نے رشوت لے کر گائے والے کو بچھڑا دیدیا، پھر دونوں فرشتے دو سرے قاضی صاحب کے پاس گئے اس نے بھی رشوت کی اور بچھڑا گائے والے کو دیدیا، پھر تیسرے قاضی کے پاس گئے اس کئے دہ بولا میں ابھی فیصلہ نہیں کرسکتا کیونکہ میں حیض ہے ہوں! کہنے گئے کیا مرد کو بھی حیض آ تا ہے! وہ بولا اگر ایسا نہیں تو کیا گھوڑی سے گائے کا بچھڑا جنا ہوا کرتا ہے؟ اس بناء پر مثال مشہور ہوئی دو قاضی جنم میں تیسرا جنت میں۔

قاضی اور کفن چور

حضرت شخ عارف باللہ نقی الدین حصینی کی کتاب سمع النفوس میں ہے کہ ایک نیوکار قاضی کا جب وقت وصال قریب آیا تو اس نے کفن چور کو بلایا اور اس نے کفن کی قیمت کے برابر رقم دیتے ہوئے کہا میری قبر کو کھود کر کفن نہ چراتا! قاضی صاحب وصال فرماگئے جب وفن کرکے لوگ والی پلٹے تو کفن چور نے اس شب اس کی قبر کھودی اور کفن چرانے لگا تو کسی کھنے والے کفن چور نے اس شب اس کی قبر کھودی اور کفن چرانے لگا تو کسی کھنے والے کی آواز سی اس کی باڈی سو تھو' اس کے کان سو تھو' کسی کے کان سو تھو' کسی کے خان سو تھو' کسی کے کان سو تھو' کسی کے کان سو تھو کہ کا اور اس کو جلا کر رکھ دیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صوفیوں کی جماعت پر گزر ہوا'کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی آ تکھوں میں سلائیاں پھر رکھی ہیں آپ نے بوچھا یہ کیا ماجرا ہے' وہ کہنے لگے غیراللہ کو دیکھنے کے خوف سے ہم نے یہ حرکت کی ہے آپ نے فرمایا تم لوگ عقلند اور وائش ور ہو یہ تمہارے لئے مناسب نہیں۔ اب تم اپنی آ تکھوں پر ہاتھ رکھ کر پڑھوں ہم اللہ الرحمٰن الرحیم' چنانچے ہیں انہوں نے تشمیہ کا ورد کیا ان کی بینائی بحال اور آ تکھیں روشن ہو

ين يندونصائح

نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں جے حاکم بنایا گیا گویا کہ اسے کد چھری سے فزی کیا گیا اوراؤو اور ترفدی ابن ماجه)

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قاضی اللہ تعالی کی خصوصی معیت میں ہوتا ہے جب تک وہ غلط فیصلہ کرتا ہے۔ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی معیت سے محروم ہوجاتا ہے۔ (ترفدی طام)

حكايت- حضرت لقمان اور حكومت؟

حضرت القمان بيان كرتے ميں كه مجھے خواب آيا كوئى كه رہا ہے اگر آپ كو حكومت عطاكردى جائے توكيا آپ قبول كريں گے۔ آپ عرض كيا مجھے تو گوشه عافيت مى كافى ہے! ميں مصيبت كو قبول نه كرتا۔ بال اگر الله تعالى مجھ پر يہ بوجھ وال دے گا تو بسروچشم قبول۔

مرسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

فرشتوں نے کمالقمان یہ انکار اور اقرار کیوں؟ آپ نے فرمایا حاکم مختلف مقامات پر دورے کرتا ہے دہاں کے حالات کا جائزہ لیتا ہے ہر جگہ ظلم تعدی ہوگ ہے اسے سامنا کرتا پڑتا ہے 'اگر اس نے عمدہ طریقہ سے حکومت کی ہوگ تو نجات پائے گا ورنہ جنت کا راستہ اے دکھائی بھی نہیں دے گا' حکومت میں اور تو چھ فائدہ نہیں البتہ دنیا میں ذلیل بن کر رہنا زندگ سے بمتر ہے اور ذلت حصول کیلئے حکومت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں للذا میں اس لئے حکومت کو قبول کروں گا۔

فرضتے آپ کی اس تقریر سے برے متعجب ہوئے بعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت کی نعمت سے عزت کے مند پر بٹھایا! چنانچہ آپ خواب سے بیدار ہوتے ہی حکمت کی باتیں کرنے لگے' علماء کا اِن کی ولایت و حکمت پر

اتفاق ہے البتہ نبوت کے سلسلہ میں متفق نہیں! یعنی حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں! (واللہ تعالی و حبیبہ الاعلیٰ اعلم) حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں آپ نبی تھے۔

حكايت- قاضى عراق ابوطيب رحمه الله تعالى

حضرت ابو طیب رحمہ اللہ تعالی جو قاضی عراق سے شہرت رکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے سید عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیادت ہوئی مضور نے آپ کو مخاطب قرمایا اے فقیہ؟ وہ اس بات پر زندگی بحر نازاں رہے کہ آپ نے مجھے فقیہ کے لقب سے نوازا ہے 'آپ نے سو سال عمریائی مگر آپ کے کسی اعضاء میں کزوری کے آثار ظاہر نہ ہوئے اس کا سب دریافت کیا گیا تو فرمانے گئے میں نے اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمائی سب دریافت کیا گیا تو فرمانے گئے میں نے اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمائی سب دریافت کیا گیا تو فرمانے گئے میں عبداللہ تھا آپ نے 150مجری میں وصال فرمایا!

فقہاء کی اصطلاح میں جہاں قاضی عراق کا نام آئے تو ہیں ابو طیب ہی سمجھے جاتے ہیں ' خراسان کے قاضی کا نام آئے تو قاضی حسین مراد ہوتے ہیں۔
اسی طرح اصولیوں کے نزدیک قاضی باقلانی ' قاضی کے لقب سے طقب ہیں۔
مسئلہ۔ قاضی پر واجب ہے کہ فریقین مقدمہ کو اپنے ہاں بلائے ' اور عدالت میں ان کے اگرام و تعظیم کھڑا کرنے یا بٹھانے میں مساوی بر آؤ کرے ' دونوں میں ان باتوں کے ساتھ بھی انصاف کرے ' یہاں تک کہ اگر ایک فریق سلام کرے تو اس وقت تک جواب نہ دے جب تک دو سرا فریق سلام نہ کرے اور اگر دو سرے کو ازخود سلام کے لئے کے تو مناسب ہے! پھر دونوں کو بیک وقت اس انداز میں سلام کاجواب دے کہ دونوں برابر محسوس کریں۔ پھر ایک وقت اس انداز میں سلام کاجواب دے کہ دونوں برابر محسوس کریں۔ پھر ایک کو دائیں اور دو سرے فریق کو بائیں جانب بٹھائے بہترہے ہے کہ سامنے کو دائیں اور دو سرے فریق کو بائیں جانب بٹھائے بہترہے ہے کہ سامنے بٹھائے یا کھڑا کرے ' مسلمان کو کافر پر اہمیت دے اور جو پہلے آئے اسے مقدم بٹھائے یا کھڑا کرے ' مسلمان کو کافر پر اہمیت دے اور جو پہلے آئے اسے مقدم بٹھائے یا کھڑا کرے ' مسلمان کو کافر پر اہمیت دے اور جو پہلے آئے اسے مقدم بٹھائے یا کھڑا کرے ' مسلمان کو کافر پر اہمیت دے اور جو پہلے آئے اسے مقدم بٹھائے یا کھڑا کرے ' مسلمان کو کافر پر اہمیت دے اور جو پہلے آئے اسے مقدم

سمجے! قاضی کو کسی بات پر غصہ آئے تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے مباوا کہ غلط نہ ہوجائے۔

مسئله-حاكم بنا شرعا"كياب

حاکم بننا شرعا فرض کفامیہ ہے اگر لوگوں میں سے ایک بھی حاکم بن جائے تو سبھی بری الذمہ ہوں گے ' بشرطیکہ حاکم بننے والے میں عدل و انصاف سے حکومت چلانے کے اوصاف موجود ہوں' اور اس کے علاوہ کوئی دو سرا اہلیت بھی نہ رکھتا ہو۔

قاضی ابوالفیب فرماتے ہیں حاکم و قاضی بننا سنت ہے اور حضرت ابن رفعہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمال تک میرا گمان ہے سے صرف انہیں کی رائے ہے۔

### فوائد جلیلہ۔شیطان کے تین راستے!

امام فخرالدین رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیطان کے تین رائے ہیں جن پر اس کا گزر رہنا ہے شہوت 'غضب اور حرص۔ شہوت سے انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے 'غضب کے باعث دو سرے پر ظلم کرتا ہے 'اور لالج سے اس کا ظلم بارگاہ خداوندی میں پنچتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظلم تین قسموں پر مشتل ہے (۱)جو بخشانسیں جائے گا(2) وہ ظلم جو چھوڑانسیں جائے گا اور تیرا ظلم ایبا ہے جس کے بارے امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادے گا۔

جو ظلم بخشا نہیں جائے گا'وہ شرک ہے' جو ظلم چھوڑا نہیں جائے گاوہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنا ہے؟ جو چھوڑا نہیں جائے گاوہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم ہے اور جس ظلم پر معافی مل کتی ہے وہ شہوت ہے! اور پھ تینوں اقسام کے ظلم کے نتائج میں' بحل اور حرص اور شہوت کا نتیجہ' خود نمائی و خود مائی غضب اور کفر و بدعت اور ای من مائی ، خواہشات نفسانیہ کا نتیجہ ہے اور جب انسان میں ان اشیاء کا اجتماع ہوجا تا ہے تو اس کے بتیجہ میں ایک ساتویں چیز کا ظہور ہوتا ہے جے حسد کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے انسانی شر کا اختمام حسد پر فرمایا چنانچہ ارشاد ہے ومن شرحاسد اذا حسد، جنائت شیطانیہ کو وسوسہ پر ختم فرمایا ، جیسے کہ ارشاد ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ للذا انسان میں حسد سے بدترین کوئی اور چیز نہیں ہے ، اور بہت اکابر فرماتے ہیں حاسد تو ابلیس سے بھی بدتر ہے ، فرعون نے ابلیس سے بوچھا کیا کوئی بچھ سے اور تجھ سے بھی کوئی بدتر ہے ، فرعون نے ابلیس عاسد ہے ! اور آسان میں سب سے پہلا گناہ جو ظاہر ہوا وہ حسد ہی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس نے حسد کیا اس طرح زمین میں بھی پہلا حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس نے حسد کیا اس طرح زمین میں بھی پہلا گناہ حسد کو ہی قرار دیا گیا ہے کیونکہ قابیل نے حسد کے باعث ہی ہائیل کو شہید کیا!

حضرت المام شافعی کے تلافہ میں سے حضرت کراہیسی کا قول ہے جن تمام برائیوں کی جڑ سے شیطان حملہ آور ہو تا ہے وہ تین ہیں اور ان کے نیتیج میں سات ہیں' چنانچہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ان کے مقابل ہیں' اور سورہ فاتحہ کی بنیاد بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن المحالم حنی تین برائیوں کی جڑ ہے انہیں اکھاڑ حنی تین برائیوں کی جڑ ہے انہیں اکھاڑ کی سے بھینکنے کے لئے ان کے خاتمہ کے لئے بسم اللہ کا کشرت سے ذکر کرنا مجرب ہے جو محنس بسم اللہ کا ذکر کرنا مرب کا ہر قتم کی آفات و بلیات سے ممنوعہ رہے گا۔

طب و حكمت-

زحت النفوس والافكار ميں ہے كه قرص طباشير عيرے روز كے بخار

کھانی اور پاس مٹانے کے لئے بے حد مفید ہے ' ترکیب یہ ہے۔ تر نجین چار ورہم 'گاب کا زیرہ چھ درہم ' دعفران ایک درہم ' گوند دو درہم ' طباشیر دو درہم ' کترا در درہم ' نشاستہ دو درہم ' سب کو پیس کر یکجان کرلیں اور اس میں لعاب اسبغول ملاکر ٹکیاں تیار کرکے استعال میں لا تیں نیز قرص کافور بھی بخار کے لئے مفید ہے ' دل و جگر کو سکول بخشا ہے ' پیاس کا ناطع ' اور دق ' رسل

تركيب ملاحظه مو تخم خرقه تين درجم، مخم خس ساڑھے چار درجم، تراشه خيار، تراشه كوشيري، رب السوس هر ايك دو درجم مخم كاسى ايك درجم، تر نجين پانچ درجم زورورد، طباشير هر ايك دو دو درجم كافور نصف درجم سبھى باريك پيس كر لعاب اسبغول ميں ساڑھے چار ماشه مقداركى مكيل بناليس، اور استعال كريں، بهت مفيد ہيں۔

## الحلم ع

وماالله يريد ظلمنا للعلمين- الله تعالى تمام جمانوں ميں كى پر بھى ظلم نميں چاہتا!

حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ معتزلی کہتے ہیں ' اس سے یا تو رہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گایا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔

اگر پہلی بات ہوتو یہ ان کے قول کے مطابق صحیح نہیں ہے 'کیونکہ ان کے زدیک جو فرمانبردار ہے اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرے گا! یعنی اگر اللہ تعالیٰ اے عذاب بھی وے تو یہ ظلم نہیں ہوگا کیونکہ ظلم کا معنی ہے دو سرے کی ملکیت میں تصرف کرتا کی ملکیت میں تصرف کرتا کی ملکیت میں تصرف کرتا ہور دو سری صورت بھی انہیں کے قول کے مطابق درست نہیں 'کیونکہ ہے اور دو سری صورت بھی انہیں کے قول کے مطابق درست نہیں 'کیونکہ سے کو اللہ تعالیٰ نے قضا و قدر کے موافق تخلیق فرمایا ہے 'المذا اس کے آبیہ کریمہ کے کوئی معنی ہی نہیں ہے ' تو پھر ہم سوال کر سکتے ہیں کیونکر جائز نہیں کے کوئی معنی ہی نہیں ہے ' تو پھر ہم سوال کر سکتے ہیں کیونکر جائز نہیں

اگر دو سری صورت ہی مراد ہوتو وہ کہیں گے یہاں ظلم کی نفی اور اپنی مداح ہے کیونکہ اللہ تعالی سے ظلم کا صدور محال ہے 'ہم اس کے دو جواب دیتے ہیں۔

پہلا یہ کہ اللہ تعالی نے اپنی نسبت غنودگی اور نیند کی بھی نفی کی ہے لاتا خذہ سنتہ ولا نوم تو یہ بھی محال ہے!

دوسرا جواب سے ہے کہ اگر بالفرض سے مان لیا جائے کہ اللہ تعالی فرمانبردار کو بھی عذاب دے سکتا ہے تو سے اس کا حق ہے! کیونکہ اپنی ملکیت میں تصرف جائز ہے لیکن اللہ تعالی الیا نہیں کرتا بلکہ اگر الیا کرتا تو دراصل وہ ظلم نہ ہوتا اگرچہ ظاہری طور پر ظلم کے مشابہ ہے 'المڈا دو مشابہہ چیزوں میں ایک کا نام لے کردو سری مراد لینا بلاغت کے قاعدہ میں حسن مجاز ہے۔

قواعد ابن عبدالسلام میں مرقوم ہے کہ اگر کوئی کملف دو برابر شخصوں کو بھوکا دیکھیے اور اس کے پاس ایک ہی روٹی ہو اگر وہ ایک کو کھلائے تو وہ ایک دن زندہ رہ سکتا ہے اور اگر نصف نصف دونوں کو کھلائے تو نصف یوم تک وہ زندہ رہ سکتا ہے اور اگر نصف نصف مخاریہ ہے کہ وہ کمی ایک کو مخصوص نہ کرے بلکہ دونوں کو نصف نصف کھلا دے ممکن ہے جس کو وہ خاص نہیں کر رہا وہی اللہ تحالی کا ولی ہو اور اللہ تحالی کا ارشاد ہے۔ عدل اور احسان کو اپناؤ!

حکایت - مظمر اوصاف خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ معظم حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہارون رشید نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نفیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تجھے سیدنا صدیق و معدق و صدق اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر قائم کیا ہے المذا اللہ تعالیٰ تجھ سے صدق و صدافت چاہتا ہے اور تجھے سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نائب بنایا ہے المذا وہ تجھ سے حق و باطل کے درمیان فرق کا مطالبہ کرتا ہے نیز تجھے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم مقام کیا ہے اس لیے وہ تجھ حیاء کامطالبہ کرتا ہے اور تجھے حضرت علی المرتضیٰ شیرخدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فالب ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کا فالب ہے۔

ہارون رشید نے عرض کیا کچھ اور فرمائے 'آپ نے فرمایا' اللہ تعالی نے

ایک بوا خوفناک گھر بنایا ہے جے جنم کتے ہیں اور مجھے اس کا دربان مقرر کیا ہے باکہ لوگوں کو ادھر جانے سے باز رکھے نیز اس نے مجھے مال عصا اور تلوار عطا کی ماکہ اس سے مدد حاصل کرے اور تھم فرمایا کہ اے میرے بندے ان اشیاء سے میرے بندوں کو جنم کی طرف جانے سے روکو!

للذا جب كوئى مختاج تيرے پاس آئے اسے مال دو جو نافرمانی كرے اسے مزا دو اور جو نافرمانی كرے كون سزا دو اور جو ناحق خون بمائے اس سے قصاص لو بارون رشيد نے عرض كيا كچھ اور فرمائے مصرت شفق بلخی عليه الرحمہ الله عليه فرماتے ہيں! غور سنو! تم دريا اور رعايا نموں كی مائند ہيں اگر تم صاف رہو گے تو نمريں خود بخود صاف سحری نظر آئيں گی اور اگر دريا ہی ميلا كچيلا اور گدلا ہوگا تو سمى گدلے ہوں گے!

حكايت حضرت سلطان نورالدين زنگي رحمه الله تعالى

حضرت سلطان نورالدین زنگی رحمہ اللہ تعالی شام کے دارالکومت دمشق میں ایک روز گیند سے کھیل رہے تھے آپ نے دیکھا ایک شخص دو سرے آدی سے سرگوشی کررہا ہے' آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے اسے اپنی پاس بلایا اور فرمایا' تمہاری کیا حاجت ہے' وہ بولا بادشاہ وقت سے میرا مقدمہ ہے اور سے شخص قاضی کا قاصد ہے ناکہ بادشاہ کو عدالت میں لے جائے گر اسے آپ بکی خرمت میں قاضی کا فرمان پنچانے کی جرات نہیں ہوئی آپ نے فرمایا! کوئی بات نہیں اجو کچھ اس نے کما تو نے بیان کیا۔

سلطان نے یہ سنتے ہی بلا ہاتھ سے پھینک دیا اور بولے! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان دار کے پاس جب اللہ تعالیٰ ادر اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھم پنتجا ہے وہ فورا سرتسلیم خم کردیتا ہے النذا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھم بچا لاتے ہیں 'چنانچہ شمنشاہ عادل اسی وقت اس کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پنتج 'قاضی نے شمنشاہ عادل اسی وقت اس کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پنتج 'قاضی نے

دی سے گواہ طلب کے گروہ نہ دعویٰ ثابت کرسکا اور نہ ہی گواہ پیش کے '
اور نادم ہوا' فیصلہ آپ کے حق میں ہوا' تو آپ نے فرمایا اس شخص نے جس
چیز کا مجھ پر دعویٰ کیا تھا' گو بیہ ثابت نہیں کرسکا تاہم میں اپنی طرف سے ای
قشم کی چیز اسے ہیہ کرتا ہوں حالانکہ میں خوب جانتا ہوں یہ اس پر اس کا کوئی
حق نہیں تاہم شریعت کی عظمت و رفعت کو برقرار رکھنے کے لئے میں حاضر
ہوا تھا! بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
ملطان نورالدین زندگی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی حکمران نہیں ہوا۔

حضرت سلطان نورالدین زندگی رحمہ اللہ تعالی عنه کا مزار مرجع خلائق ہے اور دعاکی قبولیت کے لئے خاص طور پر مشہورہے حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا جو دعا ان کے مزار پر مانگی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔

سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عمرین عبدالعزیر رضی الله تعالی عنها حضرت معرون عبدالعزیر رضی الله تعالی عنها حضرت معرون حضرت میدنا عمرین خطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه اکثر فرمایا کرتے تھے کیا ہی اچھا ہو تا کہ میں اپنی اولاد میں سے اس شخص کو دیکھ پاؤں جس کے عدل و انصاف سے روئے زمین معمور ہوگی!

حضرت اسلم بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں 'ایک رات میں حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی معیت سے پہرا دے رہا تھا کہ ہمیں گفتگو سائی دی 'ایک عورت اپنی لڑکی سے کمہ رہی تھی دودھ میں تھوڑے سا پانی ملا دو الڑکی عرض گزار ہوئی ا امی جان ا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے تو اعلان کرایا ہے کوئی دودھ میں پانی ملا کرنہ بیجا کرے۔

والدہ نے بٹی سے کما ! چھوڑئے اس بات کو فاروق اعظم کوئی د کھی تو نہیں رہے ! بٹی کہنے لگی افسوس ہوگا اگر ہم اپنے سربراہ کی اطاعت نہ کریں' یہ تو اچھی بات نمیں ظاہرا عمل کریں اور پوشیدگی میں عمل سے اعراض!
جب ضبح ہوئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے
بیٹے عاصم کے لئے اس لڑکی کے والدین کی طرف ٹکاح کا پیغام بھیجا' چنانچہ
انہوں نے منظور فرمایا اور اس لڑکی سے آیک اور لڑکی پیدا ہوئی جے وقت کے
عظیم عاول حکمران عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہونے کا
شرف نصیب ہوا۔

عجيب لطيفه- بندر كي تقسيم؟

حضرت المام بيهى رحمہ اللہ تعالى بيان فرماتے ہيں ايک شخص دودھ ميں پائى ملاكر بيتا تھا كہ اسے سمندر كا سفر در پيش ہوا اسنے بندر كو ساتھ لئے سفر طے كر رہا تھا كہ جس تھيلى ميں دودھ سے حاصل شدہ رقم تھى بند نے اڑا لى اور جماز كے باديان پر چڑھ كر اس نے تھيلى ميں اشرفيوں كو نكالنا شروع كيا آيك اشرفى سمندر ميں چينكا اور ايك جماز ميں۔ اس كا مالك بيد منظر دمكھ رہا تھا اشرفى سمندر ميں نيونكا اور ايك جماز ميں اور نصف جماز ميں چينك دى۔ يمال تك كہ اس نے نصف رقم سمندر ميں اور نصف جماز ميں چينك دى۔ الم قرطبى عليه الرحمہ فرماتے ہيں بندر پالنا كروہ ہے 'بيد ان جانوروں ميں ميں جن كا گوشت كھانا حرام ہے 'بى كريم صلى اللہ تعالىٰ عليه وسلم بندر كو ديكھتے تو استعفار فرماتے 'اس لئے كہ ايك قوم پر جب اللہ تعالىٰ كا قبرنازل ہوا تو ديكھتے تو استعفار فرماتے 'اس لئے كہ ايك قوم پر جب اللہ تعالىٰ كا قبرنازل ہوا تو انہيں بندر بنا ديا گيا' بيہ موئ عليہ السلام كی قوم تھى جے كما گيا كونو قردة خاسمين بندر بنا ديا گيا' بيہ موئ عليہ السلام كی قوم تھى جے كما گيا كونو قردة خاسمين۔ تم ذليل بندر بن جاؤ' چين كے جنگلوں ميں بڑے برے بندر پائے جاتے ہيں جو سفيد رنگ كے ہيں۔

حکایت - حضرت عمر بن عبدالعزیر اور حضرت خضر علیه السلام حضرت ریاح بن عبدالله رحمه الله تعالی بیان کرتے بین که بس نے ایک مرتبه حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی کے ساتھ ایک ضعف کو باتیں کرتے پایا' بعدہ آپ سے میں نے وریافت کیا' آپ کس سے باتیں کررہے تھے' فرمانے لگے' حضرت خضر علیہ السلام سے' انہوں نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ عنقریب حکمران بنادیئے جائیں گے اور عدل و انصاف کا دوردورہ ہوگا۔

چنانچ جب آپ نے عنان حکومت سنبھالی اور عدل و انصاف کو بروئے عمل لائے تو چرواہے کہنے لگے اب کون سانیک حکمران مقرر ہوا ہے جس کی برکت سے بھیڑے ، بکریوں سے دور رہنے لگے ہیں۔

جب آپ کا وصال ہوا تو جنگل میں بھیڑے نے بکری اٹھالی پرواہے آپ میں کھنے گے معلوم ہو آپ آج حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا ہے اٹھ گئے ہیں کونکہ ان کے عدل کی برکت سے بکریاں بھیڑلوں محفوظ تھیں 'آج بھیڑے کا بکری کو اچک لینا اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وصال فرماگئے ہیں۔

حكايت- حضرت عمر بن عبد العزيز اور قيديول كاتبادله

حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى نے شاہ روم كے پاس قاصد جميجا كه مارے قيديوں كو اپنے قيديوں كے تبادله ميں رہا كردو- چنانچه اس پر عمل جوا' ايك دن وہى قاصد شاہ روم كے پاس كيا تو اے نمايت عملين پايا' پوچھا كيا تو وہ كہنے لگا آج ايك صالح كانقال ہوگيا ہے جس كى بيہ شان تھى كه اگر وہ مردوں كو زندہ كرنا چاہتا تو الله تعالى اس كى دعا بر مردوں كو زندہ فرما ديتا' وہ حضرت عمر بن عبد العزيز ہيں۔

رف سربی معنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ مجھے اسی عابد پر بالکل تعجب نہیں جو دروازہ بند کرکے ' دنیا ہے منہ موڑے بیشا ہے ' مجھے تو تعجب اس پر جس کے قد موں میں دولت دنیا اور وہ اس کی طرف ایک نظر بھی نہ دیکھے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبر العزیز نمایت زاہد متھے اور ان کا زہد حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عبد العزیز نمایت زاہد متھے اور ان کا زہد حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ

حکایت - حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی عنه جب خلیفه ہوئے او انہوں نے رعایا کی طرف اتنی توجه دی که اپنی ضروریات کی طرف بھی خیال تک نه کیا یہاں تک که آپ نے اپنی نیک بخت زوجہ سے فرمایا میں تجھے علیحدگی کا اختیار دیتا ہوں' ممکن ہے میرے اور تیرے درمیان کوئی بات نه ہوسکے' کہنے لگی' کوئی مضا گفتہ نہیں' میں ہر حالت میں آپ کے پاس رہوں کی چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوران امارت عشل گی' چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوران امارت عشل جنابت و احتلام نہیں فرمایا یمی سے عوارض آپ کھی لاحق ہی نہیں ہوئے۔

آپ خلیفہ بننے سے پہلے بوا حسین و جمیل لباس پہنا کرتے تھے 'جب بار خلافت سنبسالا تو ایک معمولی سی قبیض اور چادر کے علاوہ کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھتے 'قبیض اور چادر کی کل قبت صرف چودہ درہم بنتی تھی۔

ایک روز کسی نے کما اپنے کھانے پینے اور حفاظت کے لئے باؤی گارڈ رکھ لیس جیسے کہ شاہان ونیا کا دستورہے آپ نے فرمایا ! میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور کی عرض گزار تا ہوں! اللی اگر تیرے سوا میں کسی کو اپنا محافظ تصور کر تا ہوں اور غیرے مجھے خطرہ ہے تو مجھے قیامت میں پناہ کی ضرورت نہیں۔

ایک روز قیامت کا تذکرہ ہوا تو آپ خوف سے اتا روئے کہ بے ہوش ہوگئے 'جب ہوش میں آئے تو مسکرا دیئے 'لوگوں نے ہمی کاسب دریافت کیا ' تو آپ نے فرمایا ' بے ہوشی کے عالم میں ' میں نے قیامت کا منظر دیکھا ' مناوی ندا کررؤ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت علی الرتھنی رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت علی الرتھنی رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت علی الرتھنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار رہا ہے یہ حضرات کے بعد دیگرے گئے اورجنت میں جانے کا تھم ہوا۔

ان کے جنت تشریف لے جانے کے بعد منادی نے پھر ندا دی مفرت

عمر بن عبدالعزیز کو لایا جائے وہ کمال ہے۔ میں ندا سنتے ہی سر کے بل گرا۔ میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے ' پھر چند باتوں کے بعد مجھے فرشتوں کی معیت میں جنت میں جانے کا حکم ہوا' اسی دوران ایک مخض پر میری نظر پڑی جب بوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ حجاج بن بوسف ہے!

آپ نے فرماتے ہیں کہ میں نے تجاج بن بوسف سے دریافت کیا! یمال تمارا کیا حال ہو دواؤ میں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو سخت گرفت کرنے والا پلیا ہے اللہ تعالیٰ کو سخت گرفت کرنے والا پلیا ہے کہ میں توحید پرستوں کی طرح انتظار میں ہوں اور می انتظار مفید تر ہے۔

حكايت- حضرت عزيز عليه السلام اور بخت نصر

حضرت وہب بن منب رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں بخت نصربیت المقدس پر مسلط ہوا تو اس نے شرکی اینٹ سے اینٹ بجا دی' مسجد اقضاٰی کو شہید کردیا اور تورات کو جلا ڈالا' بیت المقدس اور مسجد اقضاٰی سے مال و دولت کو لوٹا' ایک لاکھ سر ہزار چھڑے بھر کر لے گیا' جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سونے' چاندی' یا قوت اور زمرد وغیرہ قیمتی اشیاء سے بنوایا تھا' اسے حضرت امام نوری نے روایت کیا۔

یماں کک کہ اس نے بنی اسرائیل اور ان کے انبیاء کو قید میں ڈال دیا ' سات سو سال تک وہ دنیا پر مسلط رہا حضرت عزیز علیہ السلام بھی اسی کی قید میں تھے' آپ نے بڑی رقت و زاری سے دعا شروع کی 'النی تو نے آسانوں اور زمینوں کو اپنی مشئت کے تخت بنایا کھر بنی اسرائیل کوارض مقدسہ میں آباد فرمایا' اور اب تونے اپنے دشمن کو مسلط کردیا۔

حفرت عزیز علیہ السلام ابھی یہ کہہ پائے تھے کہ ایک فرشتہ حاضر ضدمت ہوا اور دریافت کیا! حفرت فرمائے کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ قضا و قدر کے راز منکشف ہوں! فرمایا ہاں؟ فرشتے نے عرض کیا! الله تعالی نے مجھے آپ کی

خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ آفاب سے بھیے ایک بیگ بنا دیں' اور ایک مثقال ہوا کا وزن کردیں اور ایک کیلونور کی پیائش کردیں' اور گزشتہ ون کو واپس لائیں؟

آپ نے فرمایا یہ کون کرسکتا ہے؟ فرشتے نے کما وہی کرسکتا ہے جس
سے کوئی سوال نہیں کرسکتا ! کہ اس نے یوں کیوں کیا اور یوں کیوں نہ کیا !
جب آپ سے ایسی اشیاء کے بارے دریافت کیا جائے جنہیں آپ نا جائے ہوں تو کیا جواب دے سکوں گا!

مثلاً اگر میں آپ سے دریافت کروں زمین کے ینچ کتنے چشے ہیں 'کتنے سمندر اور کتنے قطرے ہیں 'اور اللہ تعالی نے کتنے قطرے بارش برسائی 'کتنی ارواح اور جنت کا راستہ کمال ہے؟ کیا آپ بتا کتے ہیں آپ نے فرمایا اس کے بتا کے بغیر کیے بتا سکتا ہوں!

فرشتے نے کما جب آپ اِن اشیاء کے بارے میں نہیں بتاسکتے جن کا آپ اپنی آنکھوں سے مشاہرہ کررہے ہیں آپ نے فرمایا اس کے بتائے بغیر کیسے بتا سکتا ہوں!

یاعزیز علیک السلام! آپ سمندر سے پوچھے کہ اس کی موجیس کیے بلند ہوتی ہیں اور کیے اتر جاتی ہیں' پھر جب اپنی حدود میں پہنچی ہیں تو پھر قہر کی گرفت سے اللی واپس بلٹتی ہیں ہاں بھلا بتائے تو سی۔ اگر خشکی اور تری آپس میں مخاصمت پر اتر آئیں اور آپ کے ہاں فیصلہ کے لئے حاضر ہوں تو کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ اگر خشکی کے مجھے سمندروں میں اور وسعت ملے فیصلہ فرمائیں گے؟ اگر خشکی کے مجھے سمندروں میں اور وسعت ملے اور سمندر کمیں ہمیں زمین میں اور فراخی ملے تو کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ خدایا! ہر ایک کے لئے ایک حد مقرر کردی جائے کہ وہ اس حد سے تجاویز نہ کرے۔ فرشتہ عرض گزار ہوا' پھر آپ اپنی ضربت کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے لئے ایک مدت اور نبیت کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے لئے ایک مدت اور نبیت کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے لئے ایک مدت اور

حد مقرر کر رکھی ہے جمال تک اس کاپنچنالازی امرہ! حکایت-حسین و جمیل لڑکی اور کردی

حضرت علائی علیہ الرحمتہ سورہ عکبوت کی تفسیر کے ضمن میں ایک دکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کے ہاں لڑی پیدا ہوئی۔ خاتون نے ایپ ذکر سے کہا جائے اور کہیں سے آگ لایے وہ باہر نکلا لو اسے ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا عورت کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے 'وہ بولا لڑی' وہ شخص کنے لگا' یہ نومولود لڑی بری ہوکر ایک ہزار آدمیوں سے زناکی مرتکب ہوگی اور پھر ایک کرٹی کے سبب مرجائے گی البتہ اس سے پہلے تائب ہوکر نوکر کے ساتھ نکاح کرلے گی!

نوکر ہے سنتے ہی واپس بلٹا اور اس نے اچانک حملہ کرکے لڑی کو سخت رخی کرڈالا اور بھاگ گیا' مال نے علاج کرایا' لڑی صحت مند ہوئی اور پروان چڑھنے لگی یمال تک کہ اس کے حسن و جمال کے چرچ شروع ہوگئے اور وہ زنا میں معروف ہوئی' یمال تک کہ استی میں زائیے کے نام سے مشہور ہوگئ' ایک ون ندامت کے باعث وہال سے نکلی اور مندر کے کنارے ووسری بستی میں جابی' اس نوکر کا بھی بستی میں آنا جاتا تھا' وہ نکاح کا طالب ہوا' اسے کہا گیا ایک عورت بری حینہ' جیلہ ہے اس سے نکاح ممکن ہے!

القصد ای خاتون ہے اس نے نکاح کیا ایک روز فرکورہ بالا عورت اور لڑی کا تذکرہ اس نوکر نے بیان کیا! وہ کئے گئی وہی لڑی میں ہوں اور بدکاری ہے تائب ہو چکی ہوں اس شخص نے کہا چر سن لو تمہاری موت مکڑی کے باعث ہوگ۔ اس شخص نے ایک مضبوط ترین محل تیار کروایا اور آرام و راحت سے زندگی بسر کررہے تھے کہ ایک ون ویوار پر اسے مکڑی نظر آئی اورت نے اپنے ناخن سے مکڑی کو مار دیا نہ جانے مکڑی سے کس قتم کا زہریلا مواد نکا۔ ناخن سے سرایت تمام جم اثر کرگیا اور اس کے باعث وہ

موت کی آغوش میں چلی گئے۔

فوائد جیلہ۔ مرسی کی کارروائی

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب عارثور میں داخل ہوئے تو کڑی نے عار کے منہ پر اس شان سے جالا تن دیا کہ باہر سے کچھ وکھائی نہیں دیتا تھا' (یہ تجربہ ہے کہ جس مکان کی کھڑکیوں میں جالیاں لگا دی جاتی ہیں' باہر سے دیکھنے والے کو اندر کی کیفیت وکھائی نہیں دیتی جب کہ اندر میٹھنے والا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے) تابش قصوری۔

اس طرح حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کافر کے قتل کے لئے روانہ فرمایا انہوں نے اس کا سرقلم کردیا اور پھر دفای پوزیش اختیار کرتے ہوئے ایک غار میں جاچھے ، فوری طور پر کمڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا الوگ تلاش کو نکے وہاں پنچے اور یہ کمہ کر واپس چلے گئے کہ غار کے منہ پر تو جالا تنا ہوا ہے اگر کوئی اس میں داخل ہو تا تو جالا نہ ہوتا۔

اسی طرح حضرت زید بن زین العلدین بن حیین رضی اللہ تعالی معتم کو جب بڑگا کرکے سولی پر چڑھا دیا گیا تو فوری طوری پر کڑی نے آپ کے جس پر جالا تن دیا باکہ آپ کا جسم مقدس پوشیدہ رے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی مٹی نے جالا تن دیا تھا جب جالوت آپ کی تلاش میں لکلا (رداہ القرطبی) گھر میں کڑی کا جالا نہیں رہنے دینا چاہئے کیونکہ یہ مختاجی لا آ ہے۔ ای طرح جانورل کے اصطبل کو بھی جالے سے صاف رکھنا چاہئے کیونکہ اس کے طرح جانورل کے اصطبل کو بھی جالے سے صاف رکھنا چاہئے کیونکہ اس کے باعث جانور کمزور ہوجاتے ہیں کڑی کا مارنا جائز ہے' ابن ملقن "عمدہ" میں بیان کرتے ہیں یہ ایک جادوگرنی تھی' اللہ تعالیٰ نے اے منح کرکے کئڑی بنا دیا' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کڑی کو ختم کردیا کریں کیونکہ دیا' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کڑی کو ختم کردیا کریں کیونکہ دیا' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کڑی کو ختم کردیا کریں کیونکہ

یہ شیطان ہے۔

حکایت- علیه عورت اور ابلیس

بن اسرائیل کے ایک علید اینے لئے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا وہ عبادت میں اتنا مخلص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے انگور پیدا فرمائے وہ روزانہ انگور کی بیل سے انگور کا ایک خوشہ آنار کر کھالیتا یانی کی ضرورت برتی توالله تعالی کے سامنے ہاتھ چھیلاتا پنی وسٹیاب ہوجاتا ای طرح شب و روز گزرتے گئے یہاں تک کہ ایک شب ایک خوبصورت عورت اس کے پاس پنچ گئی اور کنے گی سفر لمبا ہے رات سریر آئی اپ مجھے اینے یاس شب گزارنے دیں' جب اندھرا چھا گیا تو اس عورت نے کیڑے اتار دیتے اور اس ے چٹ گئ عابد نے نظریں جھالیں اور بچاؤ کی صورت افتیار کی وہ مزید چیرخوانی کرنے گی واہب کے دل میں قدرے خواہش پیدا ہوئی گروہ اس خوف کے باعث لرز گیا کہ زانی کی پیشانی پر تحریر ہوگا یہ زانی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور! نیز دوزخ کی گرفت سے اینے آپ کو ڈرایا گر نفس عورت کی طرف راغب ہوا تو اس نے کما دوزخ کی آگ سے پہلے ذرا دنیا کی آگ کا مزہ چکھو! یہ کتے ہی اس نے ویئے کی بٹی کو لمباکیا جب خوب آگ چکی تو اپنی انگلی دیے کی تقریر پر رکھ دی۔ انگلی جل گئے۔ یہ کیفیت وکھ کر عورت وجد کے عالم میں چلانے لگی اور خشیت النی کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہی وم توڑ گئ علد نے اس پر کیڑا ڈال دیا اور خود تماز میں مصروف ہوگیا۔ شیطان نے مشہور کردیا کہ فلال راہب نے زنا کے بعد عورت کو ہلاک كردياب اوشاه اين الشكر كے ساتھ وہاں پہنچا اور آواز دى۔ راہب باہر نكلا بادشاہ نے کما کہ فلال عورت کمال ہے اس نے کما میرے پاس ہے بادشاہ نے كما ات ميرے بال بھيج دو راہب بولا وہ مر چكى ہے ، بادشاہ بولا! افسوس تيرا زنا ے ول نہ بھرا یمال تک کہ تونے اے ہلاک کرڈالا۔

الخضر راہب كو گرفتار كيا گيا اور پھر بطور سزا اس كے سرپر آرہ چلا ديا' جب جسم كا نصف چيرا جا چكا تو اس نے ايك سرد آہ بھرلى' اللہ تعالى نے جرائيل سے فرمايا' جاؤ ميرے بندے سے كمو تمهارى آہ نے حاملين عرش اور آسانوں كے فرشتوں كو رولا ديا ہے' اگر دوبارہ آہ نكلى تو آسانوں كو زمين پر گرا دول گا۔

یہ سنتے ہی اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیا اور بادشاہ کے کہنے کے باوجود کوئی کیفیت نہ بتائی' گر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ خاتون پکار اللہ اللہ نہیں کہ اس نے زنا نہیں کیا ہوں کہ اس نے زنا نہیں کیا اس کے جلے ہوئے ہاتھ کی تمام کیفیت بتلا دی' جب انہوں نے جلا ہوا ہاتھ دیکھا تو سبھی جران و پشیان ہوئے' پھر دونوں کی قبریں تیار کرکے دفن کردیا۔

اس عابد کے مزار سے خوشبو آنے لگی، پھر ہاتف غیبی کی آواز سائی دینے لگی لوگو ابھی تھمرو، فرشتے بھی ان دونوں پر نماز ادا کرلیں، پھر ایک پرچہ آسان سے ان کے سامنے گرا جس پر مرقوم تھا، کہم اللہ الرحمٰن الرحم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے کے نام کموب گرای!

میں نے اس کے لئے عرش معلی کے یئی منبر بچھا دیے اپ فرشتوں کو اس کے اعزاز میں جلسہ منعقد کرنے کے لئے جمع کیا مضرت جرائیل نے اس کی منقبت میں خطاب کیا فرشتوں کو گواہ بنایا اور اس کا پچاس ہزار حوروں سے نکاح فرمایا ایسا ہی انعام اس مخص کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈر کر زناسے اپنے آپ کو بچا تا ہے۔

بلکہ اس کا تو اعلان ہے ''ولمن خاف مقام ربہ جنتان'' اور ایسے شخص کے لئے تو دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈر تا ہے!! مخلوق خدا پر رحم کرنا الله تعالی جل و علی نے فرمایا "والله سحب المحسین" الله تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرنا ہے الرشاد مطلعقا" ہے ' مخلوق خدا پررحم کرنا' خصوصاً جانوروں اور غلاموں پر جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔

سید عالم محن اعظم نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں پر نمایت شفت فرمات اور فرمایا کرتے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لئے تمہیں عنایت کئے 'پس تم انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ' وہی پہناؤ جو خود پنو اور ایسے کام پر نہ لگاؤ جس سے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے 'جو ان سے نہ ہوسکے' اور اگر ایسا تکلیف وہ کام لینا ہی پڑے تو اس میں تم ان کی معاونت کرو!

مسئلہ - مکاتب کے علاوہ غلام کا کھانا 'سالن' کپڑا اور دیگر لوازمات زندگی آقا پر لازم ہیں' غلام' چھوٹا ہو یا بڑا' الابج ہو یا صحت مند' رہن ہو یا طلام' اے اس کی ضرورت کے مطابق دینا ضروری ہے ایسی خوراک وغیرہ جو عجوہا شہر کے دو سرے غلاموں کو دی جاتی ہے اور اس کا لباس اتنا ہی کافی نہیں کہ ستر چھیائے بلکہ موسم کے لحاظ سے مزید کپڑے دینا بھی مالک پر واجب ہے اگرچہ حبثی ہی کیوں نہ ہو! اگر غلام زیادہ ہوں تو ان میں مساوات کا برقرار رکھنا بھی لازم ہے' البتہ کنیروں میں مساوات کا قائم رکھنا ضروری نہیں' حسین و جمیل طاقوں کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔

حضرت مؤلف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خوبصورت کنیز کو غلاموں پر برجیح کا سبب سے کہ مالک اس سے مخصوص فائدہ حاصل کرسکتا ہے جبکہ غلاموں سے دیما نفع نہیں اٹھایا جاسکتا! کیونکہ خوبصورت غلام کو دیگر غلاموں پر کمی معاملہ میں ترجیح نہیں دی جاسکتی! اگر کوئی غلام سے قوم لوط جیسے فعل کا مرتکب ہوگا تو وہ عذاب کا مستحق ہے!

مسكم - گائے ، بجينس وغيره كا دودھ اس كے يچ كى ضرورت سے ذاكدند

ہوتو اس کا دوہنا جائز نہیں' ماکہ بیجے کا حق نہ مارا جائے' اسی طرح شد کے چھے سے شہید نکالتے وقت تھوڑا ساشد کھیوں کے لئے چھوڑ دینا چاہئے جبکہ اس کا گزر بسر صرف شد پر ہی ہو۔ اسی طرح ریشم کے کیڑوں کے لئے مالک پر لازم ہے ان کی خوراک شہوت کے بیتے انہیں مہیا کرے! یماں تک کہ اگر مالک ایما نہیں کر آتو حاکم وقت کو اختیار ہے اس کا مال فروخت کرکے ریشم کے کیڑوں کے لئے ان کی خوراک خریدے ریشم حاصل کرنے کے لئے ریشی کیڑوں کو وهوپ میں خشک کرنا جائز ہے جب کہ ان سے فائدہ حاصل ہوسکتا کیڑوں کو وهوپ میں خشک کرنا جائز ہے جب کہ ان سے فائدہ حاصل ہوسکتا ہے بلاوجہ کیڑوں کو وهوپ میں خال کرنا جائز ہے جب کہ ان سے فائدہ حاصل ہوسکتا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا جو شخص مخلوق پر رحم نہیں کرتا' اس پر بھی رحم نہیں کیا جائےگا۔

کوں مہرانی تم اہل زمیں پر خدا مہران ہوگا عرش بریں پر

سات قدم سات محل

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے سات الیے محل دیکھے جن میں ہر ایک کی وسعت و کشادگی کا بیہ عالم تھا کہ مشرق و مغرب کی طرح پھلے ہوئے تھے وریافت کرنے پر معلوم ہوا بیہ اس شخص کے لئے ہیں جو نابینے کو پکڑ کرسات قدم طے کرا تا ہے ' آپ نے فرمایا ' میں نے کہا کیا یہ بشارت اپنی امت کو سنا دوں! جواب ملا اس سے بڑھ کر مزید انعام یہ بھی ہے کہ آپ کا جو امتی سات مرتبہ لاالہ الااللہ کا وظیفہ کرے گا اسے تمام دنیا کے بیس حصول سے زیادہ حصہ جنت میں عطا کیا جائے گا (رواہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ)

سید عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جو نابینے کی جالیس قدم تک خدمت انجام ویتا ہے اس کے لئے جنت لازم ہوجاتی ہے ' نیز فرمایا اس کے خدمت انجام ویتا ہے اس کے لئے جنت لازم ہوجاتی ہے ' نیز فرمایا اس کے

لئے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ (رواہ ابو بزیرہ رضی اللہ تعالی عنہ)
نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا' ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب تم کسی نابینے کو پکڑ کر چلو تو اسے بائیں ہاتھ سے پکڑو کیونکہ یہ صدقہ میں
شامل ہے۔

حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص نابینے کو چالیس قدم کے کر چاتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب
کی انسان کی دونوں آنکھوں کا نور ختم کردیتا ہوں تو اس کے بدلے میری رضا
ہوتی ہے کہ اسے جنت عطا کوں! عرض کیا اگر ایک آنکھ ختم ہوجائے تو فرمایا
آگرچہ ایک آنکھ ہی ضائع ہو'

نجی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں' اللہ تعالی جب اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما تا ہے تو سب سے پہلے ناہینے پر ہی اس کی نظر ہوتی ہے۔

وظائف

حضرت بحقیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند فرماتے بین جب تنہیں کی باوشاہ یا افر کا خطرہ لاحق ہوتو ان کلمات کاورد کریں۔ لااله الاالله العلمیم الکویم سبحان الله رب السلموت السبع رب العرش العظیم الحمدالله العظیم اطهر لله رب العلمین لا اله الا انت مختجاد ک وجل ثنائک حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عند فرنائے بین۔ جب کی ثنائک حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عند فرنائے بین۔ جب کی عام کے پاس جانے کا اتفاق ہوتو یہ وظیفہ پڑھ کر جا بین۔ اللهم ان اعن اسمک الاعظم الحی القیوم الاحدالصمد علی قلب فلان وسمعه وبصرہ ویدہ ولسانه حنی لا یجری علی الاایاه سیرلی فی دینی و وبصرہ ویدہ ولسانه حنی لا یجری علی الاایاه سیرلی فی دینی و دینای وعواقب امری اللهم ارزقنی خیرہ واصرف عنی شرہ واکفینه دینای وعواقب امری اللهم ارزقنی خیرہ واصرف عنی شرہ واکفینه یاالله یاالله تو حاکم وقت عزت و شرف سے پیش آئے گا اور کے گا تسارا

مرتبہ میرے نزویک بلند ترے! اور تم امین ہو!

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو کوئی حاکم وقت کے پاس جائے تو سیر عالم سلی کرے۔ بسم الله ربی لااله الاالله الاالله لاااله الاالله تعالی اس کے شرے محفوظ رکھے گا۔

جعزت مولف بیان کرتے ہیں کہ ان کلمات کے ماتھ یہ الفاظ مزید بردها لے کیونکہ حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کے پاس جاتے ہوئے یہ کے شے' کنت و تکون وانت حیی لا تموت تنام العیون و تنکدر النجوم وانت حتی قیوم لا تا خذ سنة ولا نوم -

مجھے جدہ میں حضرت امام غزال رحمہ اللہ تخالی کے رسائل الحاجات دیکھنے کا اتفاق ہوا' جس میں مرقوم تھا کہ بہت سے اہل بصیرت سے مجھے یہ وظیفہ پہنچا ہے جو سنت فیجر کی پہلی رکعت میں بعد از سورہ فاتحہ الم نشرح اور دوسری رکعت میں الم ترکیف پڑھا کرے گا وہ ہر قتم کے ظالم وسمن کے شرسے محفوظ رہے گا! اور یہ مجرب و صحیح ہے۔

حضرت مولف عليه الرحمه فرماتے ہيں اسى طرح صحيح حديث ميں آيا ہے که جو پہلی رکعت ميں بعد از سورہ فاتحه قل يا سماا كفرون اور دوسرى ميں سورہ اظلام پڑھتا رہے گا وہ ہر قتم كے شرسے محفوظ رہے گا اور جو حضرت الم غزالى عليه الرحمہ نے فرمايا اس كے ساتھ ان دونوں كا پڑھنا بھى آداب ميں سے ہے۔

حكايت- حضرت موى عليه السلام اور ميكائيل

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللی مجھے کوئی عمدہ می بات ارشاد فرمائے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری مخلوق پر شفقت و مہریانی کرتے رہو اعرض کیا بہت اچھا! پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فرشتوں پر ان کی شفقت و مہریاتی کا اظہار فرمائے۔

چنانچہ اللہ تعالی نے حفرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں بصورت چڑیا بھیجا' جرائیل کو بصورت باز! چنانچہ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک چھوٹی می چڑیا آئی اور عرض کیا! یا نبی اللہ! بحصے این بازے محفوظ رکھا۔

پھر آپ کی خدمت میں باز آیا اور عرض کیا آپ کے پاس میری چڑیا بھاگ آئی ہے اور میں بھوکا ہوں' آپ نے فرمایا تیری بھوک اس کے سوا بھی دور ہو عتی ہے یانمیں! وہ کہنے لگا نمیں آپ نے فرمایا میں تمام تر گوشت ہوں ا بازنے کما اچھا پھر میں تو آپ کی ران سے گوشت لول گا' آپ نے فرمایا بہت اچھا پھر کنے لگا آپ کے بازوؤں سے نوچوں گا' آپ نے فرمایا بہت اچھا' پھروہ بولا آپ کی آنکھوں کے علاوہ کمیں سے نمیں کھاؤں گا آپ نے فرمایا بہت اچها تب وه كن لكا ياكليم الله! . ففله تعالى آب من تمام خوبيال موجود بين میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور یہ پرندہ حضرت میکائیل ہیں' اللہ تعالیٰ کو جب تمام خوبیال موجود بین میں جرائیل ہوں اور یہ یرندہ حضرت میائیل میں اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا کہ آپ کے رحم و کرم اور شفقت و رافت کا اظمار فرشتوں کو دکھائے تو ہمیں یہ تھم فرمایا کہ تم دونوں چڑیا اور باز بن کر جاؤ اور حفرت موی علیه السلام کی جانورول پر مهرانی کی کیفیت و میکھو اور پھر سوچو جوتم كت سے زمن يراي كو پداكر كاجو خون بمائ كا! مالانك آب نے اپنے آپ کو ایک جانور کی بھوک مٹانے کے لئے پیش کردیا! (سحان اللہ)۔ پھر

> کوں مرمانی تم اہل زمین پر خدا مرمانی ہوگا عرش بریں پر

عابد 'گائے اور اس کا بچہ

كى بزرگ نے گائے ذرئ كى جبك اس كا بچه گائے كى طرف برى الحارى

ے دمکی رہاتھا' اللہ تعالی نے جس مرتبے پر وہ عابد فائز تھاگرا دیا' اور اس کی روحانیت ہے دل کو خال کردیا' وہ مارے مارے پھرنے لگا' مڑکوں نے اس مخاشا بنا لیا' جدهر جاتا ہے استہز اکرتے ہوئے اس سیجھے پڑے رہتے۔ ایسے ہی حالات سے دوچار کمیں سرچھپانے جارہاتھا کہ گھونسلے سے چڑیا کا بچہ گرا ہوا نظر پڑا' اس نے اسے بڑی محبت و شفقت سے اٹھایا اور گھونسلے میں رکھ دیا' اللہ تعالیٰ نے اس رحم دلی کے باعث اسے صدیقت کے مرتبہ پر فائز فرما دیا۔

حکامت - حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چڑیا کو ایک بیچیا کو ایک بیچیا کو ایک بیچیا کو خرید ایک بیچیا کو خرید کر آزاد کردیا جب آپ نے وصال فرمایا تو بعد از وصال سمی صحابی کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی انہوں نے قبر میں سوال و جواب کے بارے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جب منکر کلیرسوال کے لئے حاضر ہوئے تو آواز آئی۔ فرشتو! واپس جاؤ! میرے بندے کوسوال کرکے پریشان نہ کرو اس نے آئی۔ فرشتو! واپس جاؤ! میرے بندے کوسوال کرکے پریشان نہ کرو اس نے ایک روز میری چھوٹی می مخلوق چڑیا کو بیچ کے ہاتھوں خرید کر آزاد کردیا تھا میں نے اس کے سبب آخرت کی کامیابیوں سے انہیں ہمرہ مند فرما دیا ہے۔

کو مرانی تم ابل زمین پر خدا مرانی نبوگا عرش بریں پر

حکایت - حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه نے ایک شخص کو کسی شہر کا حاکم بنانے کے آرڈر تحریر فرمارہ تھے کہ اس اثناء میں ایک لڑکا دوڑ تا ہوا آیا اور آپ کی گود میں بیٹھ گیا' آپ نے نمایت شفقت کا اظمار فرمایا' یہ دیکھ کر وہ شخص کنے لگا! امیرالمومنین! میرے دس بیٹے ہیں گر میں نے تو بھی ایسی شفقت کا تصور نہیں کیا!

آپ نے فرمایا اچھا! پھر وہ تحریر کردہ آرڈر چاک کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا وہ دو سروں پر خاک رحم کرے گا! جاؤتم اس

لائق نبیں کہ تہیں حاکم شربنایا جائے۔

ای طرح ایک مخص کو آپ نے حاکم شربنایا' جب وہ آرڈر لئے روانہ ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا آفاب و متاب آپس میں جھڑ رہے تھے' وہ آپ کی خدمت میں واپس پلٹا اور خواب بیان کیا' آپ نے فرمایا تو آفاب کے ساتھ قایا متاب کے ساتھ! آپ نے آرڈر واپس لے کیا کہ متاب کے ساتھ! آپ نے آرڈر واپس لے لئے اور فرمایا' متاب ظالم بادشاہ کے مماثل ہے جب کہ آفاب عادل! پس جب تو ظالم کے ساتھ رہا تو جھے خطرہ ہوا' کہیں رعیت پر ظلم کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔

متاب متاب منام رات ایک جیسا نہیں رہتا جبکہ آفاب طلوع سے غروب تک روئے زمین کو منور رکھتا ہے اور برابر روشنی دیتا رہتا ہے جبکہ چاند کی طلوع کے ساتھ ہی روشنی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے صرف تین راتیں الیی بین جن میں چاند کی روشنی نسبتا "زیادہ رہتی ہے النذا اندھیرا خود ظلم پر دلالت کرتا ہے جبکہ روشنی عدل سے عبارت ہے جو آفاب سے متعلق ہے! (آبش قصوری)

ایک مخص بحری کو لٹا کر چھری تیز کررہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور فرمایا تو اس کو دو دفعہ مارنا چاہتا ہے کیا اچھا ہو تا کہ لٹانے سے پہلے چھری تیز کرلیتا پھر ذرج کے لئے لٹا تا۔ (رواہ الطبرانی)

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں کسی بکری کو ذرئ کرنے لگتا ہوں تو مجھے اس پر بڑا رحم آتا ہے آپ نے فرمایا جو مخلوق خدا پر رحم کرتا ہے اللہ تعالی اسے رحم سے نوازے گا۔ (رواہ الحاکم)

حضرت امام نوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بوقت ذیج جانور کو پانی دکھا لینا چاہے نیز کسی دو سرے جانور کے سامنے بھی ذیج نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی اس کے سامنے چھری تیزکریں۔ حضرت مؤلف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں میرے والدہ ماجد علیہ الرحمتہ جب کوئی مرغی ذرئ کرنا چاہتے تو علیحدگی میں لے جاتے! (نوٹ) اور نمزی خانوں میں' مرغیوں کے ڈریوں میں' ایک دو سرے جانوروں کے سامنے بری بے رحمی سے ذرئ کرتے رہتے ہیں اور مشینوں کے ڈریع ایک ہی لمجے سینکڑوں کی تعداد میں ذرئ کرنے کا غلط طریقہ بھی رائج ہوچکا ہے ان تمام لوگوں کو ایسے ارشاوات پر غور کرنا چاہئے اور جانوروں کے ساتھ اتن بے رحمی سے پیش نہیں آنا چاہئے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ ایسے بے رحم افراد جو جانوروں کو بری بے دردی اور ب رحمی سے ذرئ کرکے اپنا کاروبار چھائے ایش مفلوج ہوئے اور بعض تو آئکھوں کی بینائی بھی کھوہ چھائے ایش مفلوج ہوئے اور بعض تو آئکھوں کی بینائی بھی کھوہ رکھے۔ ایشہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے ہمیں محفوظ بیٹے۔ اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے ہمیں محفوظ بیٹھے' اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے ہمیں محفوظ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے ہمیں محفوظ بیٹھے۔

مارے نمایت ہی محترم بزرگ حضرت الحاج الحافظ صاجزادہ پیرسید نشارہ معلی رضی شیرایی علی پوری رحمہ اللہ تعالی جن کا وصال ۱۱ اپریل 1997ء ۱۱ فوا اعقدہ المبارکہ 1417ھ بروز پیر ہوا' آپ کا معمول تھا جس شخص کو مرغی خانگوں سے پکڑ کر گردن کو نیچ کیے جاتے دیکھتے تو آپ بڑپ اٹھتے' فورا اس کے پاس جاتے اور مرغی کو ہاتھوں میں سیدھا پکڑ کر فرماتے محترم یہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے اس پر رحم کریں اسٹے لئکا کیں' اس طرح اسے تکلیف ہوتی ہے اور جانورں کو تکلیف ویٹا اللہ تعالی کو سخت نابیند ہے چنانچہ اس ارشاد پر وہ لوگ مرغیوں کو سیدھا پکڑنے پر آمادہ ہوجاتے ۔ ( تابش قصوری )

حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف ایک بار وحی آئی کہ اے کلیم اللہ!
ہم نے آپ کو کلیم اس لئے بنایا ہے کہ ایک روز جب آپ بمیاں چرا رہے
سے ایک بمری بھاگی آپ نے اس کا پیچھاکیا وہ اور بھاگی ایک وادی سے دوسری
وادی میں جانگلی' یمال تک کہ آپ نے پکڑ لیا' اور آپ نے اس پر ناراضگی

کے بجائے رحم فرمایا' اسی سب سے ہم نے آپ کو کلیمی کا تمغہ عطا فرمایا۔
حضرت رضی شیرازی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے میرے جداعلی حضرت پیر
سید جماعت علی شاہ ٹانی لاٹانی رحمہ اللہ تعالیٰ جس گھوڑی پر سفر کرمے واپس
علی بور شریف پہنچتہ تو اس گھوڑی کو اپنے ہاتھوں سے شفقت سے دبایا کرتے
اور فرماتے اس کا ہم پر حق ہے سووہ ہم ادا کرتے ہیں۔

حضرت علامہ دمیری رحمہ اللہ تعالیٰ حیوۃ الحیوان میں درج فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بعد از وصال خواب میں ویکھا اور دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ قبر میں کیا معالمہ کیا۔ آپ نے فرمایا محصہ اس نے بخشش سے نوازا۔ اور تمہیں پتہ ہے کس نیکی کے باعث بخشش سے نوازا۔ اور تمہیں پتہ ہے کس نیکی کے باعث بخشش سے نوازا ہے، تمہیں یاد ہوگا ایک مرتبہ بغداد کے بازار میں جارہے تھے، نمایت سردی کا موسم تھا، تمہیں ایک ملی سردی کے باعث پریشان نظر آئی اسے اٹھایا اور اپنی پوسٹیں میں چھیا لیا، تمہاری یہ نیکی بخشش کا باعث ہے۔

حضرت شیخ احمد کبیر رفائی ایک بار جعد کے دن سو رہے تھے کہ آیک بلی آئی اور آپ کی آسیں کاف لی آپ نماز کے لئے بیدارہوئے تو دیکھا بلی آسین پر سو رہی ہے آپ نے نمایت احتیاط سے آسین کاف لی ناکہ بلی کے آرام میں خلل نہ آئے 'جب نماز سے فارغ ہوکر واپس آئے تو بلی جاچکی تھی' چنانچہ آپ نے آسین کو اٹھایا اور پوند لگالیا۔

بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے ایک کویں پر کتے کو دیکھا جو پاس کے مارے کچیر چاف رہا ہے اور زبان باہر نکالے ہوئے ہے' اس آدی نے ازراہ ترجم کویں سے پانی نکال کر اسے بلا دیا' اس پر ہی اس کی مغفرت ہوگئ۔

ای طرح ایک طانون کے بارے میں حکایت کی گئ ہے جس نے اپنا موزہ آثار کر کتے کو پانی پالیا اور وہ بخشش سے نوازی گئی۔

## رحمت حق بمانه می جوید بما نمی جوید

حكايت- فاسق آدى اور اندهاكما

بنی اسرائیل کے آیک فاسق شخص کی حکایت کرتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اسے بے گورد کفن گڑھے میں پھینک دیا' اس دور کے نبی کی طرف وحی نازل ہوئی کہ اسے گڑھے سے نکال کر خسل دیں اور کفن پہنا ئیں' نماز جنازہ اوا فرما کر اسے قبرستان میں وفن کریں چنانچہ اللہ انے نبی علیہ السلام حکم بجا لائے اور اسے نکال کر سب امور سرانجام دیے' پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے' اللی کیا ماجرا ہے! یہ اس مرتبے کا کیسے اہل ہوا' ارشاد ہوا اس شخص نے ایک مرتبہ ایک اندھے کے کو پانی پلا کر اس کی بیاس بجھائی ہوا اس شخص نے ایک مرتبہ ایک اندھے کے کو پانی پلا کر اس کی بیاس بجھائی تھی جس کے باعث مجھے اس کا یہ فعل اچھا لگا تو اسے مغفرت و بخشش سے نواز!!

مسئلہ۔ ابن ابی جمرہ علیہ الرحمہ نے شرح البحاری میں رقم فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اعلیٰ ہے۔ بروایت دیگر چالیس روز تک کی بارش سے بہتر ہے۔

حكايت- حضرت ابوسليمان خواص سے گدھے كى گفتگو

رسالہ مشیریہ میں ہے کہ حضرت ابوسلیمان خواص رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن گدھے پر کہیں جارہا تھا کہ مکھیوں کے باعث گدھے کا اپنا سرجھکنے لگا۔ میں نے اس کے سر پر ضرب لگائی تو وہ سر اٹھا کر کہنے لگا ایسے ہی ایٹ سر پر بھی مارو۔

حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سے كسى نے پوچھا تمهارى توبه كا باعث كيا ہے 'آپ نے فرمايا ميں نے آيك مرتبہ اپنے غلام كو مارا تو وہ كہنے لگا! اس رات كو ياد سيجئے جس كى مبح كو قيامت ہوگى۔ حكايت- حضرت نوح عليه السلام اور درنده

عقائق الحقائق میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایک ورندہ سوار ہوگیا' اور اس نے کشتی والوں کو ستانا شروع کردیا آپ نے دعا فرمائی' اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخار میں مبتلا کردیا وہ کشتی کے ایک کونے میں لیٹ کر کراہنے لگا حضرت نوح علیہ السلام نے اسے ایک طمانچہ رسید کردیا' اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میں عدل و انصاف سے فیصلہ فرمانے والا ہوں سے میری مخلوق ہے اس نے بیاری کی صالت میں آپ کی شکایت کی ہے' اور مجھے بیار کی فریاد سے محبت ہے للذا آپ اس کے پاس جائیں اور اس کی تیاداری کریں اور بیار سے اس کا علاج فرمائیں' چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کریں اور بیار سے اس کا علاج فرمائیں' چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا' اللہ تعالیٰ نے شفاسے نواز دیا' کہتے ہیں کہ آگر شیر کو بخار لاحق نہ ہوتا اس کا شربہت بڑھ جا آ۔

لطيفه عجيب- حضرت سليمان عليه السلام اور بدبد

حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب بدید کو مفقود پایا تو عقاب کو تھم دیا
اے تلاش کرے عقاب نے یمن کی طرف پرواز کی ویکھا تو بدید آرہا تھا وقاب بدید پر جھیٹا بدید نے رحم طلب کیا تو وہ حملے سے رک گیا اورجب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پنچ تو بدید نے اپنے پرول کو زمین پر عاجزی سے گھیٹنا شروع کردیا وضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے سخت سزا دوں گا بدید نے عرض کیا! یا ہی اللہ! آپ ذراکل اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور کیجے یہ سنتے ہی آپ نے بدید کو معاف فرما دیا۔

عمد سے بدید کو ذریح کرکے گھر کے دروازہ پر لاکھایا جائے تو اہل خانہ نظرید علمت سے ہدید کو خانا نہان دافع ہوجاتے ہیں سداب کے ساتھ اس کا اور جادو وغیرہ کے اثرات سے محفوظ ہوجاتے ہیں سداب کے ساتھ اس کا بھون کر کھانا نہیان دافع ہے ' بھار اس کا گوشت کھائے اوراس کا دماغ ہیٹھے

ٹیل میں ملا کر ناک میں قطرے ٹرکائے تو صحت کاملہ حاصل ہوا' جذام کے آغار میں ہد ہد کی آخرہ علی ہوا ہوا ہے' اس میں ہد ہد کی آخموں کا تعوید گلے میں ڈالنے سے مرض ختم ہوجا آہے' اس کے پروں کا تعوید وشمن سے حفاظت کا باعث ہے۔ کسی بھی عذر کے باعث بیوی کی قریت سے محروم مختص ہدہد کی وحوتی لے' .فضلہ تعالی صحت یاب ہوگا' ہدہد حلال جانورں میں شار ہو تا ہے!

خطرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنما اس آیت کریمه کی تغییر میں فرماتے ہیں ان الله الا بطم متقال ذرة شیک الله تعالی چیونی کے سرکی مقدار بھی ظلم جائز نہیں رکھتا متقال ذرہ سے چیونی کا سر مراو ہے۔

حکایت- ایک صوفی اور کتا

حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک صوفی کھانا کھا رہا تھا اس کے پاس کتا پہنچ گیا' صوفی صاحب نے کتے کو پھر دے مارا' اس کا پاؤں ٹوٹ گیا' کتے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی' آپ نے صوفی صاحب سے ازالہ کامطالبہ کیا' اس نے معافی طلب کی اور عرض کیا میں ازالہ کے لئے ہر روز دو روٹیاں دیا کروں گا۔ آپ نہ مانے اس نے مزید دینے کا وعدہ کیا تو اس انتاء میں کتا عرض گزار ہوا' یا نبی اللہ! میں اس سے صرف ایک بات طلب کر تاہوں وہ ہے کہ اس فرمائے اپنے دماغ سے تصوف کو نکال دے کیونکہ مجھے تو اس کے تصوف کو نکال دے کیونکہ مجھے تو اس کے تصوف کے دعال دیا تھا

فائده- صوفیانه لباس کی برکت

کتاب العراس میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا' تم صوف کا لباس پہنا کرو' قیامت میں بیہ تمہاری پیچان ہوگا' اس میں غورو فکر کیا کرو کیونکہ حکمت و دانائی ملتی ہے۔

وستار کی برکت

زہرالریاض میں ہے کہ قارون کے خاندان میں سے ایک فخص حضرت موی علیہ الله بیاں و میں این قوم پر موی علیہ الله بیان و میں وستار باندها کرنا تھا، جب الله تعالی نے اس قوم پر عذاب موخر کردیا۔ صرف اس وجہ سے کہ وہ حضرت موی علیہ الملاء جیسی دستار باندها کرنا ہے تواضعا اوئی لباس پیننے سے دل اور آنکھوں میں نہ رو مردر پیدا ہوتا ہے، عوارف المعارف میں ہے کہ بی آریم صلی الله تعالی علیہ و سلم نے قرہ یہ صوف کے لباس سے نور حاصل کیا کہ الله کیونکہ اس سے دنیا میں عاجری اور آخرت میں نور حاصل ہوگا!

تضوف اور خلفائ راشدين رضى الله تعالى عنهم

حضرت شخ شبلی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که الله تعالی نے چار محضول سے تصوف ظاہر فرمایا! مال کا خرچ کرنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے پوند لگا لباس ، حضرت سیدناعمر بن خطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے اور سے عاجزی و انکساری حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه سے اور شجاعت و فتوت حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه سے۔

حفرت علامہ ومیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تصوف کرم پر بنی ہے اور حفرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بہ کلی طور پر حاصل تھا تصوف رضا پر بنی ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کو حاصل تھا نیز صبر پر بنی ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو حاصل تھا نیز صبر پر بنی ہے وہ حضرت ذکریا علیہ السلام کو حاصل تھا نیز غربت پر بنی ہے جو حضرت یجی علیہ السلام کو حاصل علیہ السلام کو حاصل تھا اور لباس میں صوف پر بنی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے شجاعت پر بنی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے شجاعت پر بنی ہے جو خضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے صاصل تھا۔

حضرت بایزید .سطامی رحمه الله تعالی فرماتے بیں که اصفیاء ایک باتھ میں کتاب اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو تھامنے ہوئے ہیں 'نیز ایک آنکھ جنت پر اور دو سری سے دو زخ ملاحظہ کررہے ہیں اور ایک قدم دنیا میں دو سرا قدم آخرت کے صحن میں رکھے ہوئے ہیں۔

نیز فرماتے ہیں' صوفی وہ مخص ہے جو محبت و خوشی اور دل کی رغبت سے لباس صوف پیننے اور نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے اور ونیا کو پس پشت رکھے۔

احرام مشائخ كرام

ر خمت عالم نی کرم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں کہ بوڑھ مسلمان کی تعظیم کرو کوئی نی ایبا نہیں تھا جو شب معراج میرے پاس نہ آیا ہو' اور مجھے سلام نہ کیا ہو' سوا ایک کے ! حضرت جرائیل علیه السلام آئے اور کہا آیے ان کے بال خود جائے' اور انہیں سلام پیش کریں' اس وجہ سے نہیں کہ ان کی فضیلت آپ سے بڑھ کر ہے' بلکہ ان کے بڑھا لیے کی وجہ سے سے سے سے سے خورت نوح علیہ السلام ہیں جنہیں شخ المرسلین کے لقب سے نوازاگیا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں جنہیں شخ المرسلین کے لقب سے نوازاگیا ہے ! (رواہ نفسی علیہ الرحمتہ)

حضرت مئولف عليه الرحمته فرماتے ہيں سب سے پہلے حضرت ابراہيم عليه السلام بوڑھے ہوئے، تفصيل آيندہ ملاحظہ فرمائے گا ہاں حضرت نوح عليه السلام اپنی عمر کے باعث شخ المرسلين سے ملقب ہوئے نه بالوں کی سفيدی سے۔ کيونکہ باوجود 950 سال تبليغی عمر آپ کے ہال سفيد نہيں ہوئے تھے!

موت کی پہلی منزل

سیدعالم نی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھایا موت کی پہلی منزل ہے ' نیز فرمایا جو شخص اسلام میں بردھایے تک پہنچ جاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میرے اس بندہ کا فیرمقدم کروا سے اس کی صفت ہے جس کا ایک بال سفید ہوا اللہ تعالی فرماتا ہے میں تیرے نامہ اعمال کی سیابی تیرے بردھایے کی صفید کی بیا بدل دی۔
سفیدی میں بدل دی۔

حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں میہ عظمت اس کے لئے ہے جو بحالت پیری فوت ہوا' پھر بھلا جو جوانی کے عالم میں فوت ہو اس کی کیا شان ہوگ۔

سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت کی دہشت کے باعث میری امت قبروں سے باہر نکلے گی تو ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے! حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے خوشخبری ہے جس کی نیکی میں عمر طویل ہوئی نیز فرمایا تم میں وہ بہت اچھ ہیں جنموں نے لبی عمر پائی اور اچھ عمل کے 'حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار کی عمر کی کوئی قیمت اوا نہیں کرسکتا اگر وہ اپنی عالم کے نوب استعفار سے اصلاح کراے۔

امام ابن ابی حمزہ رحمہ اللہ تعالی شرح البھای میں فرماتے ہیں ایماندار کا راس المال اس کی عمرہے اور اس کا نفع' اعمال صالحہ ہیں۔

حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنما فرماتی ہيں نبی كريم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے فرمایا جوميرا امتى اسى برس سے تجاوز كركيا اسے كچھ نهيں كيا جائے گا اور بلاحساب و كتاب جنت كا مستحق ہوگا!

نیز فرمایا کمل سعاوت اس محض نے حاصل کی جس نے طویل عمریائی اور طاعت اللی میں بسر کی سیدعالم ' خرصادق صلی الله تعالی علیه و سلم نے فرمایا جب مسلمان چالیس سال تک پہنچتا ہے تو الله تعالی اس سے جذام ' جنون اور برص کو دور کردیتا ہے ' جب پچاس سال کا ہو تاہے تو اس پر گناہوں کا بوجھ ہلکا کردیتا ہے ' ساٹھ سال کی عمر میں الله تعالی کی طرف سے رجوع کرتا ہے ' ستر برس میں الله تعالی اے اپنی محبت نصیب کرتا ہ ' اور اس سے آسان والے بھی محبت کرتے ہیں الله تعالی اس کو پہنچتا ہے تو اس کی نیکیاں قبولیت کی سعادت ماسل کرلیتی ہیں ' الله تعالی اس کی خطاؤں سے درگرد فرماتا ہے ' نوے برس حاصل کرلیتی ہیں ' الله تعالی اس کی خطاؤں سے درگرد فرماتا ہے ' نوے برس

تک اس کے گزشتہ گناہ معاف کردیتا ہے ' زمین قیدی کی مانند ہوجاتا ہے مگر قیامت میں وہ اہل و عمال کے لئے سفارشی بنا دیاء جائے گا۔

آید وایت میں ہے جب مسلمان مرد سوسال کاہو آ ہے تو اللہ تعالیٰ کے بال جیب کا مرتب پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ حبیب کو عذاب سے ٥٠ چار نہیں کرے ۵۔

میں ے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و مالکہ بر جوں ندہ و فارا سمیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے عزت و قار مینی اوّاب کی امید نہیں رکھتے ' حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمما کی تفییر میں ہے کہ تمہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی گرفت میں وُرتے ' بعض کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں کینچاتے 'اور بعض نے کما تمہیں کیا ہوا' اللہ تعالیٰ کی واحد ثبت کا اعتراف نہیں کرتے وقد خلف کم الطور آ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں مخلف کیفیتوں میں پیدا کیا' تندرست' بیار' مالدار' غریب' بچہ' جوان' بوڑھا' الی حالتوں میں تبدیل کیا۔

کتے ہیں بچہ جب سات سال کا ہوتا ہے اسے برے بھلے کی تمیز ہوجاتی
ہے 'وہ بات کو سجھنے لگتا ہے ' جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ' پس ایس عمر
میں اسے نماز کا حکم دو ' اور دس برس کا ہوتو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اسے
سزا دیں ' اوب و احرّام کی تعلیم میں مارنا والدین کا حق ہے ' پندرہ سال کی عمر
میں وہ کلف ہوتا ہے ' اور اس پر قلم قدرت حرکت میں آتا ہے لیمنی اس
کے اعمال کھے جاتے ہیں ' اکیس برس تک اس کا قلب بیدار ہوجاتا ہے '
اٹھا کیس سال تک عقل کی حد پوری ہوجاتی ہے ' تمیں سال میں قوت انتاء کو
پنچی ہے ' چالیس سال میں اس سے جذام ' برص اور جنون اٹھا لیا جاتا ہے '
پنچی ہے ' چالیس سال میں اس سے جذام ' برص اور جنون اٹھا لیا جاتا ہے '
پنچی ہے ' واللہ میں اس سے جذام ' برص اور جنون اٹھا لیا جاتا ہے '
پنچی سال میں رجوع الی اللہ میں ' اس سال کی عمریس برائیال ختم کردی جاتی
ہیں۔ نوے برس تک پنچتا ہے تو اللہ تعالی جنم سے آزادی کا ارشاد فرما تا ہے '

موسل کی عمر ہوتی ہے تو اس کے الل خانہ میں ستر آدمیوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی منحما سے علامہ حناطی علیہ الرحمہ مردی ہیں کہ سات برس کی عمر میں بچہ تمیز کرنے لگتا ہے، چودہ پندرہ برس کی عمر بلوغت میں اضافہ ہوتا ہے، ایس برس میں بلوغت میں اضافہ ہوتا ہے، اٹھا کیس برس میں عقل کامل ہوتی ہے، اس کے بعد عقل میں اضافہ شمیں ہوتا گر جریات کے باعث ترقی ہوتی رہتی ہے!

حكايت- استاد حديث بخشش كاباعث!

حضرت یجی ابن اکثم رضی اللہ تعالی عنہ کی بعد از انقال کی صاحب اللہ تعالی عنہ کی بعد از انقال کی صاحب اللہ وزارت ہوئی انہوں نے عالم بزرج کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے کہا مجھے اللہ تعالی کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے شخ ا تو نے کیا کیا میں عرض گزار ہوا اللی آپ کی طرف سے جھے یہ حدیث پنجی کے کیا کیا میں عرض گزار ہوا اللی آپ کی طرف سے جھے یہ حدیث پنجی خما نے معمر نے زہری سے بروایت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما نے بیان کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور انہیں حضرت جرائیل نے آپ کی طرف سے بیان فرمایا اکہ جھے بوڑھے کو عذاب دینے پر شرم محسوس ہوتی ہے۔

الله تعالی نے فرمایا! ہاں ان تمام راویوں نے کچ فرمایا' جاؤ' میں نے تہیں معمر' زہری' عروہ' عائشہ' رحمت عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اور جرائیل کے صدقے بخشش سے نوازا کیونکہ یہ تمام راوی سچ ہیں اور میں نے بھی بچ کما اور کچ کردکھایا!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا میرے پاس وحی آئی' اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑھلیا میرے نور کا آیک حصہ ہے' اور میری ذات اس سے بلند تر ہے کہ میں اپنے نور کو آگ میں جلاؤں! حکایت - حضرت امام محمد نمیثابوری رحمد الله علیه بیان کرتے ہیں کہ میں فی کی میں کے خواب میں دیکھا اور بوچھا الله تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ کہنے گئے جب میں الله تعالیٰ کے حضور پیش ہوا تو چند باتوں کے بعد مجھے دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوا۔

میں نے عرض کیا! اللی آپ کے متعلق میرا بید گمان تو ہرگز نہیں تھا! ارشاد ہوا بتائیے پھر تمہارا میرے بارے کیا گمان تھا! تو میں نے بیہ حدیث پیش کردی!

کہ مجھے کی نے سعیہ سے بروایت قادہ حضرت انس سے بیان کیا' انہوں نے کما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے بروایت جرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان پنچایا ہے کہ میرے بندے کا میرے ساتھ بس یہ کمنا تھا کہ ارشاد ہوا' ان تمام راویوں نے بچ کما میرے محبوب نے بچ فرمایا' جرائیل نے بچ پنچایا اور میں نے بھی بچ کما۔

پھر مجھے خوش کردیا گیا اور مجھے زرق برق کے ستر جوڑے عطا فرمائے' سرپر آج سجایا' مخلدون کے جلوس میں جنت میں پہنچایا گیا۔

نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا سُعِ نیک مگان ' جنت کی قیت ہے!

حایت-صالح خطیب کے صالح اعمال

امام قرطبی تذکرہ میں حضرت امام ابن ابی جرہ کی شرح بخاری سے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک صالح خطیب کا وصال ہوا' بعد از انقال کی نیک طینت کو خواب میں سے' انہوں نے سوال و جواب کی کیفیت دریافت کی۔ خطیب صاحب فرمانے لگے جب مشکر تکیر سوال و جواب کرنے لگے تو میں پچھ در خاموش رہا! اس اثناء میں ایک نمایت خوبصورت جوان نمودار ہوا' اس نے خاموش رہا! اس اثناء میں ایک نمایت خوبصورت جوان نمودار ہوا' اس نے جھے جواب سے آگاہ کیا میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کھنے لگا میں تیرا عمرہ

عمل ہوں میں نے کما اتنی دیر کمال رہے اس نے کما تو وعظ کا نذرانہ بادشاہ سے دسول کرلیتا تھا اسی بناء پر میرے پینچنے میں دیر واقع ہوئی خطیب صاحب نے فرمایا وہ نذرانہ لے کر غرباء میں تقتیم کردیا کرتا تھا خود نہیں کھاتا تھا ۔ فرعمل خیر گویا ہوا! اگر تم خود استعال کرتے تو آج اس حسین و جمیل صورت میں مجھے نہ دیکھ یاتے!

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں وہ بدن جو حرام غذا سے پرورش پاتا ہے اس پر جنت حرام کردی جاتی ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام غذا ہے اس کی نماز قبول نہیں!

وظیفہ - بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک روز ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ علیہ دنیا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے ایارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میں خال ہاتھ رہ گیا آپ نے فرمایا تیرے لئے ملا اللہ اور مخلوق خدا دعا گو ہے جن کے باعث تجھے روزی مل رہی ہے! لیجے اس وظیفے کو صبح و شام ایک سو بار پڑھا لیا کرو۔ دنیا تیرے قدموں آئے گی اور برکلمہ سے اللہ تعالیٰ فرشتہ پیدا کرے گاجو قیامت تک تیرے لئے دعا کرتے برمیں گے۔

حضرت امام حسن بھری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں روئے زمین پر مرقوم ہے جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہے اور جو دنیا سے ناراض اللہ تعالیٰ اس سے راضی بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ہے!

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنھما فرماتے ہیں دنیا تین طرح کی ہے' ایماندار کی دنیا' منافق کی دنیا اور کافر کی دنیا۔

الیماندار کی دنیا وہ ہے جو اے دار عمل سجھتا ہو آخرت کے لئے زاوراہ تیار کرتا ہے۔ منافق کی دنیا جو صرف زیب و زینت اور خود بنی و خودنمائی تک محدود

' كافركى دنيا' جو دارفنا مي صرف فائده الله آنات اور آخرت مي اس كے الله خير كاكوئى حصد نهيں۔

علامہ حناطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زہد میں تین حرف ہیں۔ ز'و' د۔ زے زینت کا ترک' ہا ہے جوس و حرص کا ترک اور وال ے ویا کا ترک کرنا ہے۔

حکایت - حضرت علی الرتضی رضی الله تعالی عند نماز کینے متجد نبوی میں آرہے شے کہ رائے میں ایک شعبیت العمر صحابی آپ کے آگے آگے جارہ سے "تھے' آپ نے ان کے بڑھانے کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا اور آگے بڑھ کر نگلنے کی کوشش نہ کی جبکہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم رکوع فرما چکے تھے' آپ نے رکوع سے قومہ کی طرف سے آنے کا ارادہ فرمایا تو جراکیل علیہ السلام نے آپ کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا یمال تک کہ حضرت علی الرتضی الله تعالی وجیمہ الاعلیٰ اعلم)

فائدہ - نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بوڑھ کی عزت و لؤ قیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل و علیٰ جب وہ شخص بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی تعظیم و توقیر کراتا ہے 'نیز بوڑھ کی تعظیم' عمر کی درازی پر دلالت کرتی ہے حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بردوں کی توقیر کرتا ہے اور چھوٹوں پر رحم کرتا ہے وہ قیامت میں میرا مصاحب ہوگا!

حکایت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام معجد اقصیٰ میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھے کو دیکھا اور اس سے دریافت فرمایا کیا موت سے محبت رکھتا ہے اس نے کما نمیں' جوانی اپنے شرکے ساتھ ختم ہوئی اور بردھلیا اپنی بھلائی کے ساتھ سابیہ فکن ہے!

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی احیاء العلوم میں حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ بھلائی تو تمام تر جوانی ہیں ہے' اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو علم عطا فرمایا جوانی کے عالم میں ہی عطا فرمایا' حضرت مئولف علیہ الرحمہ نے جو روایت نقل فرمائی ہے وہ اس روایت کے معارض نہیں ! کیونکہ اگر کوئی ایک آدھ مثال ملتی بھی ہے تو القیل کالعدم کے حکم میں شامل ہوگ۔

حکایت- امام قعنّال علیه الرحمه اور بردهایے میں علوم کا حصول

امام بکی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ امام قضال رحمہ اللہ تعالی نجوانی کے بعد بدھانے کی حالت میں علم حاصل کیا۔ انہیں قفل سازی کے فن میں ممارت آمہ حاصل تھی' بیاں تک کہ چار دانے کے برابر وزن میں قفل تیار کرلیتا تھا بعدہ حصول علم کے بعد ، مرابعلوم ہوئے' نمایت عمدہ اور عجیب نکات بیان فرمایا کرتے' اور ہر فن میں ایسے مرد میدان تھے کہ ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔

417ھ میں آپ نے وصال فرمایا' اس وقت آپ کی عمر نوے سال تھی' آپ کا نام عبداللہ بن احمد بن عبد ہے حضرت امام قفال کو بردھاپے میں جو علم حاصل ہوا وہ وہبی تھا کسبی علم نہیں تھا' اور اللہ تعالی جے چاہتا ہے علم لدنی سے خاص فرما تا ہے۔

لطيفه- اين عمرنه بتايخ

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی عمر بتانا خلاف مروت ہے' اگر کم بتائیں تو لوگ حقیر سمجھیں کے اور اگر زیادہ کمیں تو لوگ بے وقو ف مگان کریں گے۔ حضرت طلائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اپنی ضروریات بوڑھوں سے طلب
کرنے کے بجائے جوانوں سے حاصل کرو کیونکہ اسی میں آسانی ہے، جیسے کہ
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا - لانشریب علیہ کم البوم آج کے
ون تمہارا موافذہ نہیں ہوگا! جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے دعا
کے لئے درخواست کی تو آپ نے فرمایا عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے
استعفار کروں گا، یعنی تنجد کے وقت یا جعرات یا ایام بیض کی راتوں میں
تمہارے لئے استعفار کی جائے گی، چاند کی تیرھویں، چودھویں، پندرھویں
راتوں میں دعا مقبول ہوتی ہے۔

## طلب ضرورت اور حیا

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں جب مجھے کسی سے کوئی چیز مطلوب ہوتو رات کو یا اس کی بشت چیجے طلب نہ کرو بلکہ دن اور اس کے سامنے طلب کرو کیونکہ حیاء آئکھول میں ہے۔

بعض فرماتے ہیں افسر کے پاس تجربہ کار عالم کو ہونا چاہئے جو رعایا کی ضرورت سے واقف ہوکر کیونکہ بوڑھے کی نظر جوان کی نظرے زیادہ مکمل ہوتی ہے' کسی نے کیا خوب کہا۔

ان الامورا افرا الاجداث دبرها دون الشيوخ تری فی بعضها خلاً جون الشيوخ تری فی بعضها خلاً جب تجربه کامول کی تعبیر کی جوئو يقينا ان کے کام میں کوئی نہ کوئی ٹرائی رونما ہوگ۔ وقار کے ورخت اور اخبار کے چیشے

حضرت مئولف عليه الرحمه فرماتے ہیں میں نے حضرت ماوروی علیه الرحمه الله کی ادب الدنیا والدین میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھے عالم و قار کے ورخت اور اخبار کے چشمے ہیں اگر تنہیں غلط کام کا مرتکب یا ئیں گے تو روکیں گے' اور آپ کو نیکی میں مشغول پائیں گے تو معاونت کریں گے! فائدہ۔ احساس ندامت اور قضائے رحمت

حضرت امام سفی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت میں اللہ تعالی فرشتوں کو کسی بوڑھے کے بارے حکم فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ ' وہ لے کر جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہ کسے گا میرا نامہ اعمال تو وہ کے گا میرا نامہ اعمال تو وہ لئے فرشتے کہیں گے ہمیں وکھانے کا حکم نہیں وہ اصرار کرے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا اسے نامہ اعمال دے دو۔

جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اسے گناہوں سے پر نظر آئے گا پھر وہ احساس ندامت سے پکار اٹھے گا استے زیادہ گناہوں کے ہوتے ہوئے میں کونسا منہ لے کر جنت میں جاؤ! فرشتو! مجھے جنت نہ لے جاؤ! اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ ہوا بھیج گا جو اس کے ہاتھوں سے نامہ اعمال اڑا لے جائے گی۔ پھر دحمت کی ہوا چھے گا جو اس کے ہاتھوں سے نامہ اعمال اڑا لے جائے گی۔ پھر دحمت کی ہوا چلے گی جس سے اس کا دل سکون و اطمینان سے شاد کام ہوگا۔ یمال تک کہ اس کہ اسے اپنی نامہ اعمال کے گناہوں کا تصور تک بھی نہ رہے گا گویا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں اور اسے فرشتے برے اعن از سے داخل جنت کریں گے۔

كنَّاهي اور خضاب؟

نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے مهندی کا خضاب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے استعال فرمایا۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خضاب لگا کر شخص قبر میں جاتا ہے تو منکر' تکیراس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے' تیرا دین کیا اور تیرا نبی کون ہے تو منکر' تکیرسے کہتا ہے اس ایماندار کے ساتھ نری افتیار کرو'کیا تنہیں اس کا نور ایمان نظر نہیں آتا!

حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه فرماتے جي نورے كے بعد مهندى

لگانا جذام سے محفوظ رکھتا ہے۔

قال انس رضي الله تعالى عنه دخل رجل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومهوا بيض الرأس واللحية فقال الست مسلمًا قال بلى فاختضب مضرت انس رضى الله تعالى عنه فرمات بين ايك مخض بارگاه رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم ميس حاضر موا- اس كا سر اور وارهي سفیدہو چکی تھی آپ نے فرمایا ! کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (میں مسلمان ہوں) آپ نے فرمایا يم خضاب لگاؤ۔

حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے میں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا مندی کا خضاب لگایا کو کیونکہ اس میں خوشبو آتی ہے پیشانی جاتی ہے اور سکیں بہم پہنچاتی ہے۔

قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اختضبوا نمان الملائكة يستبشرون پخضاب المومن- ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے قرمايا خضاب لگایا کو کیونکہ فرشتے خضاب لگانے والے ایماندار پر خوش ہوتے ہیں۔

حضرت ابوطیب رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی کے رائے میں ایک ورہم صرف کرنا سات سو ورہم کے برابر ہے اور داڑھی کے خضاب میں ایک ورہم صرف کرنا سات ہزار ورہم کے برابر ہے عبارت ملاحظہ۔ قال ابوطيبه رضى الله تعالى عنه نفقة دربم في سبيل الله بسبعما ئة ونفقة

درهم في خضاب اللحية بسبعة الآفسيم مر

بعض اکابر بیان کرتے ہیں کہ جب کی بچے کو چیک شروع ہوتو اس کے دونوں پاؤں کے تکووں میں ممندی لگا دی جائے تو اس کی آئلھیں چھک کے اثرے محفوظ رہتی ہیں مضرت امام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ نسخہ مجرب ب إحفرت مصنف عليه الرحمه فرمات مين مين في بچول ير اس كا باربا تجربه

کیا .ففلہ وکرمہ تعالی اسے بے حد مفید پلیا 'حضرت امام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور درختوں کی نسبت مہندی کا پودا اللہ تعالی کو زیادہ پہند ہے!
عورتوں کو مهندی لگانا مستحب ہے ' لیکن مجھی واجب ہوجاتا ہے جب خادند نے اپنی عورت کے لئے مهندی کا سامان مہیا کردیا ہو ' ہاں خاوند کے وصال پر عدت وفات ہیں جتنا بدن کھلا رہتا ہے اس پرمهندی لگانا حرام ہے اور مطلقہ مغلفہ یا طلاق خلح والی کو مهندی لگانا متاسب نہیں!

تناجي كنا

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یومیہ رات کو اپنے سر اور واڑھی میں سنگھی کرتا ہے وہ کی فتم کی بیاریوں سے محفوظ ہوجاتا ہے' اور اس کی عمر دراز ہوتی ہے۔

ئی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے سر پر کنگھی گرتا ہے وہ مصائب و آلام سے امن یا تا ہے۔

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کنگھی کیا کرد کیونکہ اس عمل سے فقر دور ہو تا ہے 'جو صبح کنگھی کر تا ہے وہ شام تک محفوظ رہتا ہے ' داڑھی مردوں کی زینت اور چرے کی خوبصورتی ہے۔

لطیفہ - حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدعی غیب وان حضرت مولف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے عبون المجالس میں دیکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کرسی پر یہ وعویٰ کرتے ہوئ دیکھا! لوگو! عرش کے نیچ جو کچھ بھی ہے جھے سے پوچھے میں بتا دول گا آپ نے فرمایا ' تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے! اچھا یہ بتاہے سمی! میری داڑھی کے بال طاق ہیں یا جفت؟ وہ خاموش رہا اور کہنے لگا اے ابن رسول اللہ ' مجھے تعلیم فرمایے ' آپ نے فرمایا جفت ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ' مجھے تعلیم فرمایے ' آپ نے فرمایا جفت ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا پداکیا ہے! للذا ثابت ہواکہ اللہ تعالی کی تمام مخلوق جفت ہے طاق تو صرف اس کی ذات اقدی ہے (جو مخلوق (ج کایل ہے کی ا

فواكد جليله- حضرت وهب رضي الله تعالى عنه فرمات مين جو شخص بغيرياني لگائے کنگھی کرتا ہے اس کی عقل و فہم میں اضافہ ہوتا ہے جو پانی لگا کر کرتا ہے اس کی سوچ اور فکر میں کمی واقع ہوتی ہے۔

مات ونول میں کنگھی کی برکتیں جو فخص اتوار کو کنگھی کرتا ہے! اسے خوشی اور مسرت حاصل ہوتی

ہے۔ جو شخص پیر کو کنگھی کر تا ہے! اس کی ضرورت پوری ہوتیں ہیں۔ جو شخص منگل کو کنگھی کر تا ہے! اسے معاملات میں آسانی و سمولت پیدا

ہوتی ہے۔ جو شخص بدھ کو کنگھی کرتا ہے! اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ

فرہا تاہے۔ جو مخص جمعرات کو سنگھی کرتا ہے! اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو برما دیتا

جو فخص جمعته المبارك كو كنگھي كرما ہے! الله تعالى اسے فرحت و نشاط

جو شخص ہفتہ کو منگھی کرتا ہے! اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بری باتوں سے

جو شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرتا ہے اس پر دین غالب رہتا ہے جو شخص بیٹھ کر کنگھی کرتا ہے اس سے دین کناراکثی اختیار کرتا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ملیمم الجمعین فرماتے ہیں ہمیں نبی

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزانہ سنگھی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ (کوئی تو بات ہوگ) (تابش قصوری)

نمائی شریف میں باسناد صحیح مروی ہے کہ انسان کی سعادت میں سے بات بھی ہے کہ انسان کی سعادت میں سے بات بھی ہے کہ اس کی داڑھی بھاری نہ ہو۔ (رواہ ابن عباس رض اللہ تعالی عنه) علامہ کلابازی علیہ الرحمہ مقاح معانی الاخبار میں فروائے ہیں ہیں خود بنی شفادت پر بنی ہے اور داڑھی کے کم ہونے میں خود بنی نہیں رہتی اس لئے سعادت کے حصول کا باعث ہے!!

فضليت عقل

الله تعالی جل و علی فرماتا ہے ان فی ذلک لذکر کی لمن کان له قلب ہے۔ بی صاحب ول کے لئے تھیجت ہے۔

نیز فرمایا ان فی ذلک فسم لذی حجر کیا اس میں صاحب عقل کا حصہ ہے ہاں! اس میں تو عقل مند کے لئے سعادت ہے!

نی کریم علیہ التحیتہ والتسلیم فرماتے ہیں نماز و روزہ پر بیشگی کرنے والا' مجاہد ہے' کیکن اسے اس کی عقل کے موافق حصہ عطا ہوگا!

حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 'ہر چیز کا ایک آلہ ہو تا ہے اور ایماندار کا آلہ عقل ہے 'ہر چیز کے لئے سواری ہوتی ہے ایماندار کی سواری عقل ہے 'ہر چیز کے لئے ستون ہوتا ہے ایماندار کا ستون عقل ہے 'ہر قوم کا ایک محافظ ہوتا ہے کی غایت ہوتی ہے ایماندار کی غایت عقل ہے 'ہر قوم کا ایک محافظ ہوتا ہے عابدین کی محافظ عقل ہے 'ہر تاجر کی دولت ہوتی ہے جمہدین کی دولت کی عقل ہے 'ہر گھر کا کوئی منتظم ہوتا ہے 'صدیقین کا منتظم عقل ہے 'ہرورانے مقل ہے 'ہرورانے کے لئے آبادی ہونی چاہئے اور آخرت کی آبادی عقل ہے۔

عطيه خداوندي

حضرت امام نووی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں عطیات خداوندی میں

بمترین عطیہ عقل ہے اور اس کے ہاں سب سے بدتر جمالت ہے! عقل کے لوازمات

حضرت سیدنا علی الرتضیٰ رضی الله تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے عقل کو نور مکنون سے تخلیق فرمایا اور اس علم کو نفس ، فنم کو روح ، زہد کو سر، حیا کو آئکھ ، حکمت کو زبان ساعت کو کان راحت و شفقت کو ول فرحت کوسینہ اور صبر کو اس کا شکم بنایا۔

پراے کلام کرنے کا حکم ہوا' تو اس نے کماکہ تمام حمدوثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں جس نے اپنی عزت کے سامنے ہر چیز کو جران رکھا' پھر اللہ تعالیٰ فی لائق ہیں جس نے اپنی عزت و جلال کی قتم میں نے کوئی چیز الیمی تخلیق نہیں فرمائی جو تجھ سے زیادہ مجھے عزیز ہو۔ اور تجھے اپنی اس مخلوق میں جگہ دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہوگی !

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ عقل ایک پوشیدہ پرندہ جو بغیر عنایت اللی کے دام کا شکار نہیں ہوسکتا!

عقل ایک ایبا جوہر ہے جو غصے کو کھا جاتا ہے دین ایک ایبا جوہر ہے جے حمد تباہ کردیتا ہے 'حیا ایک ایبا جوہر ہے 'طبع جے ختم کردیتی ہے ' نیک اعمال ایک ایبا جوہر ہے 'فیبت جے برباد کردیتی ہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے ہیں۔

جمالت الحمى چيز كے خلاف واقع سجھنے كا نام ہے "بيد دو قسموں پر مشملل ہے ، جمل مركب اور جمل بسيط جيے فرقہ مجميد كا اعتقاد ہے كہ اللہ تعالى كا جمم ہے يا معزلد كہتے ہيں اللہ تعالى آخرت ميں بھى نظر نمين آئے گابيہ جمل مركب ہے۔

اور جہل بسیط سے ہے کہ زمین کی پوشیدہ اشیاء کے وجود کا انکار کرنا اور سمندری مخلوق سے آگاہی نہ رکھنا

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 'جب اللہ تعالی نے عقل کو تخلیق فرمانے ہیں 'جب اللہ تعالی نے عقل کو تخلیق فرمایا تو دریافت کیا ہیں کون ہوں؟ عقل خاموش رہی پھر اسے نور وحدہ وحدت کے سرمہ سے مزین کیا گیا تب بولی ' اللی تو خالق و مالک اور وحدہ لاشریک ہے تیز مواکوئی معبود نہیں!

حفرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنما فرماتى بيں ميں نے مخبرصادق نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے عرض كيا دنيا ميں ايك دوسرے انسان پر انسان كوكس چيز سے برترى حاصل ہے فرمايا عقل سے! اور آخرت ميں؟ فرمايا عقل سے!

آپ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! کیا عمل کے موافق جزا نہیں دی جائے گ! آپ نے فرمایا عمل بھی تو عقل کا مربون منت ہے اتنا ہی عمل ظہور پذر ہوگا جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے عقل عطاکی ہوگ! اور اپنے اٹنا ہی عمل ظہور پذر ہوگا جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے عقل عطاکی ہوگ! اور اپنے اٹیال کے مطابق ہر ایک جزاء پائے گا!

كدو شريف

حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں 'کدو کھایا کرد! اس سے عقل بردھتی ہے!
 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے فرمایا 'کدو سینہ کو صاف اور نرم رکھتا ہے اور دل کو روشن!

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرمایا! عائشہ! جب تم ہانڈی تیار کرو تواس میں کدو قدرے زیادہ ڈال لیا کرو کیونکہ وہ پریشان دل کو سکون بخشا

' بخار میں کدو سب سے عمدہ غذاہے نیز کھانسی کو ختم کر تا ہے۔ کدو کے پنوں کو اہل کر اس پانی سے کلی کی جائے تو سرد'گرم' طبیعت کو فائدہ دیتا ہے' سردرد کو دور کر تا ہے۔

اس کے بتوں کو جلاکر سرکہ میں ملائیں اور برص پر لگائیں ، صحت

ہوگ۔ اس کا تیل 'مالیولیا اور برسام کے لئے فائدہ مند ہے!

بدن میں ہر قتم کی گرمی کو دور کر ہاہے ، طریقہ استعال سے ہے کہ کدد کو چھیل کر اس کا عرق ذکالیں ، چار جھے عرق میں ایک حصہ تیل ملا کر نرم سی آنچ پر پکائیں اور استعال میں لائیں ، بے حد مفید ہے۔

امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کدو جنتی کھل ہے! اسے جس طرح بھی کھایا جائے آ تکھوں کی روشنی بردھتی ہے! اس کی فضیلت میں یمی بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب تھا۔

کدو خنگ کرکے اس کی دھونی دی جائے تو گھرے کھیاں بھاگ جائیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں کدو کو مسور کی دال میں پکاکر استعال کرنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے نیز اس میں بہت سے منافع ہیں۔

بلا تأخير موت

حکایت - حضرت عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عنه ہے کمی نے پوچھا الله تعالی نے انسان کو سب سے عمرہ کوئی چیز عطاکی ہے آپ نے فرملیا عقل اوہ کنے لگا اگر رہے نہ ہوتو فرملیا اوب خوب تر ہے اوہ بولا اگر اوب نہ ماتا توا آپ نے فرملیا ذیادہ دیر خاموش رہنا' اس نے کما اگر طویل سکوت نہ ہوتو کما عقل مند انسان سے مضورہ لینا' وہ بولا اگر یہ بھی نہ کیا جائے تو آپ فرمانے سکے پھر اسے بلا آخیر موت آجانی چاہئے!

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا' جو مشورہ کرتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا' حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مشورہ کی ہدایت کا حکم بھی فرمایا تھا! نیز فرمایا اگر میں شجر ممنوعہ کے بارے فرشتوں سے مشورہ کرلیتا تو وہ مجھے ہرگز نہ کھانے دیتے! اور اپنی بیوی کے مشورہ پر کوئی کان نہ دھرے! حدیث استخارہ'' بخاری شریف میں بھی ہے!

طريقه استخاره

وو رکعت نماز اسخاره سنت ہے ' پہلی رکعت میں قل یا سماا کفرون اور ووسری رکعت میں بعد از فاتحہ سورہ اظلاص پڑھے اور بعد از نماز دعائے اسخارہ پڑھے ' جو یہ ہے۔ اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدر بقدرتک واسئلک من فضلک العظیم فانک تقدر ولااقدر وتعلم ولااعلم وانت علام الغیوب اللهم ان گنت تعلم ان هذا الا مر خیرلی۔

چار چیزس چار مزید کا باعث ہیں

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جے چار چیزیں عطا ہو کیں وہ چار دوسری چیزوں سے محروم نہیں زے گا۔

جے توبہ عطا ہوئی وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوگا جے اسخارہ ملا وہ اختیار سے محروم نہیں ہوگا جے مشورہ حاصل ہوا وہ صواب سے محروم نہیں ہوگا جے مشورہ حاصل ہوا وہ صواب سے محروم نہیں ہوگا جے رعا عطا ہوئی وہ مقبولیت سے محروم نہیں ہوگا حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ سب سے برسی مصیبت وین کا ہاتھ سے نکل جانا ہے 'پھر موت' باپ کی موت سے کمر ٹوٹ جاتی ہے' بیٹے کی موت سے مکر ٹوٹ جاتی ہے' بیٹے کی موت سے ول محرب کا مرائ غم و آلام کا نازل ہونا ہے! ہمائی کی موت سے بازو ٹوٹ جاتے ہیں اور بیوی کا مرنا 'غم و آلام کا نازل ہونا ہے! ہاں البتہ بری عورت کا مرجانا لیحہ بھرکے لئے غم ہے!

سیائی کی برکت اور حید کا انجام

بیان کرتے ہیں کہ کی بادشاہ نے فصد کے لئے تجام کو بلایا 'رائے ہیں بادشاہ کا چھا زاد بھائی ملا 'اس نے تجام سے دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے 'وہ بولا ' بادشاہ نے فصد لینے کے لئے بلایا ہے! اس نے کہا 'ایسے مقام سے فصد کھولنا جس سے اس کی موت واقع ہو تو تخیے ایک ہزار دینار دوں گا جب مجام بادشاہ کے بال پہنچا اور فصد لنے لگا تو غورو فکر میں پڑا گیا' بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے' اس نے سارا ماجرا کمہ سایا' بادشاہ نے اس سچائی پر اسے دس ہزار دینار دینار دینار دینار دینار دینار دینا اور بھائی کو بلا کر اس کی گردن مار دی۔

فوا كدجيله-سبسے بردا عقلند

حضرت سيدنا فاروق اعظم 'حضرت ابو جريره اور حضرت ابى بن كعب رضى الله تعالى عنهم 'ايك بار نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت بين عاضر جوئ اور عرض كيا يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سب سے زياده عبادت كرنے والا كون ہے؟ آپ نے فرمایا عقلند پر عرض كيا سب افضل كون ہے؟ آپ نے فرمایا عقلند پر عرض كيا سب افضل كون ہے؟ آپ نے فرمایا ، عقلند نهيں جو حن مروت كا حال ہو 'عمرہ انداز بين گفتگو كرتا ہو 'صاحب جودو 'مخاوت ہو۔ حس مروت كا حال ہو 'عمرہ انداز بين گفتگو كرتا ہو 'صاحب جودو 'مخاوت ہو۔ آپ نے فرمایا بيہ تو سبھى متاع دنیا ہے 'عاقل تو وہ شخص ہے جس بين خوف خدا ہو متقى اور پر بيزگار ہو 'گناہوں سے نفرت كرنے والا ہو۔

كافر عقل سے كورا ہو تاہے

امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں' کافر عقل سے کورا ہو تا ہے اگرچہ فہیں ہو' سورہ خمل میں ہے کہ علاء کرام کا اس سلسلہ میں اختلاف رکھتے ہیں کہ حیوانات میں عقل و فہم ہوتی ہے' حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں پرندول میں سب سے عقلند کبوتر ہے!

عقل ہلاکت سے رو کتی ہے

عوارف المعارف ميں ہے كہ عقل كے ہزار نام بيں ہرنام كے آغاز ميں روك ويتاكا سبق ملتا ہے اكسى في كيا خوب كها!

اذا اكمل الرحمٰن للمرء عقلم فقد كملت اخلاقه و عاربه

وافضل قسم الله للمرء عقلم وليس من الاشياء شنى يقاربه الله تعالى رحمٰن و رحيم جب كى كوعقل كى دولت كامل سے نواز آئے تو اس كے اظلاق و ضروريات كمل ہوجاتے ہيں۔ انسان كے لئے عطيات خداوندى ميں سب سے برى نعمت عقل ہے 'باقی تمام اشياء ميں سے كوئى چيز اس كے قريب تك بھى نہيں پھكتی۔

حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جرائیل علیہ السلام دین' مروت اور عقل لئے حاضر ہوئے فرمایا ان میں سے کوئی ایک پیند کریں آپ نے عقل کو پیند فرمایا' جرائیل علیہ السلام نے دین و مروت سے کہا اب تم جاؤ! انہوں نے کہا ہمیں تھم اللی ہے کہ ہم عقل کے پاس رہیں۔

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی تفیر سورہ یوسف میں رقم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عقل کے ہزار جھے تخلیق فرماتے 'نوسونٹانوے جھے نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور ایک جھے کو پھر دس پر تقییم کیا۔ ان میں ہے نو جھے انہیاء 'اولیاء کرام میں تقییم فرمادیے اور ایک تمام مخلوق کو عطا ہوا ' پھر اس ایک حصہ کورتوں کو عطا ہوا ' پھر اس ایک حصہ کورتوں کو عطا ہوا۔ (رواہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما)

امام شافعی فرماتے ہیں کہ عقل ایک ایبا نور ہے جس کی روشنی کم و بیش ہوتی رہتی ہے! اور اس کا ٹھکانہ دل میں ہے۔

بارگاہ اللی میں فرشتے عرض گزار ہوئے اللی کیا عرش معلیٰ ہے بھی کسی چزکو تونے برا تخلیق فرمایا ہے

ارشاد ہوا ہاں۔ وہ عقل ہے!

عقل منبع ہے اور اس کی بنیاد علم ، علم به نسبت عقل ایسے ہے جیسے پھل به نسبت درخت- یا روشنی به نسبت آفتاب!

فضيلت علم وعلماء

حضرت علائی حضرت ابن عینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرایا ! اللہ تعالی نے نبوت کے بعد علم سے زیادہ افضل کسی چیز کو نہیں بنایا اللہ تعالی کے اس فرمان والذی یصیننی تم یحیین کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ مجھے جمالت سے موت اور علم سے زندگی عطا فرما تا ہے ! نیز فرمایا انعا یخشی اللہ من عبادہ العلماء حقیقت میں خشیت اللی سے فرمایا انعا یخشی اللہ من عبادہ العلماء حقیقت میں خشیت اللی سے مرصع علاء کرام ہی ہیں۔ حضرت سمیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرصع علاء کرام ہی ہیں۔ حضرت سمیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرصع علاء کرام ہی ہیں۔ حضرت سمیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرص اللہ اللہ من عبداللہ ومنهم سابق الخبرات کی تفیر میں فرماتے ہیں ظالم سے مراد جاتل اور مقتصد سے متعلم اور سابق الخیرات سے عالم مراد ہے۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما ویتاہے۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمات بین جے خدا نے علم سے نوازا گویا کہ الله تعالی نے اسے جنت عطا فرما دی-

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عرش کے بنیچ ایک نمایت خوبصورت شہر
تخلیق فرمایا ہوا ہے جس کے دروازے پر فرشتہ اعلان کر تاریتا ہے لوگو! من لو
جس نے عالم کی زیارت کی اس نے انبیاء کی زیارت کی جس نے نبی کی
زیارت کی گویا کہ اس نے خالق کی زیارت پائی اور جس نے رب کی زیارت

ک وہ جنت کا مستحق ہے۔

"نبیه الغافلین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم کی روعالم کی محفل جس نے عالم کی روعالم کی محفل میں بیٹھا گویا کہ اس نے میری ہمنشینی کا اعزاز حاصل میں بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا اور جس نے میری ہمنشینی کا اعزاز حاصل کیا وہ جنت میں بھی میرا ہمنشین ہوگا!

طبقات ابن عبی علیہ الرحمہ میں ہے کہ ابو محمد جو بنی رحمہ اللہ تعالی شب و روز یہ وعا فروایا کرتے تھے اللهم لا تصفنا العلم لعائق ولا تمنعنا عنه بمانع۔ اللی کی مانع کے باعث مجھے علم سے دور نہ رکھ اورنہ ہی اس کے حصول میں کسی چیز کو رکاوٹ بنے دے۔

بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو محمد جنی اس قابل تھے کہ اگر کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو آپ اس منصب کے اہل ہوتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ بن یوسف ہے انہوں نے 438 ہجری میں وصال فرمایا۔

حضرت حافظ ابوصالح رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں مجھے انہیں عنسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی میں خب ان کا ایک بازو اٹھایا تو وہ مہتاب کی طرح روشن تھا وہ بیان کرتے ہیں مجھے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی میں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہا تو آپ نے روک ویا پھر میں نے آپ کی پشت مبارک پر بوسہ لینے کا شرف حاصل کیا۔ میں نے بھر میں نے آپ کی پشت مبارک پر بوسہ لینے کا شرف حاصل کیا۔ میں نے جس کی تعبیریہ کی کہ مجھے غائبانہ طور پر برکات حاصل ہوتی رہیں گی! پھر ان کے صاحبزادے امام الحرمین اور تمام مجم میں مطلقا امام عرب و مجم سے متعارف ہیں۔

حفرت ابواسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے مخاطب ہوتے تو فرماتے اے اہل مشرق و مغرب کے نافع' آپ کے علوم و فتون سے اگلے پچھلے مستفید ہوئے کیونکہ انہوں نے پہلے علماء کے علوم و فنون کی توضیح و تشریح اس

انداز میں فرمائی گویا کہ میں بھی مستفید ہوا اور آپ کے بعد والوں نے بھی خوب نفع اٹھایا!

حضرت آبوقاسم تشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگر امام الحرمین نبوت کا دعویٰ کرتے تو وہ اپنے کلام کے باعث مجزہ دکھانے سے بے نیاز ہوتے' ان کا نام عبدالملک ہے 478 ہجری میں انقال فرمایا اور اپنے والد ماجد علیہ الرحمہ کے پہلو میں نیشابور دفن ہوئے۔ ان کے وصال پر کمی نے اپنی عقیدت و محبت کا بول اظہار کیا ہے۔

قلوب العالمين على المعالى وايام الورى شبه الليالى وامسى غصن اهل الفضل اذوى وقدمات الامام ابوالمعالى

اہل علم کے ول بلندیوں پر ہیں اور مخلوق کے دن شب تاریک بن گئے ' اہل فضل کی شاخ ٹوٹ گئے ' امام ابوالمعالی وصال فرما گئے۔

حضرت امام تفتازانی رحمہ اللہ تعالی شرح عقائد میں بیان فرماتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی عالم یا متعلم کا کسی شہریا بہتی ہے گزر ہو تا ہے تو چالیس دن تک دہاں کے قبرستان سے عذاب اٹھالیا جا آب ہے!

رئیج الابرار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کو تین چیزوں سے مزین فرمایا ' آفتاب و متاب اور تاروں سے ' اور زمین کو بھی تین چیزوں سے زینت عطا فرمائی ' علماء سے ' بارش سے اور عدل و انصاف کے پیکر ' باوشاہ سے !!

زہرالریاض میں حضرت سفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عبادت گزار جوض کوٹر سے خود پانی حاصل کریں گے گر علمائے کرام کو بیہ سعادت نصیب ہوگئ کہ خود صاحب حوض کوٹر نبی مکرم محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر پیالے پلائیں گے۔ رب ہے معلی سے بیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے سے بیں معنڈا محنڈا میٹھا میٹھا

یت ہم یں باتے یہ بی

(اعلیٰ حفرت برملوی رحمه علیه)

حضور سید عالم نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معمولی علم رکھنے والا بھی بکفرت عبادت کرنے والے جاہل سے اچھا ہے

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرو کیونکه اس سے خشت اللی بیدا ہوتی ہے۔

علم کا طلب کرنا ازخود عبادت ہے! علمی مذاکرے ' شبیح و تقدیش کی مائند ہیں۔ علمی بحث جماد کی طرح ہے ' اور ان پڑھ کو پڑھانا صدقہ ہے اورائل پر صرف کرنا اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث ہے۔

علم سے حلال اور حرام کا پیتہ چاتا ہے

علم الل جنت کے لئے سنگ میل ہے! وحشت کا انیس ، غربت میں حوصلہ افزائی کرنے والا اور تنائی کا رفیق ہے۔ خوشی و مسرت کا رہنما سختی میں مددگار ، وشمن سے بچانے والا ، دوستوں کی زینت ، اور علم سے اللہ تعالی اقوام عالم میں رفعت و بلندی عطا فرما تا ہے۔ بھلائی کا تکسبان ، اور قوموں کا امام بنانے والا۔

علماء کی بیروی کی جاتی ہے ان کے افعال و اعمال کی افتدا ہوتی ہے ان کی رائے حتی سمجی جاتی ہے فرشتے ان کی رفاقت چاہتے ہیں اور اسر احت کے وقت اپنے بازوؤں سے سملاتے ہیں کائنات کی ہر چیز' صحرا و دریا کی مخلوق' یمال تک کہ سمندر میں مچھلیاں' خشکی پرکیڑے کموڑے ورندے' پرندے'

سبھی عالم کے لئے رعائیں مانگتے رہتے ہیں۔

ورس و تدلیں شب بیداری سے بردھ کر ہے ، علم ہی صلہ رحم کا تحفظ کرتا ہے علم ہی حام و حلال کی شاخت کا واحد ذرایعہ ہے اور عمل اس کا تالع ہے ، صلحاء کو الهام سے نوازا جاتا ہے بدیجنت اس نعت سے محروم کردیئے جاتے ہیں۔

تبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو عالم بن یا طالب علم ایا علم کی علم کی مجلس میں شامل ہو یا علماء و طلباء سے محبت کرنے والا بن ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا!(امام رازی)

علمی مجالس میں شامل ہونا۔ ہزار رکعت نوافل ، ہزار مریض کی عیادت اور ہزار جنازوں میں شامل ہونے سے افضل ہے!

عرض کیا گیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! کیا قرآن کریم پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنا بلاعلم ہوگا؟ قرآن کی تعلیم ازخود علم ہے!

حضورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے سمارے سے عالم چلے گا اللہ تعالیٰ اے ایک ایک قدم پر غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا!

اور جو تعظیم و تکریم کے پیش نظر عالم کے سرکا بوسہ لیتا ہے اس کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی کلھی جاتی ہے

ثبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا' شب و روز نوسو ننانوے رحمتیں اللہ تعالی علماء و طلباء پر نازل فرما تا ہے اور باقی لوگوں کے لئے ایک!

علم دیمنیہ کے حصول میں جے موت نے آلیا' اس کے اور انبیاء کے درمیان درجہ نبوت کے علادہ کوئی چیز حائل نہیں ہوگی-

نی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے جرائيل عليه السلام سے علاء كى

شان دریافت کی تو انہوں نے کما علماء کرام آپ کی امت کے ونیا و آخرت میں چراغ ہیں' اور وہ خوش نصیب ہے جو ان کی قدرو منزلت کو پہچانتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ بڑا بدنصیب ہے جو ان سے مخاصمت رکھتا ہے۔ (عیون الجالس)

طالب علم کی روزی کا خود خالق کفیل ہے 'جب عالم کاوصال ہو آ ہے تو ا ایسے ہے جیسے روشن گھر سے فانوس نکل گیا 'اس کے جانے سے دنیا میں اندھرا چھا جا آ ہے!

حضرت مجم الدين سفى عليه الرحمه والنجم اذا هوى كى تفير مين فرمات مين جب صاحب علم وصال كرتاب تو الله تعالى فتم فرماتا ب مجمع اس مجم يعنى عالم كى فتم جم موت نے آليا!!

حکایت-شعر- بلندی و پستی کا ذرایعه

عیون المجالس میں حضرت ابراہیم بن محد شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے دریافت کیا کون ساعلم سیکھوں! انہوں نے فرمایا شعر تو بلندی سے پستی یا کمینگی سے خواجگی کا ذریعہ اور علم نحو' ادب کا باعث ہے اور علم القرآن' معلمی کا وسیلہ ہے اور فقہ سید العلوم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم کے تعلیٰی مشاغل سے فرشتے فرست حاصل کرتے ہوئے اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں۔!

حکیت- مدیث سے استزاکی سزا

کمہ المکرمہ میں مجھے حاضری کی نصیب تھی وہاں امام نودی کی کتاب بتان العارفین میں دیکھا کہ ایک شخص نے یہ حدیث سائی کہ فرشتے طلباء کے پاؤل کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں' من کر اس نے اپنے جوتوں کو کیل لگالئے اور کما میں میخوں سے فرشتوں کے پر کچل دول گا' حدیث کے ساتھ استہزا کرنے پر اس کے پاؤل فورا زخموں سے بھرگئے۔ ای طرح کوئی مخص کسی محدث کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا کسی آدی نے استهز آ سے کما اپنے پاؤل جلدی اٹھائو کمیں فرشتوں کے بازو نہ ٹوٹ جائیں وہ ابھی اپنی جگہ سے آگے بڑھنے بھی نہیں پلیا تھا کہ اس کے دونوں پاؤل خشک ہوگئے۔

لطيفه- عين الام ميم

عین۔ علو 'لام لطائف اور میم ملک سے ہے۔ عین۔ صاحب علم کو علین تک لے جاتا ہے لام۔ صاحب علم کو لطیف بنا تا ہے۔

میم۔ صاحب علم کو باوشاہ کے منصب تک پنجاتا ہے۔

عالم کوع کی برکت سے عزت و عظمت الم کی برکت سے اطافت۔ اور میم کی برکت سے اطافت۔ اور میم کی برکت سے اطافت۔

فائدہ جلیلہ- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم' مال اور ملک میں اختیار دیا گیا' آپ نے علم اختیار فرمایا' اللہ تعالیٰ نے ملک و مال بھی اس کے ساتھ عنایت کردیا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی منهما حضرت زید بن حاریه کی رکاب تهام کر فرمایا کرتے ، ہمیں علماء کرام کے ساتھ اسی طرح آداب کا حکم دیا گیا ہے اور مضرت زید آپ کے ہاتھ چوم لیا کرتے اور فرماتے آل رسول علیہ التحیت والسلام سے ابسی طرح آداب کا حکم فرمایا گیا ہے۔

پندونفيحت- بدعمل عالم اور بد كار عورت

حضرت سیدنا عینی علیہ انسلام فراتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرکے عمل نہیں کرتا وہ اس فاحشہ' زانیہ کی مثل ہے جس نے بوشیدہ زنا کیا پھر حاملہ ہوئی اور حمل ظاہر ہونے پر رسوائی اس کے حصہ میں آئی' وہ عالم ایسے ہی تھا

جو اپنے علم پر عمل پیرا نہیں ہو تا' روز قیامت اللہ تعالیٰ اے رسوا کرے گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب عالم اپنے علم پر عمل پیرا نہیں ہو تا اس کے قدم لرزتے رہجے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی تقریر کا اثر قائم نہیں رہتا۔ جیسے کچنے پھر پر پانی۔

امام اور زاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت اورلیں علیہ السلام نے کافر مردوں کی بدبو سے شکایت کی اللہ تعالی نے ان کے مال وحی بھیجی کہ علماء کرام کے شکم کے سوا' لوگوں کے شکم اس بدبو سے بھی زیادہ بدبو وار ہوتے ہیں۔

حکایت۔ آسان و زمین سے بھاری چزیں

روض الافکار میں ہے کہ ایک شخص نے دو ہزار ایک سو میل کا طویل سفر ان باتوں کے معلوم کرنے میں صرف کیا کہ (۱) آسمان و زمین سے بھاری کوئی چیز ہے۔ جواب ملا' جو شخص جرم سے پاک ہو پھر اس پر مر تکب ہونے کالزام لگایا جائے۔ (2) زمین سے کشادہ کوئی سے چیز ہے؟ جواب ملاحق بات زمین کی کشادگی سے بھی زیادہ و صعت رکھتی ہے۔ (3) سمندرسے زیادہ کوئی سے شخ غنی ہے؟ جواب ملا وہ دل جو قناعت سے پر ہے۔ (4) برف سے زیادہ کوئی چیز طلب کی جائے اور دو انکار کرے! (5) پھرسے زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ جواب ملا کافر کا دل (6) پیٹم سے زیادہ کون می چیز حقیر ہے؟ جواب ملا کافر کا دل (6) پیٹم سے زیادہ کون می چیز حقیر ہے؟ جواب ملا چغلور جب مقابلہ بازی پر اتر سے زیادہ کون می چیز حقیر ہے؟ جواب ملا چغلور جب مقابلہ بازی پر اتر

رندی شرف میں ہے کہ عمدہ طریقہ سے وعظ و تبلیغ کرنے والوں کے لئے ملا کہ اہل آسان و زمین' سمندر کے جانور یمان تک کہ خشکی پر چلنے والی ہرچیونی دعا کرتے رہنے ہیں۔ (رواہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ)

طالب علم كي فضيلت

ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين طالب علم كى فضليت عام

لوگوں پر ایسے ہے جے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالا عنہ کی میری تمام امت پر نیز جیسے حضرت جرائیل علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر۔ طلباء کی زیارت

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنتی لوگوں کو دیکھنا چاہے اسے طلباء کرام کی زیارت کرنی چاہے نیز آپ نے فرمایا جو طالب علم کسی عالم دین سے علوم شرعیہ حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے اسے قدم قدم پر ایک ایک سال کی عبادت لکھی جاتی ہیں اور ہر قدم کے بدلے جنت میں شر دے دیئے جاتے ہیں جب زمین پر چلتا ہے تو ہر ذرہ اس کے لئے دعا کرتا ہے۔

استاذ کی خدمت میں ماضری!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات اقدس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قتم' جو طالب علم اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا' اس کے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت اور ہر قدم کے عوض جنت میں ایک شہر آباد کیا جائے گا' نیز طالب علم جب استاد کی خدمت میں حاضر ہو تا ہے تو زمین شکرانے کے طور پر اس کے لے دعائے مغفرت کرتی ہے!

خلفائے رسول کیم علیہ التحیہ والتسلیم

مخبر صادق نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلفاء کی عزت کیا کرنا! عرض کیا وہ کون ہیں۔ فرمایا جو میری احادیث کا درس دیں گے اور میری امت کو میری باتیں پنجائیں گے!

اور جو جمعتہ المبارک کے دن میری احادیث میں غوروخوض کرکے اس سے عمدہ مسائل کا استنباط کرے گا اے ستر ہزار غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ نیز اے اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی حاصل ہوگی اور اس کی مغفرت یقینی ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طالب علم کے قدم خاک آلود ہوں گے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی اور اس کے لئے کراماً کا تین دعائے مغفرت فرماتے رہیں گے۔

اگر طالب علم علم کے حصول میں فوت ہوا تو شہید ہوگا! اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے آیک باغ ہوگ۔ اللہ تعالی اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسعت عطا فرمائے گا۔

اور اس کے قرب و جوار میں چاروں طرف چالیس چالیس قرب انوارو تجلیات سے منور ہول گی! (طبرانی)

طالب علم کی حصول علم میں موت ' انبیاء کرام کی معیت کا اعزاز دے ئی!

عیون المجالس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے صاحب علم کی شان دریافت فرمائی تو انہوں نے کما عالم آپ کی امت کے سورج ہیں۔ جو عالم کی قدرومنزلت کو پہنچانتا ہے اور عزت بجالا آ ہے اس کے لئے جنت کی بشارت ہے اور جو ان کی معرفت و شناسائی سے اعراض کر آ ہے اوردشنی رکھتا ہے اس کے لئے تباہی و بربادی ہے۔

عالم جنت میں افضل ترین ہوگا

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو علوم شرعیہ حاصل کرے اور میری امت کو سکھائے عاجزی و انگساری افتیار کرے وہ جنت میں اتنا ثواب پائے گاکہ کوئی اس سے افضل نظر نہیں آئے گا۔ جنت میں اس کی منزل کا نام منزل شرافت ہوگا اور جنت میں ہر مقام سے خط وافریائے گا!

علماء كرام اور چينيلي لطيفه- حضرت محمين سيرين رضى الله تعالى عنه كى خدمت ميں ايك فخص نے خواب بيان كياكه ميں نے ديكھا ہے كه كبوتر چينيلى كو كھا رہاہے! انہوں نے كماكه كبوتر سے موت اور چينيلى سے علمائے

كرام مراديس-

چنانچه ای دن بیس علماء کرام وصال فرما گئے!

بعض کہتے ہیں چینیل کا سو تکھنا مقوی قلب اور دردس 'زلد بارد' کو نافع ہے داغ دھبوں پر لگانے سے وہ مث جاتے ہیں۔

ایک شخص نے حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنبے سے عرض کیا میں نے خواب دیکھا، گویا کہ میں خزریہ کے گلے میں موتی ڈال رہا ہوں' آپ نے فرمایا گویا کہ تم نااہلوں کو علم سکھاتے ہو۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے اور ناالوں کو علم سکھانا ایسے ہے جیسے خزیر کے گلے میں جواہرات و لعل اور سونے کے ہار ڈالنا ہے۔ (واللہ اعلم)

ایک مخص نے محمد بن سیرین سے خواب بیان کیا گویا کہ میں زینون کے سیل میں زینون ڈال رہا ہوں آپ نے فرمایا تو اپنی ماں سے نکاح کرے گا' چنانچہ ولیے ہی ہوا' جیسا کہ کما گیا تھا وہ یوں کہ اس نے روم سے ایک عورت خرید کی جس کو اس نے لونڈی بنایا حالانکہ وہ اس کی ماں تھی اور دونوں کو ایک دو سرے کی نسبت کا اس وقت علم نمیں تھا' ممکن ہے بچہ اندھرے میں ہوا اوراس سے چھین لیا گیا ہو' عورت جن کے قضہ میں تھی اسے روم میں لے گیا اور یہ بچہ کمیں اور بردھتا پاتا رہا بمال تک کہ فرکورہ صورت رونما ہوئی۔ لے گیا اور یہ بچہ کمیں اور بردھتا پاتا رہا بمال تک کہ فرکورہ صورت رونما ہوئی۔ (تابش قصوری) (واللہ تعالی و جیبہ الاعلیٰ اعلم)

حضرت امام اعظم ابو حنیفد رضی الله تعالی نے حضرت امام محمدین سیرین سے دریافت فرمایا جس محض نے خواب میں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے مزار پاک کو کھودتے دیکھا ہو اس کے لئے کیا حکم ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ شخص اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوگا اور یہ خواب آپ نے ازخود دیکھا

حضرت علامه علائی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں ولا تقصص رویاک علی اخونک بین ویا تقصص رویاک علی اختیاد علی اللی نہیں تھی بلکہ حضرت یعقوب علیہ اسلام کا اجتماد تھااور اس میں ان لوگوں کارد ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اہل الرائے ہونے کا طعن دیتے ہیں' ان پر طعن کرنا ایسے ہی ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام پر طعن کرنا!

روض الافکار میں ہے کہ کوئی شخص سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ذات اقدس کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ
میں زخم پیدا کردیئے وہ کہتا ہے ایک روز میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا ابو صنیفہ کے بارے میں آپ کیا
فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت میں
حضرت لقمان کی طرح بلکہ ان سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ (ہوسکتا ہے یہ خواب
دیکھ کر اس نے توبہ کی ہو اور شفایاب ہوا ہو) (آبش قصوری)

حفرت امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضرت لقمان ، حضرت الوب علیہ السلام کے بھانج ہیں ، بعض کہتے ہیں ان کی خالہ کے صاجزادے ہیں (بسرحال قربی رشتہ تھا) سو برس عمر پائی۔ ان کی ولائت میں تو کوئی شک شیں البتہ نبی ہونے میں علمائے کرام مختلف رائے کا اظمار کرتے ہیں ' آہم آپ بارگاہ رب العزت میں اٹنے مقبول ہیں کہ قرآن کریم میں ایک سورہ کا نام لقمان ہے۔

حضرت عکرمہ اور امام شعبی ملیهما الرحمہ فرماتے ہیں آپ نبی ہیں' آپ کریم کا رنگ گندم گول تھا' اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت خاص سے نوازا تھا' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت لقمان نمایت غورو فکر کرنے اور عمدہ سوچ اور لیقین کے مالک تھے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے اوراللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھنے والے اوراللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمایا تھا' اس لئے انہیں حکمت عطا کرکے ان پر اپنا خصوصی

احسان فرمايا\_

سچائی کی برکت

ایک مرتبہ حضرت لقمان کے گرد لوگوں کابہت برا ہجوم تھا' ایک شخص آگے بردھا اور آپ سے بول گویا ہوا! کیا آپ فلال شخص کے غلام ہیں؟ کہا ہاں! کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ کہاں ہاں' تو پھر آپ اس مرتبے پر کیسے فائز ہوئے! آپ نے فرمایا یہ سچائی کی برکت ہے اور سوا ضروری گفتگو کے میں فائز ہوئے! آپ نے فرمایا یہ سچائی کی برکت ہے اور سوا ضروری گفتگو کے میں نے بھی جاموش نہیں رہا!

کسی نے خواب میں آپ سے دریافت کیا' کیا آپ بادشاہ یا وزیر بننا چاہتے ہیں' آپ نے فرمایا عافیت چاہئے مملکت نہیں! جب بیدار ہوئے تو حکمت و دانائی مرضع تھے۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب وقت آنے والا ہے ایک ایسا مخص میری امت میں ظہور پذیر ہوگا جو حکمت و معرفت کی باتیں کرے گا' اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں دین اسلام اور میری سنت کو آزہ زندگی بخشے گا' اس کانام نعمان بن ثابت اور اس کنیت ابو صنیفہ ہوگی!

الله تعالى كى سوبار زيارت؟

حفرت سیدنا امام اعظم ابو حنیف رضی الله تعالی عند بیان فرماتے ہیں میں نے رب العزت کو نتانوے بار خواب میں ویکھا پھر بھی میری حسرت کم نہ ہوئی میں نے کہا اگر ایک مرتبہ اور زیارت ہوجائے تو میں عرض کروں گا اللی! قیامت میں مخلوق کی بخشش کس عمل سے ہوگی!

چنانچہ میں پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت سے شاہ کام ہوا' میں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوا' اللی تیری سلطنت باعزت اور تیری شان عظیم ہے' میں یہ معلم آرنا عامتا ہوں' کہ قیامت میں مخلوق کس عمل سے جلد نجات پائے

ارثار ہوا' ابو طنیفہ! جو خوابگاہ میں آئے اور جاتے وقت یہ پڑھا کرے۔
سبحان الابک الابد سبحان الواحد سبحان کالصمد سبحان رافع
السماء بغیر عمد سبحان من بسطالارض علی الماء فحمد سبحان
من خلق الخلق واحصاهاعدد سبحان من قسم الرزق ولیم میں من خلق الذی لم یتخلصاحبة ولاولد سبحان الذی لم یلدلم یولد
ولم یکن له کفوا احد

ہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے فرمایا جو شخص میند سے بیدار ہوتے وقت پڑھا کرے۔ سبحا بالایاله الاانت فاغفرلی۔ تو گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے جیسے سانپ اپنی ٹیجلی سے! (رواہ احمہ)

حفرت علائی علیه الرحمه لا تقصص رویاک کی تفیر میں فرماتے ہیں معزت یعقوب علیه السلام خوابوں کی تعبیر کا علم تھا اور نبوت کے علوم میں تعبیر شرط ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وکذلک یجنبیک ربک میں اجنہ دواستخراج مسائل کا جواز پلیا جاتا ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجتماد اور خواب سے استنباط کیا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا پس کتاب و سنت سے استنباط کرنا اولی اور سنت انجیاء ہے! اس میں مسلمانوں کو بشارت ہے کیونکہ سمجی صفارع ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مقدس پر جاری ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے سے کر دکھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا ای طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا ابی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

حفزت یوسف علیہ السلام کی بر گزیدگی میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ حضرت زلیخا کو ان کے لئے بڑھائی سے جوانی' حسن و خوبصہ رتی' مینائی اور دوبارہ آپ کے ذریعے بادشاہی عطا فرمائی' جو اس دنیا میں تھی۔ ای طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ویلے بوڑھی عورتوں کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ،حسن و جوانی' خوبصورتی' اور مراتب علیا سے نوازے گا جنہیں فنا نہیں۔

حضرت بوسف علیہ السلام کی برگزیدگی کے فوائد میں ہے کہ ایک طویل عرصہ بعد اپنے باپ کی زیارت سے بہرہ مند ہوئے اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل مسلمانوں کی برگزیدگی کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی زیارت سے نوازے گا۔ ونیا وارالندامت ہے اور جنت وارالکرامت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت سے چرے کھلکھلا کیں گے وجوہ یومند ناظرہ النی ربھا ناظرہ۔ اس ون کس خوشی و مسرت سے تازہ چرے اپنے رب کا دیدار کررہے ہوں گے !!

## فوا كرجميله-

حضرت سفی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کوتمام مخلوق کے اساء سکھائے اس سے ان کو حکومت اور فرشتوں کا مجود بنایا 'حضرت سلیمان علیہ السلام کوبرندوں کی زبانیں سکھائیں تو انہیں سلطنت ملی 'مدہد کو پانی کے مقام کا علم دیا تو قید سے رہائی ملی گویا کہ اللہ تعالی فرمایا ہے اے مومن! مختصے میں نے توحید کی راہ دکھائی 'تو کیا تھے میں جنت عطا نہیں کروں گا؟

## فرشتول كامناظر وبين الحيمي يا أسان؟

آسان پر دو فرشت آلی میں مناظرہ کرنے گئے ایک نے کہا آسان زمین سے افضل ہے کیونکہ اس پر عرش ہے دو سرا کہنے لگا زمین آسان سے اعلیٰ ہے اس لئے کہ اس میں بیت اللہ شریف ہے! دونوں نے حضرت جرائیل علیہ السلام کو تھم ٹھرلیا مضرت جرائیل علیہ السلام فیصلہ کرنے گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بقا کے لئے بنایا اور عرش کو سمارے کے لئے ان سے پہلے تعالیٰ نے کعبہ کو بقا کے لئے بنایا اور عرش کو سمارے کے لئے ان سے پہلے

صرف الله تعالی کی ذات ہی ہے نہ عرش نہ آسمان نہ زمین نہ کعب اشخ میں حضرت میکا کیل نے بشارت دی مہمارے نام علاء و امت محمریہ میں درج کئے گئے ہیں یہ سنتے ہی دونوں فرشتے سجدے میں چلے گئے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو علائے امت محمریہ کے گروہ میں شامل ہوں گے اللی ہم نے جو قیامت تک سجدے میں رہے اور تو نے جو اب عطا فرمایا یہ ہم علماء امت محمدیہ کی نذر کرتے ہیں۔

## امت محريه كااعزاز

علاء كرام بيان كرتے ہيں چونكہ البيس ازلى ابدى شقى تھا اس كے اس كى گردن تجده كے كئے نہ جھكى جب كہ فرشتوں كو تجدے كاطريقة معلوم نہ ہونے كے باوجود طريقة آكيا' اگر وہ ازلى بدبخت نہ ہوتا تو اے بھى تجدے كاطريقة آجا كيا۔ اگر وہ ازلى بدبخت نہ ہوتا تو اے بھى تجدے كاطريقة آجا تا بلكہ سب سے پہلے سرجھكا تا۔

یس علم ایک ایبا نور ہے جے جاہتا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں ود بعت

فرها دیتا ہے یہ کیسی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ "اسلم" اسلام لا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلمت رب العلمین۔ تمام جہانوں کے رب پر میں اسلام لایا' اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جان لو'کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا رب ہے آپ نے فرمایا میں انسلام لایا۔ جان لیا اور یہ نہ فرمایا میں اسلام لایا۔

اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازخود جوابا فرمایا کہ رسول کے پاس جو کچھ بھی آتا ہے اس پر پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں اور ایمان علم ہی کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنی طرف سے جواب دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب دینے سے زیادہ عظمت پر دلالت کرتا ہے۔

بعض مفرین اللہ تعالی کے ارشاد وانزل من السماء ماء" فسالت اودیة بقدرها کے متعلق فرماتے ہیں پانی سے علم اور اودیہ سے قلوب مراد ہیں۔

حضرت علیلی علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت سوا اس دل کے جو مٹی کے مثل ہو کسی اور جگہ نہیں اگتی' «لیعنی حکمت کا نقاضا ہے کہ انسان مٹی کی طرح عاجزی' انگساری افتایار کرے''۔

مٹادے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقد ایمان ہے اور حکمت امن دینے والی ہے۔

اساء گرامی فقهائے مدینہ

مدینہ طیبہ کے فقہاء جن کے ناموں کی برکات اظہر من الشمس ہیں علماء کرام فرماتے ہیں اساء اصحاب ا ککھٹ میں جو برکات مرقوم ہیں ان سے زیادہ برکتیں مدینہ منورہ کے ان فقھاء کرام کے اساء گرامی میں ہیں۔ ( آابش تمریز

قصوري)

حضرت عروه بن زبير رضى الله تعالى عنهما محضرت قاسم بن محمد بن الى بكر رضى الله تعالى عنهم حضرت سعيد بن مسيب رضى الله تعالى عنه

حضرت سائب بن بزید رضی الله تعالی عند- آپ سے پانچ حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت عبدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود رضی الله تعالی عنهم

حفرت سعید میب فتح کو پند فرماتے تھے' آپ صحابی ہیں' سات ا احادیث آپ سے مردی ہیں آپ ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے شجرہ مبارکہ کے پنچ بیعت کا شرف بلیا۔

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی منھم آپ بھی صحابی ہیں حضرت زید سے بهتر (72) احادیث مروی ہیں۔ ...

حضرت اسامه بن زيد بن حارية رضى الله تعالى منهم

حفرت سليمان بن بيار رضى الله تعالى عنه

حفرت سالم بن عبدالله بن عمرابن خطاب رضی الله تعالی منهم حفرت ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام رضی الله تعالی عنهم حفرت حارث بن بشام 'حفرت سلمه بن بشام رضی الله تعالی عنهم

حکایت - حفرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے حفرت کعب احبار رضی الله تعالی عنه سے فرمایا جمیں اخلاق کی کیفیت سے آگاہ فرمایئے۔ وہ بیان کرنے گئے! الله تعالی نے اخلاق کو تخلیق فرمایا تو اے سات حصوں میں تقصیم کردیا! اور شقاوت کو تخلیق کرکے فرمایا تو کماں رہنا پند کرے گی، اس نے عرض کیا جگل میں، صبر بولا تیرے ساتھ رہوں گا فقتر سے کما تو کماں رہنا چاہتا ہے اس نے کما تجاز میں، قناعت نے کما پھر میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ چاہتا ہے اس نے کما تجاز میں، قناعت نے کما پھر میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ پھر فنا سے بوچھا تو کماں رہنا پند کرے گی وہ بولی مصر میں، ذات نے کما میں

تیرے ساتھ رہوں گی، پھر بخل سے بوچھا گیا تو اس نے کما میں مغرب میں رہوں گا، بدخلقی نے کما میں مغرب میں رہوں گا، بدخلقی نے کما میں تیرے ساتھ رہوں گی، پھر حمد سے بوچھا گیا تو اس نے کما میں شام میں رہنا پند کر آہوں شرنے کما پھر میں تیرے ہمراہ رہوں گی۔

لطيفه - امام اعظم اور امام مالك رضى الله تعالى عنهما

حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عنه ايك بار حضرت امام مالك كے حلقه درس میں تشریف فرمائے ہوئے امام مالک بھیان نہ سکے اور انہوں نے این سامعین سے سوال کیا مگر کوئی جواب نہ دے سکا عضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی نے جواب دیا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی نے دریافت فرمایا یہ کون ہیں اور کماں سے آئے ہیں لوگوں نے عرض گیا عراق سے انہوں نے کما یوں کیوں نہیں کہتے شرنفاق و شقاق سے آئے ہیں یہ سنتے ہی آپ نے عرض کیا' میں ایک قرآن پاک کی آیت سانا جاہتا ہوں' اجازت ہے امام مالک نے کہا نایج آپ نے راح وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل العراق مردواعلى النفاق- وه بوك الله تعالى في يول نيس فرمايا آپ نے کما پر بتائے کیے فرمایا ہے۔ انہول پڑھا۔ ومن اهل المدينة مردواعلى النقاق آپ نے کما الحمداللہ آپ نے اپنے آپ پر حکم نافذ کیا۔ امام مالک ائی جگہ سے اچھے اور آپ کی طرف لیکے اور فورا بیجان لیا اپ ساتھ بٹھایا بری تکریم و تعظیم بجالائے۔

حضرت امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مردواعلی النفاق سے نفاق پر جے رہنا مراد ہے اور سنعذبھم مرتبین سے مراد ونیا و آخرت کا عذاب ہے 'پہلے قول سے وہ عذاب ہے جب جمعتہ المبارک کاخطبہ دیتے ہوئے مخبر صادق نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب منافقین کا نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا تھا' مہ فلاں فاحر ج فانک منافق کھڑا ہو' اور نکل جا' تو مسجد سے نکال دیا تھا' مہ فلاں فاحر ج فانک منافق کھڑا ہو' اور نکل جا' تو

منافق ہے ' اورعذاب ٹانی سے عذاب قبر مراد ہے۔ (اللہ تعالی ہمیں ہر قتم کے عذاب سے محفوظ رکھے) (بابش قصوری)

مسكد-عالم كوقيد مين ربخ دو؟

اگر عالم اور جابل دونوں گرفتار ہوجائیں تو ان میں سے صرف ایک کو رہائی کا ہمیں اختیار دیا جائے توجابل کو رہا کرا دینا چاہئے کیونکہ خطرہ ہے کہیں جابل کسی فتنہ میں مبتلانہ ہوجائے بخلاف عالم کے !!

ای طرح اگر عام آدی اورعالم حمام سے جائیں تو ستر ڈھانینے کے لئے صرف ایک ہی کپڑا ہوتو عالم کو دیاجائے ٹاکہ عامی اس کے ستر کو کھلانہ وکمیھ سکے' اس لئے کہ عالم کی نظر اس کے علم کی برکت سے جاتال پر نہیں پڑے گی بخلاف حاتال کے ا

(نوٹ) ضروری نمیں کہ عالم کو قید رہنے دیا جائے البتہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی کمی عالم کو قید میں ڈالا گیا تو انہوں نے وہاں بھی اپنے علم کے فیضان کو تقسیم کرنا شروع کردیا' حضرت یوسف علیہ السلام قید میں گئے تو سب قیدی تو درس و تدریس کا سلسلہ قیدی نودی و درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرادیا۔ ہمارے زمانے میں ایسی بہت سی مثالیس پائی جاتی ہیں۔

حضرت فقیہ اعظم مولانا علامہ الحاج مفتی ابوالخیر محمد نوراللہ النعیمی القادری رحمہ اللہ تعالیٰ بانی مرکزی دارالعلوم حنیفہ فریدیہ بصیرپور اوکاڑہ تحریک ختم نبوت 1953ء میں جب ساہیوال جیل میں قیدوبند کی صعوبتوں سے دوچار ہوئے تو وہاں آپ بیسیوں طالب علموں کو درس حدیث دیتے رہے ان طلباء میں حضرت علامہ مولاناابوالفیاء محمہ باقر ضیاء النوری رحمہ اللہ تعالیٰ علامہ الحاج ابوالصر محمد منظور احمد شاہ فریدی مہتم جامعہ فریدیہ ساہیوال بھی شامل ہیں۔ علامہ ابوالحسنات رحمہ اللہ تعالیٰ جب تحریک ختم غازی سمیر حضرت علامہ ابوالحسنات رحمہ اللہ تعالیٰ جب تحریک ختم نبوت کے سلملہ میں قید ہوئے تو قرآن یاک کے اٹھا کیس یاروں کی جمھ جلدوں نبوت کے سلملہ میں قید ہوئے تو قرآن یاک کے اٹھا کیس یاروں کی جمھ جلدوں نبوت کے سلملہ میں قید ہوئے تو قرآن یاک کے اٹھا کیس یاروں کی جمھ جلدوں

میں بڑی مبسوط تفیرالحسنات رقم فرمائی اسی طرح ضیاء الامت حضرت پیرمجمد کرم شاہ الازهری جسٹس وفاقی شرعی عدالت پاکستان نے تفییر ضیاء القرآن کا زیادہ تر حصہ جیل میں قلمبند فرمایا۔

نامور اویب و مصنف علامه ارشد القادری فاضل الجامعته الاشرفیه مبارک بور (اندیا) نے اپنی مشہورومعروف تصنیف "زیروزبر" جیل میں تحریر کی-

الغرض عالم كاجيل جانا بھى حكمت سے خالى نہيں ، وہ جمال بھى رہتے ہيں علوم و فنون كے فيضان كو تقسيم فرماتے رہتے ہيں اللہ تعالى علماء جن كو مصائب و آلام سے محفوظ رکھے اور ان كے علوم سے جمال والوں كو مستفيض فرما تا رہے۔ (تابش قصورى)

شام میں قیام؟

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمان شام میں فوت ہوگا وہ قبر کی سختی اور پل صراط پر گزرتے وقت پر سکون رہے گا۔

حضرت عبدالله بن خولہ رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ میں نے ایک دن سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسا شهر بتائیے جہاں میرا رہنا مفید ہو! آپ نے فرمایا شام میں سکونت اختیار کرلو۔

میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی ظاہری جدائی کے خطرہ کے پیش نظر عرض کررہاہوں ورنہ آپ کی قرب ہی مجھے سب سے عزیز ہے! جب آپ نے شام کے بارے میں میرے اعراض کو ملاحظہ فرمایا تو آپ فرمائے گئے! تم جانے ہو! شام کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرما تا ہے!

اے شام! میرے شرول میں تو مجھے محبوب ہے 'تیرے پاس اپنے بمترین بندوں کو داخل کروں گا'نیز فرمایا! اللہ تعالیٰ شام اور اہل شام کا کفیل ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمالے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمالی میں نے خواب دیکھا اللہ تعالیٰ نے ایک منور کتاب اٹھا کرشام میں رکھ دی! میں نے اس کی تعبیریوں کی 'جب فتنہ قیامت ظہور پذیر ہوگا تو اللہ تعالیٰ شام کو ایمان سے پر کردے گا!

حضرت سيدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه فرماتے بين الله على الله تعالى عنه فرماتے بين على الله على الله تعالى عنه حد كما آپ شررسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم "مرينه منوره" مين كيول قيام پذير نمين موجاتے انهوں نے كما مين نے كتب ساويه مين ويكھا ہے شام "الله تعالى كے خزائن مين سے ايك خزانه ہے" اور وہ الله تعالى كے مخصوص بندے بن!

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شام پرغیر مسلم غالب ہوں گے اس وقت میری امت خیرے خالی ہوگی۔

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں جب قیامت کا ظہور ہوگا تو روئے زمین شام سے چالیس سال پہلے برباد ہوجائے گی۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں 'شام کو بشارت ہو اس کے لئے فرشتے رحمت وکرم طلب کرتے رہتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شام پر اپنی رحمت فرما یا رہتاہے۔ شام پر اگر منافق غالب آئے تو وہ مصائب و آلام اور غم و الم میں پریشان ہوکر مرجا کیں گے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لئے شام باعث برکت ثابت ہوگا!

فائده- جامع دمشق میں نماز کی اہمیت

حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں دمشق کی جامع معجد میں ایک نماز تمیں ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت عمرو بن مهاجر انصاری بیان کرتے ہیں ولید بن عبدالملک نے جامع مبحد ومشق کی تعمیر میں چار صد صندوق صرف کئے ہر ایک صندوق میں اٹھا کیس لاکھ دینار تھے' ستر ہزار دینار تو سائے کے حصہ میں چاندی کے میٹاکاری میں خرچ ہوئے' بارہ ہزار سنگ مرمرکے سنون تھے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز چھیاسی ہجری میں ہوااور 196 ہجری میں پاید سخیل کو پہنچی۔

حضرت علائی سورہ الروم کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ اس شرکی بنیاد رکھنے میں اختلاف ہے۔ بعض کتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی بنیاد بعداز طوفان رکھی' بعض نے کہا ذوالقرنین جب مشرق سے واپس ہوا تب رکھی' کتے ہیں مصری گھائی پر پہنچا تو اسے انوارو تجلیات دکھائی دیے اور اس نے دمشق نامی غلام کو بہ شہر آباد کرنے کا حکم دیا' چنانچہ اس نے آباد کیا' اور اس کے نام سے شہر نے شہرت پائی۔

ومشق اور سات سیارے

بعض علاء فرماتے ہیں دمشق کا نام سات ساروں کے ناموں سے ماخوذ

ممس کے نام پر باب الشمس شرقى دروازه زہرہ کے نام یہ توى دروازه باب توى قمرے نام پر باب السلامه سلامتي دروازه عطارو کے نام پر فراديس دروازه باب الفراديس مریخ کے نام پر عابيه دروازه باب الجابيه مشتری کے نام پر ياب الصغير صغر دروازه زمل کے نام پر فرح دروازه باب الفرح

حضرت وهب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں سب سے پہلے ومشق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام نے آباد کیا اسے نمرود نے آپ کی خدمت

میں اس وقت پیش کیاجب آپ صحیح اسلامت آگ سے باہر تشریف لائے۔ فوائد نافعہ-

حضرت امام زہری فرماتے ہیں برزہ ومشق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جمال نماز ادا فرمایا کرتے تھے وہال کوئی شخص چار رکعت ادا کرے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوجائے گا جیسے آج ہی وہ اپنی والدہ کی گود میں آیا! نیز جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔

امام مکول فرماتے ہیں شام میں مغارۃ الرم' حاجات و عطیات خداوندی کا مقام ہے' یمال مانگنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا إكيابى الهما بوتا مين ومشق مين غوطه نامى مقام بر جاتا اور انبياء كرام عليهم السلام ك مزارات كى زيارت باتا-

حفرت آدم علیہ اللام کے بیٹے ہائیل کو قائیل نے ای جگہ شہید کیا

میں ان ظالمین کی ہلاکت کی عرض کرتا ہوں جو مظلوموں پر ظلم سے باز نہیں آتے۔

حضرت جرائیل علیه السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سایا' آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کریں۔

يى كريم طافيظ اور بائيل ابن آدم

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں مغارۃ الام کے مقام پر ہوں ' حضرت ابو بکر' حضرت عمر میرے ساتھ ہیں میری نظر حضرت ہابیل ابن آدم پر پڑی تومیں نے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں ہابیل کے لئے دعا کی نیز عرض کیا اللی ' ہر ولی' صدیق اور ایماندار کے اس مقام کو مستحاب بنا دہجے' ارشاد ہوا' میں نے قبول کیا' حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ مستحاب بنا دہجے' ارشاد ہوا' میں نے قبول کیا' حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے احسان و اکرام کے لئے فرمایا' اور میں ہر جعرات کو مع اپنے رفقاء اور ہائیل یمال آگر نماز ادا کرتا ہوں (واللہ تعالیٰ حبیب الاعلیٰ اعلم)

امام زہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو فضیات مغارۃ الام کی ہے اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے تو وہ یہاں آئے بغیران کو کھانا بینا بھی ہضم نہ ہو تا۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين جبل قيسون عين مغارة الام اليا عظمت والا مقام ہے جمال حضرت عينى عليه السلام متولد موئ اگر مجھے وہاں جانے كا موقع ملتا تؤیس وہاں الله تعالی سے اپنی امت كے لئے مغفرت طلب كرتا كي جس كى كو وہاں جاتا نصيب ہو وہ نماز اوروعا بيں سستى نہ كرے۔

سبريوش جنتي

حضرت كعب احبار رضى الله تعالى عنه في كسى مخف سے بوچھا آپ كمال رجة بيں 'اس نے كما ومشق بيس آپ نے فرمايا تم ان لوگول بيس سے ہو جو جنت بيس سبزيوشوں كے نام سے پيچانے جائيں گے۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے سزلباس کے ساتھ الل ومشق کے خاص ہو گیا سبب سے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے عالیہم ثیاب سندس

خضر-

حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمی شخص سے دریافت کیا تیرا گھر کہاں ہے اس نے کہا شام میں آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے شہداء کی ستر ستر گنگاروں کے لئے سفارش قبول ہوگ۔ اس نے کہا وہ کون ہیں' آپ نے فرمایا حمص والے' نیز فرمایا شاید تم انہیں لوگوں میں سے ہو جنہیں جنت میں سبزیوش کے نام سے پکارا جائے گا' اس نے کہا مزید وضاحت فرمائے آپ نے فرمایا ومشق کے رہنے والے' شاید تو ان لوگوں میں ہے جو روز قیامت سایہ عرش میں ہول گے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 'کمہ کرمہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے 'مدین 'معدن دین اسلام ہے کوفہ مجمع الاسلام ' بھرہ فخرالعابدین ' شام معدن ابرار ' سند مدار ابلیس ' مصر ' آشیانہ ابلیس ' بلکہ ' ابلیس کی جائے پناہ اور سکونت کا مقام

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں ابلیس عراق میں گیا اپنی حاجت پوری كرنے لگا لوگوں نے گیا اپنی حاجت پوری كرنے لگا لوگوں نے بھگا دیا ' پھر مصر پہنچا دہاں اس نے انڈے دیے ' بچے تكالے۔ (رواہ الطبرنی) والله تعالی اعلم

شام میں وس ہزار ایسے لوگ واخل ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی' اس کی حدود عربس سے فرات تک ہے' معمل میں سات سو صحابہ کرام قیام پذیر ہوئے پہلے پہل محص کی ومشق سے زیادہ شہرت تھی' ایک روایت میں ہے کہ کہ شام جنتی شہر ہے اردن کا نام اس لئے ہوا کہ یمال کی آب و ہوا' بھاری ہے' بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ (اب تو ایک ملک کے نام سے معروف ہے۔ آبش قصوری)

مصر مشہور شرب (اب ملک کے نام سے معروف ہے شہر کے وجود کا کوئی پتہ نہیں چلا) اس کی خوبیوں میں سے ہے کہ فرعونی جادوگر ایک لمحہ ضائع کئے بغیر حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لے آئے عراق' اپنی ہموار زمین کے باعث یہ نام رکھتا ہے کیونکہ اس میں نہ بہاڑ ہیں نہ وادیاں۔ (واللہ العلم)

فضائل سيدالاولين والاخرين صلى الله تعالى عليه وسلم

وهوحی سمیع بصیر فی قبره صلوات الله دسلامه علیه نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم این مزار اقدس میں زنده بین سمیج و بصیر میں الله تعالی کے صلوة و سلام آپ کی ذات ستوده صفات پر بھیشہ جاری ہیں۔

الله تعالیٰ میرے اور تمہارے دل کو آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور فرمائے اور مجھے اور تجھے الله تعالیٰ آپ کے خواص میں جگہ عطا فرمائے۔ امین۔

آپ کے محامدہ محان 'کمالات جلیلہ و اوصاف جمیدہ کے سمندر کا کوئی
کنارہ نہیں اور آپ کے اوصاف کی بارش بے پاں ہے ' تاہم آپ کے
اوصاف و محامد اس نظریہ سے بیان کرنے کی ہمت کررہا ہوں شاید اس سبب
سے ہمیں محشر میں آپ کے پرچم کے سائے میں جگہ عطا ہو اور یمی قیامت
میں میرے لئے ذخیرہ بن جائے۔ لیجئے اب میں اپنا سابقہ وعدہ وفا کرنے لگا ہوں

حضرت علی الرتضی رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں 'میں نے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے سوال کیا آپ اپنے طریق سے آگاہ فرمایے' اس پر آپ نے جواب عطا فرمایا۔

> المعرفته، راس مالی، معرفت اید میرا راس المال ب والعقل اصل دینی، عقل دین کی بنیاد ہے والحب اساسی، اللہ تعالی کی محبت میری اساس ہے والشوق مرکبی، شوق میرا مرکب ہے والذکر انیسی، ذکر میرا مونس و ہمدم ہے والسقته کنزی، اللہ تعالی پر تکیہ میرا فرزانہ ہے والحزن رفیقی، غم میرا رفیق ہے۔

والعمل سلاحی، علم میرا اسلحہ ہے
والصبر دوائی، صبر میری چادر ہے
والرضاء غنیمنی، رضا میرا مال غنیمت ہے
والدفقر فخری، فقر میرے لئے باعث فخرہ
والفقر فخری، فقر میرے لئے باعث فخرہ
والندهد حرفنی، زہر میری قوت ہے
والیقین قوتی، یقین میری قوت ہے
والصدق شفیقی، صدق میرا دوست ہے
والطاعته حسبی، طاعت میرا حسب ہے
والطاعته حسبی، طاعت میرا حسب ہے
والطاعته خلقی، جماد میرا اظلاق ہے
وقرۃ عینی فی الصلوۃ اور میری آ کھوں کی محتد نماز ہے۔
وقرۃ عینی فی الصلوۃ اور میری آ کھوں کی محتد نماز ہے۔
وثمرۃ فوائدی فی ذکر رہی اور میرے دل کا سکون ذکر اللی ہے، وغی لاجل
امتی، میراغم تو امت کیلئے وشوقی الی رہی اور این رب کا مجھے ہے حد شوق

قوت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

ذكر الحناطى رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اعطى قوة اربعين نبيا - حضرت حناطى رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين كه بلاشه في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو چاليس انبياء كرام كى قوت سے نوازاگيا! ناكه آپ كعبه كى چھت پر چڑھ جائيں حضرت على الله تعالى عليه وسلم كو على الله تعالى عليه وسلم كو الرفضى رضى الله تعالى عنه في اراده كيا في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو ايخ كندهول پر بشماليس عمر آپ نه اشماسك ' پھر في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت على رضى الله وسلم في حضرت على رضى الله عليه وسلم في الله عليه و آله وسلم الله عليه و آله وسلم في الله عنه كي قوت سے دو سرے آسمان تك پينج جا آله و الله وسلم في الله عنه كي الله عليه و آله وسلم في الله عنه كي قوت سے دو سرے آسمان تك پينج جا آله و الله وسلم في الله عنه كي قوت سے دو سرے آسمان تك پينج جا آله و الله وسلم في الله عنه كي قوت سے دو سرے آسمان تك پينج جا آله و الله وسلم في الله عنه كي قوت سے دو سرے آسمان تك پينج جا آله و الله وسلم في الله عنه كي قوت سے دو سرے آسمان تك پينج جا آله و الله وسلم في الله عنه كي قوت سے دو سرے آسمان تك پينج جا آله و الله وسلم في وسلم في الله وسلم في وسلم في الله وسلم في وسلم ف

حضرت الم منى عليه الرحم فرمات بين خلق الله راس محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من البركة وعييه من الحياء واذبيه من الغيرة ولسانه من الذكروشفية من النسيح وجبه من الرضا وصدره من الاخلاص و قلبه من الرحمة وفواده من الشفقة وكفيه من الكرم وشعره من ثبات الجنة ويحقه من عسلها ولحمه من مسكها وعظمة من كافورها واسنانه من المن ورجليه من الرضا وعضديه من القوة فلما اكمله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله فاعرفواقدر ها وعظموه

الله تعالی نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا سراقدس برکت سے تخلیق فرمایا' آپ کی آکھوں کو حیاء ہے آپ کے مبارک کانوں کو غیرت سے ' آپ کی زبان اقدس کو ذکر ہے' دونوں لب' تبیج سے چرہ منور رضا ہے' سینہ اغلاص ہے' قلب اطهر رحمت ہے' جگر مقدس شفقت سے ' کف دست کرم ہے' موئے مبارک سبزہ جنت سے لعاب وہن' شد (گوشت) کم اقدس مشک ہے' استخوان کافور ہے' دندان مبارک برکت ہے' پائے اقدس رضائے' بازو' قوت ہے' جب الله تعالی نے ان اوصاف سے آپ کی جمیل فرمائی تو ارشاد فرمایا' اے امت محمدیہ' میں مجھے اپنا حبیب تحفتہ " عطا فرما تا ہوں' ان کی قدرومنزات کو پنچانو اور ان کی خوب تعظیم و تحریم کرتے رہو۔

سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی

الله تعالی جل و علی نے حضرت موی علیہ السلام سے فرمایا زبور کا خلاصہ سے کہ حضرت محمصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میرے خاص رسول ہیں' آسان جن اشیاء پر سامیہ فکن ہے ان میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ آپ کی ذات اقدس ہے' آپ کا چرہ روشن اور خوبصورت وست اقدس اور پائے مبارک سفید و منور' تمام لوگوں کے ہادی و رہنما ہیں۔

متقین کے پیشوا' عابدین کا نور' شہوں کا سکون' خیر کا مخزن' امت عالیہ کی طرف مبعوث ہونے والے بے سماروں کے سمارا' گنگاروں کی شفاعت فرمانے والے' زمانہ بھر کی رحمت' غمزووں کے مونس و غمخوار' اور بے وسلوں کے وسلیہ' اور آپ کا مزار اقدس جنت کے باغوں میں سے ایک سب سے اعلی باغ۔

حكايت- اوريس الله كاحبيب مول

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے بي كه ايك بار صحابه كرام رضوان الله تعالى عليم الجمعين آپس ميں محفل سجاكر باتيں كررہ متے كى الله تعالى نے حضرت ابراہيم كو خليل بنايا وسرے نے كما الله تعالى نے حضرت ابراہيم كو خليل بنايا وسرے نے كما حضرت عيسى عليه السلام كا اپنا كلمه فرمايا اور روح الله كا لقب عطاكيا كو اسى الثاء ميں تشريف لائے اور فرمايا بے شك الله تعالى نے ابراہيم كو اپنا خليل بنايا وامعه "ايے بى تھ وضرت عيسى عليه السلام كو روح الله فرمايا انسيس بھى ال گنت مراتب سے نوازا "

میں لواء الحمد کا مالک ہوں' اس پر مجھے کوئی فخر نہیں' قیامت میں سب
سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی اور مجھے کوئی فخر نہیں' ہر ایک سے
پہلے جنت میں میرا جانا ہوگا' اس پر مجھے کوئی فخر نہیں اور میں اولین و آخرین کا
مردار ہوں' جنت کا دروازہ میں ہی کھولوں گا' میرے ساتھ ایماندار فقراء ہوں
گے اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔

فائدہ-مساکین کے ساتھی

حفرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ' نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعا فرمائی ' اللی مجھے فقراء کے ساتھ شامل فرمانا میرا وصال غنا میں نہیں فقر میں کرنا' اور روز قیامت مساکین میرے ساتھ ہوں!

حضرت عيسىٰ عليه السلام فرمات بين فقر دنيا مين مشقت اور آخرت مين

مسرت کا باعث ہے اور امیری دنیا میں مسرت اور آخر میں مشقت کا سبب ہوگ، فقراء امرائے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے۔

(نوث) وہ اپنے گوشواروں کے حماب و کتاب میں ہی اتنا طویل عرصہ انظار میں بمیٹھیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بمتر جماعت فقراء کی ہے اور جنت میں جلد پہنچ کر آرام کرنے والے غرباء ہی ہیں۔

ہیں۔ بعض علاء کرام کہتے ہیں فقراء سے غنی افضل ہیں اور بعض نے فرمایا غنی شکر گزار' ناشکر سے فقیر سے افضل ہے' غنی وہ ہے جو کم از کم نصاب زکوۃ کا مالک ہو۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے بارے فکر مندی ووزخ کے سامنے ڈھال ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت عذاب سے امان طاعت پر صبر کرنا ساٹھ سالہ عبادت سے افضل ہے نیز موت کا غم گناہوں کا کفارہ ہے۔

حكايت- كليم اور حبيب مين فرق

حفرت المام سفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موی علیہ السلام نے بارگاہ رب العلمین میں بول عرض کیا یارب اناکلیمک و محمد حبیبک الله تعالی علیہ وسلم محمد حبیب ہیں۔

فماالفرق بين الكليم والحبيب فقال في كليم اور حبيب من كيا فرق ب و الله تعالى في في الكليم يعمل برضاء مولاه كليم وه جو فداكى رضا كاطاب مود والحبيب يعمل مولاه برضائد حبيب جس كى رضاكا خود رب العلمين طالب مود والكليم يحب الله كليم جو الله تعالى م مجت ركھد والحبيب يحبه الله عبيب وه جي الله تعالى محبوب ركھد

والكليم ياتى الى طور سيناء ثم يناجى - كليم جو طورسينا پر آئے اور زيارت كيلے ندا كرلے والحبيب ينام على فراشد صبيب وہ جو اپني بہتر پر اسرّاحت فرا رہا ہو - فياتى به جبرائيل في طرفة عين الى مكان لم يبلغه احد من المخلوقين - لب ان كے پاس جبرائيل جائيل اور اشاره ابرائيل جائيں اور اشاره ابرد سے بھى پہلے ایسے مكان ميں پنچا ویں جمال مخلوقات ميں كى كو پہنچنے كى طافت نہيں -

### خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد الجابا

ولسوف یعطیک ربک فنرضی۔ اور بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گاکہ آپ خوش ہوجائیں گے حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سفید مروارید کے ایک ہزار محل خصوصی طور پر عطا فرمائے گا جن کا فرش مشک و غنبر کا ہے ، اور ہر محل میں اس قدر نعمیں ہوں گی جتنی آپ کے شان شایان ہیں۔ (تفیر قرطبی)

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول ان تعذبهم فمن تبعنی فانه منی اور حضرت عینی علیہ السلام کے قول ان تعذبهم فانه منی وان تعفر لهم (الایت) پڑھا تو اپنی امت کیلئے غمناک ہوکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی المحم امتی اللی میری امت پر رحم فرما اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جرا کیل علیہ السلام کو بھیجا اور بشارت دی میرے حبیب آپ اپنی امت کے معالمہ میں زیادہ متفکر نہ ہوں ہم اس سلسلہ میں آپ کو خوش کردیں گے جیے تھاری رضا ویے میری رضا۔

### سب سے زیادہ محبوب؟

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نقاش کو اپنی انگو بھی میں لاالہ الداللہ نقش کرنے کا حکم دیا جب انگو بھی دیکھی تو اس پر محمد رسول اللہ بھی نقش ریکھا' آپ جرائی کے عالم میں تھے کہ جرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور کما اللہ تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرمایا آپ نے وہ نام نقش کرایا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور ہم نے وہ نام نقش کردیا جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے' اتانی جبرائیل علیه الصلاة والسلام وقال له ان اللّه تبارک وتعالی یقرئک السلام ویقول لک انت کتبت احب الاسماء وانا کتبت احب الاسماء وانا کتبت احب الاسماء وانا کتبت احب الاسماء الی۔

حكايت- بركات نام مصطفيٰ عليه التحيته والثناء

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں ایک یہودی نے تورات میں چار مقام پر حضور سید عالم محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا نام نامی ویکھا تو اس نے وشنی کی بناء پر منا دیا 'جب دو سرے دن تورات دیکھی تو آٹھ مقام پر اسم مصطفیٰ درج پلیا' اس نے بھر منا دیا تیسرے دن بارہ جگہ پر نام نامی دیکھا تو اس نے آپ کی زیارت کا قصد کیا اور شام سے میند منورہ کی طرف روانہ ہوا جب میند طیبہ عاضر ہوا تو آپ وصال فرما چکے میند منورہ کی طرف روانہ ہوا جب میند طیبہ عاضر ہوا تو آپ وصال فرما چکے میند منورہ کی طرف روانہ ہوا جب میند طیبہ عاضر ہوا تو آپ وصال فرما چکے میں۔

چنانچہ وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مقدس کی زیارت کرائی تو وہ محبت سے چوشنے اور سو گھنے لگا' پھر روضہ مقدس پر حاضر ہوکراسلام لے آیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا۔

اللی اگر میرا سلام لانا تخیجے پند ہے اور میری حاضری قبول ہے تو پھر مجھے وصال کی لذت سے شاد کام فرما' میہ کہتے ہی اس کی روح قفس عضری سے پار کرگئی اور حضرت علی المرتضلی نے عسل دیا۔ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں وفن کیا۔ تمناہے اللی موت یوں آئے مدینہ میں نظر کے سامنے خیرالوریٰ کا آستانہ ہو

یارب ہماری موت کا جب دن قریب ہو آگھوں کے عین سامنے روضہ حبیب ہو

یی ہے آروزئے زندگی تابش قصوری کی دم آخر رخ زیبا دکھا دو یارسول اللہ

ہو تابش خاتمہ عشق نبی پر میسر ہو مجھے یوں شاد کامی

حكايت- احترام نام محمر صلى الله تعالى عليه وسلم كاانعام

حضرت وجب بن منب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ایک اسرائیلی سو سال تک الله تعالی کی نافرمانی میں جتلا رہا جب فوت ہوا تو لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پر پھینک ویا۔ حضرت موئی علیه السلام کی طرف وحی آئی کہ میرے فلال بندے کو وہال سے اٹھائے 'عشل و کفن دے کر جنازہ پڑھیں اور باعزت طور پر اسے دفن کردیں 'کیونکہ یہ میرے نزدیک اس لئے محبوب ہے کہ ایک دن یہ تورات پڑھ رہا تھا کہ میرے محبوب نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا نام نامی دیکھاتو اس نے فرط عقیدت سے چوا' آ کھول پر لگایا' اور پھر آپ کی ذات اقد س پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا' اس لئے میں نے پھر آپ کی ذات اقد س پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا' اس لئے میں نے اسے مغفرت و بخشش سے نواز کرحور سے نکاح کردیا۔ (سجان الله)

فاوحى الله تعالى الى موسلى عليه السلام ان غسله وكفنه وصل عليه فى نبى اسرائيل لانه نظر فى التوراة فوجداسم محمد صلى الله عليه وسلم فقبله وضعه على عينيه وصلى عليه فغفرت له ذنوبه زوجةً حکایت- چروالم بھیڑے کی شاوت پر ایمان لے آیا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے احد شریف میں دیکھا ہے کہ ایک بار بھیڑیئے نے بکری اٹھائی اور لے چلا چرواہے نے پیچھے دور کر بکری چھڑالی' تو بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگا لیعنی تو میرے اور میرے رزق کے درمیان حاکل ہوا۔

چروام متعجب موا اور بولا عجیب بات ہے بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح گفتگو كرنے لگا بھيڑيے نے كماكہ اس سے زيادہ اور بھى تعجب كى بات ہے كہ تو بكرياں چرارہا ہے مراس نبي كو چھوڑ ركھا ہے جن سے زيادہ عظیم الرتبت كوئي نی پدا نہیں ہوا' ان کیلئے جنت کے دروازے ہمیشہ سے کھلے ہیں' اہل جنت ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی صلیهم اجمعین کے جماد کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہارے اور ان کے ورمیان صرف یہ گھائی ہے اے کراس کرے گا تو ان کی خدمت میں پہنچ جائے گا وہ بولا میری بربوں کی حفاظت کون کرے گا' بھیڑیا بولا' تم جاؤ تفاظت میں کروں گا' چنانچہ چرواے نے بکریاں بھیڑیے کے سرد كردي خود بارگاه رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم مين حاضر موكيا- جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرہ اقدس پر نظریری تو ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا 'جاہیے اب اپنی بریوں کی حفاظت کریں 'جب واپس آیا تو اس نے بھٹریے کیلئے ایک بکری ذرج کی گویا کہ اس نے شکرانے کے طور پر بھیڑے کی خدمت میں ایک بکری بطور نذرانہ پیٹن کردی معض علاء کرام فرماتے ہیں یہ چرواہے حضرت سلمہ ابن اکوع تھے اور آپ کے اسلام لانے کا باعث يى جميرًا موا حضرت المم نووى عليه الرحمه تنفيب الاساء واللغات مين بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ نے 77 احادیث روایت کیں اور تین بار بعت الرضوان سے مشرف ہوئے۔ اول آنے والے درمیان اور آخر میں آنے والوں کے ساتھ بیت کرتے رہے لینی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

کی خدمت میں بیعت کے تمام وقت میں حاضر رہے 'جو جماعت آئی اس کے ساتھ پھر بیعت کی سعادت حاصل کرلی!!

74 ہجری کو 80 برس میں انتقال فرمایا ان کے والد کا نام سنان بن عبداللہ ہے (ممکن ہے اکوع قبل از اسلام نام ہواور بعد میں عبداللہ رکھ دیا گیا مگر شرت اکوع کے نام سے رہی واللہ تعالی اعلم) (آبش قصوری)

حکایت- برنی کی رہائی اور بچوں کے ساتھ حاضری

حفرت ام سلمه رضى الله تعالى عنما فرماتي بين ايك مرتبه رسول كريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے دہاں ایک ہرنی نے آپ کو عداكى ! فنادته ظبيمة يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ! فقال ماحاجتك فقالت صادفي هذاالاعرابي ولي خشفان في ذلك الجبل فاطلقني حتى اذهب فارضعهما وارجع قال اوتفعلين؟ قالت نعم واطلقها فذهبت ورجعت فانتبه الاعرابي قال يارسول الله صلى الله عليه وسلما لكحاجة قال تطلق هذه الظبية فاطلقها فخرجت تعدوفي الصحراء وتقول اشهدان لااله الاالله واشهدانك رسول اللم یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آپ سے فریاد ہے اپ نے فرمایا تجھے کیا حاجت ہے عرض کیا مجھے اس فخص نے شکار کرلیا ہے اور اس بہاڑ ك وامن مين ميرے دو يح بين مجھے آپ آزاد فرماد يجے مين انسين دوده بلاكر واليس آجاؤل كى آپ نے فرماياكيا تو ايما ہى كرے كى عرض كيا بال بارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم چنانچه آپ نے آزاد فرماديا' وہ بچول كو دودھ بلاتے ہی واپس بلٹ آئی۔

اعرابی اس پر آگاہ ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ایار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ کوئی خواہش رکھتے ہیں آپ نے فرمایا! اس ہرنی کو تو آزاد کردے چنانچہ اس نے آزاد کردیا جب وہ صحراکی طرف روانہ

ہوئی تو بلند آواز سے پکارنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ (شفاشریف)

حضرت مصنف علیہ الرحمہ مزید فرماتے ہیں شفاشریف کے علادہ ہیں نے کسی اور کتاب میں دیکھا ہے کہ جب ہرنی اپنے بچوں کے پاس پینی تو اس نے متمام قصہ اپنے بچوں کو سایا' پچے سنتے ہی پکار اٹھے' ہم پر اس وقت تک تیرا دودھ پینا حرام ہے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوجا تے' ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

انها اخبرت اولادها بخبرها وان النبى صلى الله عليه وسلم ضمنها فقالوا لبنك علينا حرام حتى ترجعى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حليت وسلم على حكيت كرتے بين كه شكارى غير مسلم تھا بب اس في الله عليه وسلم عجزه ويكها تو وه زمره اسلام بين داخل بوگيا اور برنى كو آزاد كرديا والله تعالى وحييه الاعلى صلى الله تعالى عليه وسلم (بابش قصورى)

حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی نے نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تورات میں یوں بیان فرمایا۔ محمد عبدی ورسولی بفظ ولا غلیظ اهب له کل خلق کریم واجعل السکینة لباسه والبر شعاره والنقوی ضمیره والصدق طبیعة والعفووالمعروف خلقه والعدل سیر ته والحق شریعته والاسلام ملة وامت خیرامة اخرجت للناس۔ محم صلی اللہ تعالی علیه وسلم میرے عبد فاص اور محبوب رسول بین نرم فو نرم ول ان کے تمام شاکل و خصاکل علیہ ور اخلاق کریمانہ عفووور گزر ان کی عاوت عدل ان کی سیرت وق ان کی شریعت ان کی شریعت ان کی شریعت ان کی محمد فیریناؤل گا! مربعت اسلام ان کی طب الله تعالی علیه وسلم حکایت۔ معجزات مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم

نى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت مين أيك دن ابوجهل حاضر

ہوا اور عرض کرنے لگا میرے گھریں جو پھر پڑا ہوا ہے آپ اس میں سے مور نکال دیجئے تو میں ایمان کے آؤں گا آپ نے دعا فرمائی اور پھرے دردزہ کے وقت جینے عورت تکلیف سے کراہتی ہے ایس سے آواز سائی دینے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ایک مور ظاہر ہوا جس کا سینہ سنمری 'دونوں بازو' زبرجد کے اور پاؤں یا قوت کی مائند تھے۔

ابوجهل ایمان توند لایا گرید کتے ہوئے مظر ہوا کہ آپ تو جادوگر ہیں جاء هم بالبینات قالواهذا سحرمبین۔ پس جب آپ نے مجرات رکھائے تو کافر بولے یہ تو صریحا مادوگر ہیں۔

ای طرح ایک مرتبہ پھر ابوجهل حاضر ہوا' اور عرض کرنے لگا' آسمان زیادہ مضبوط ہے یا زمین' آپ نے فرمایا میرا رب سب سے زیادہ قوی ہے' کہنے لگا پھر اپنے رب سے کہتے اس پھرسے ایک پرندہ ٹکالے جس کے منہ میں ایک خط ہو جو آپ کی رسالت پر دلالت کرے' تو میں ایمان لے آؤں گا!

حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے انہوں نے کہا آپ پھر کی طرف اشارہ سیجئے چنانچہ آپ نے اشارہ کیا اور پھرے ایک پرندہ برآمد ہوا جس کے منہ میں ایک خط تھا جس پر الماللہ الله الله محد رسول اللہ محتوب نظر آیا نیہ منظر دیکھتے ہی ابوجہل کمنے لگا آپ تو فرعونی جادوگروں سے بھی برے جادوگر ہیں ای نے فرمایا تو فرعون سے بھی بری موت مرے گا!

چنانچہ غزوہ بدر میں جب کفارہ کی قیادت کرتے ہوئے میدان بدر میں پہنچا تو حضرت جرائیل علیہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بدر کفار کیلئے فرعونی دریا ثابت ہوگا، فرعون اور اس کی قوم پانی میں بلاک ہوئی تو آج ابوجل اور اس کے حواری صحرائے بدر میں ہلاک کئے حائیں گے۔

ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم اور آب صحابه كرام رضوان الله تعالى

ملیم اجمعین ریت کی ٹیلول کی طرف قیام پذیر ہوئے جب کہ یہ فرعون اور اس کے حواری عمدہ اور صاف جگہ پر پڑاؤ کئے ہوئے تھے' اللہ تعالی نے اس موقع پر نمایت تیز بارش بھیجی جو صحابہ کرام کیلئے باعث رحمت اور کفار کیلئے باعث زحمت بی۔ صحابہ کرام آرام و سکون کی نیند سوئے جبکہ کفار شراب و کباب کے نشے میں رات بھر سرمست رہے' بعض صحابہ کرام پر عنسل فرض موگیا۔ وہ بارش میں نمائے اور وہ پانی کفار کی طرف چلنے لگا جب جنگ شروع ہوئی تو ابوجہل اس بلید پانی میں حملوں کی تاب نہ لاکر گرا اور جنم رسید ہوا' اس کے ساتھ مزید سر کافر بھی واصل جنم ہوئے۔

حضرت نمیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب سورہ الرحمٰن نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قریش کے پاس جاکر کون پڑھے گا! حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں جاتا ہوں آپ نے فرمایا جائے اور انہیں سورہ الرحمٰن سائے!

جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سورہ الرحمٰن کی اللہ تعالی عنہ سورہ الرحمٰن کی اللہ تعالی اللہ علی آپ کے اور جمل آپ سے باہر ہوگیا اور غصے کے عالم میں آپ کو ایک زور سے طمانچہ رسید کیا کہ آپ کا کان پھٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہوئے اشنے میں کیا دیکھتے ہیں حضرت جرائیل علیہ السلام مسکراتے دکھائی دیے' آپ نے ان سے مسکرانے کی بابت وریافت فرمایا تو کھنے گئے عنقریب غزوہ بدر میں اس کا نتیجہ آپ پر ظاہر ہوجائے گا!

جب غردہ بدر ظهور پذیر ہوا' تو حضرت ابن مسعود اختمام جنگ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا بیار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بیں جماد کی فضیلت سے محروم ہوگیا ہوں' آپ نے فرمایا جائے اور کفار کی لاشوں بیں کسی کافر کو حرکت کرتے دیکسیں تو اسے ختم کردیں' تمہاری شمولیت بھی ہوجائے گ۔

حفرت عبداللہ ابن مسعود ویکھتے دیکھتے ابوجہل کے قریب پننچ وہ زخموں سے چور کراہ رہا تھا آپ نے اس کا سرکاٹ لیا اور اٹھا کر آپ کی خدمت میں لانے کا ارادہ کیا گر نہ اٹھا سکے' آخر کار اس کے کان میں سوراخ کرکے رسی ڈالی اور تھییٹ کرآپ کے پاس لائے' جب آپ نے ابوجہل کی یہ بری حالت ویکھی تو مسکرادیے اور فرمایا' یہ اس دن کابدلہ ہے جب جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کان کے بدلے کان تو ہوا گر اس پر مزید یہ کہ اس کا سربھی گیا!!

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ابوجهل فرعون موی است بھی زیادہ فرعون تھا کی الله تعالم منت برب موٹ و ہارون مربیہ موت کے وقت مزید سر کشی کرنے لگا!

حفرت ابن معود رضى الله تعالى عنه الوجهل كو الله كرنه لائے بلكه محسيت كرلائے اس لئے كه ابوجهل كما تھا اور كتے كو الله الله جاماً كھسيتا حاماً ہے۔

الله تعالیٰ نے ابوجهل کی سرکشی کو اپنے کلام میں موکد کیا ہے کلا ان الانسان بطعنٰی بے شک اس نے بعاوت کی!

جواب سے کہ فرعون محضرت موی علیہ السلام کو زبانی ستایا کرتا تھا الیکن ابوجہل نے الیکن ابوجہل نے الیکن ابوجہل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے ساتھ بچپن سے ناروا رویہ اختیار کئے رکھا اور آخر وقت تک آپ کی عداوت میں قائم رہا!

نیزید که حبیب مثل آنکھ اور کلیم مثل ہاتھ ہوتا ہے' اور عاقل اپنے ہاتھ کی بہ نبیت آنکھ کیلئے زیادہ مخاط رہتا ہے! اس بناء پر فرعون کی سرکشی کی بہ نبیت ابو جہل کی سرکشی کو موکد کیا گیا!

حضرت عكرمه بن ابوجهل

حضرت نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ابتدا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شدید عداوت تھی' فتح مکہ مکرمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور وہ اسلام کی دولت ابدی ہے بسرہ مند ہوا پھر ان کی یہ حالت ہوگئی کہ راہ خدا میں جماد بری بے خوفی سے کرتے۔ یمال تک کہ شدید ترین لڑائی میں نیزوں اور تیروں کے سامنے وُٹ جاتے' سینہ اور چرہ زخموں سے بھر جاتا' کسی نے اس کیفیت میں سامنے وُٹ جاتے' سینہ اور چرہ زخموں سے بھر جاتا' کسی نے اس کیفیت میں دیکھ کر ان سے کما' بلاوجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں' اور اپنی جان پر رحم کریں۔

آپ نے فرمایا جب میں لات اور عزیٰ کی نصرت میں اپنی جان کی پرواہ میں کر آ تھا' تو اب میں خدا و رسول کیلئے اپنی جان کی پرواہ کیوں کروں' آپ بر میری جان خاری ہی اب میرا مقصد حیات ہے!

لات اور عزی و بت سے اوگ ان کی پرستش کیا کرتے سے اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی سے مشتق کرکے بتول کے نام رکھ لئے ایعن اللہ تعالیٰ سے لات اور عزیز سے عزی بنالیا گیا۔

حضرت عبراللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تشدید سے پڑھا' بیان کرتے ہیں مکہ مرمہ میں ایک شخص تھا جو کھی میں ستو ملاکر حاجیوں کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا جب وہ مرگیا تو لوگوں نے اس کی قبربنالی اور پوجنا شروع کردیا۔

اسی طرح عزیٰ ایک درخت تھا'کی وجہ سے اس کی عبادت ہونے لگی' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفرمایا جائے اور اسے کاٹ دیجے کے چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور اس درخت کو بھیشہ بھیشہ کیلئے ختم کردیا' کاٹے وفت یہ شعر گنگنا رہے تھے۔ یا عز کفرانک لا سبحانک انٹی رایت الله قداهانک اے عزی اب میں تیری شہیج پڑھنے کے بجائے تیری اعانت کر آ ہوں' یقیناً میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تھے ذلیل کررہا ہے۔

ایک اور مناۃ نامی بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے' اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے حالا تکہ جب ان کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہونے کی خبر دیتا تو برا مانتے' اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا تممارے ہاں لڑکا ہو اور اس کے ہاں لڑکی بیہ بردی بردی تقییم ہے (اللہ تعالیٰ تو اولاد سے مبرا

حكايت- حضور طاييم كوشميد كرنے كيلئے حالت نماز ميں حمله

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ میں نماز اوا فرمارہ سے کہ ابوجهل اپ رفقاء سے کہنے لگا کون ہے جو اس حالت میں انہیں شہید کرڈالے یہ سنتے ہی عقبہ بن ابی معیط خون اور اوجھڑی وغیرہ لئے آپ پر جملہ آور ہوا آپ نے اپنے بچا ابو طالب سے فرمایا کیا آپ دیکھ نہیں رہے۔ میرے ساتھ کیا ہورہا ہے 'وہ ابنی تلوار لے کر اس جماعت پر حملہ آور ہوئے اور تمام لوگوں کو بھاگئے پر مجبور کردیا 'اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وھم ینھون عنہ ویناؤن عند وہ انہیں روکتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں 'نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوطالب کو خبردی تو انہوں نے درج ذیل اشعار پڑھے۔

والله لن يصلوااليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غضاضة ابشر بذالك وقرمنك عيونا

ودعوتنی وزعمت انک ناصحی ولقد صدقت وکنت ثم امینا لو لا الملامة قد او حدار مسبة لو وجدتنی سمعا بذاک مبینا

الله تعالیٰ کی قتم باوجود وہ اپنے گروہ کے آپ کے پاس نمیں پہنچ کتے جب تک میں زندہ ہوں۔ (اگر میں زمین میں وفن ہوجاؤں تب ہی آپ ہر حملہ آور ہوسکتے ہیں) وہ آپ پر حملہ نمیں کرسکیں گے۔

الندا آپ کھل کر تبلیغ کریں آپ ہیشہ باعزت رہیں گے میری طرف سے یہ بشارت من کیجئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔

آپ نے مجھے طلب فرمایا' آپ خیال فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ناصح موں۔

الله تعالیٰ کی قشم آپ صادق و امین ہیں اگر مجھے ان لوگوں کی ملامت کاخطرہ نہ ہو آاتو آپ مجھے دیکھتے کہ میں اعلانیہ آپ کی تصدیق کر آ!!

### حكايت- اظهار عظمت كاعجيب طريقه

الله تعالی کے امور عجیبہ میں سے میں نے کتاب شرف المصطفیٰ میں دیکھا ہے کہ تبع اول اپنے شہروں سے ایک افکر جرار لے کر اقصائے عالم کی سیاحت کے لئے نکلا اس کے افکر میں ایک حکماء علماء کی جماعت تھی 'جب وہ کمہ مکرمہ حاضر ہوا تو حرم پاک کے باشندوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا' اس پر وہ غضب تاک ہوکر باشندگان کمہ مکرمہ کے قتل کرنے' مال و اسباب لوٹنے نیز عورتوں کو گرفتار کرکے ساتھ لے جانے کا اس نے عربم کرلیا۔

معا" اس کے کان اور ناک سے نمایت بدیو دار پانی نظنے لگا، حکماء و علماء سے اس نے دریافت کیا، وہ کہنے لگے ہم تو دینوی امراض کے معالج ہیں آسانی

امراض کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔

رات کے وقت ایک حکیم صاحب نے کہا اے بادشاہ 'اگر تم اپنی نیت بناؤ کے تو میں علاج کر سکتا ہوں 'اس نے تمام کیفیت ظاہر کردی 'حکیم صاحب نے کہا اے بادشاہ اگر تو اپنے غلط نظریہ سے توبہ کرلے گا تو یہ بدبودار پانی بہنا بند ہوجائے گا۔

چنانچہ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات وصدہ لاشرک کی توجہ کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات وصدہ لاشرک کی توجید کا اقرار کیا۔ فورا صحت یاب ہوگیا، پھر اس نے بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھانے شریف پر غلاف چڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی وہ یمی تبع اول ہے۔

بعدہ وہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا اور اس چشمہ پر اس نے پڑاؤ کیا جمال حکماء نے اے کہا تھا مدینہ طیبہ کے حاکم کو خبر ہوئی وہ سرزمین طیبہ کے مستقبل کے بارے حکماء سے حالات معلوم کرنے لگا انہوں نے کہا پر یہ زمین مستقبل میں خیر کیر کا مرکز ہوگی میال پر نبی آخرالزمال جلوہ گلن ہول گے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تحالی علیہ وسلم ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہیں حکونت پذیر ہول گے اگرچہ ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے لیکن وہاں سے ہجرت فرماکر یہال تشریف لا کیں گے۔

پھر تیج اول نے مدینہ طیبہ میں چار صد مکان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے تعمیر کرائے اور ایک درخواست تحریر کی جن میں مرقوم تھا، میارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ اور آپ کے رب پر ایمان لایا اور آپ کے دین پر رہوں گا، اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو پاسکتا تو یہ میری مراد کے عین مطابق ہوگا، اور اگر مجھے یہ سعادت حاصل نہ ہوسکے تو قیامت میں میری شفاعت فرمانا، کیونکہ میں آپ ہی کا اولین امتی ہوں۔

یہ عریضہ لکھا اور اس نے اس تھیم کو دیا جس کے سامنے اس نے مکہ

کرمہ میں اپنے غلط ارادے کو ظاہر کرکے توبہ اختیار کی تھی' وہ مکتوب تیع' حکیم صاحب نے اپنے پاس رکھا پھر اس سے اولاد در اولاد محفوظ چلا آیا' یمال تک حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچا۔

جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ حضرت ابوابوب انساری کے ہاں ہی فروکش ہوگئے۔ انہوں نے تبع اول کاوہ عریفہ محبت پیش کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور کے حکم سے کے کرسانا شروع کیا۔ جب خط پڑھا جارہا تھا تو آپ فرمارہ تھے۔ مرحبا بالاخ الصلیٰ کے پھر اس کی تاریخ تحریر ویکھی گئی تو آپ کی تشریف آوری سے ایک الصلیٰ۔ پھر اس کی تاریخ تحریر ویکھی گئی تو آپ کی تشریف آوری سے ایک ہزار سال پہلے کی تھی۔ ثم نظر وافی تاریخ الکتاب وقدوم النبی صلی اللّه علیہ وسلم فوجدوہ الف عام۔

#### ووفا کرے

(۱) تبع اول' محضر مین میں سے نہیں تھا' کیونکہ محضر ماس شخص کو کہتے میں جو آپ کی حیات دینوی میں موجود ہو گر آپ کی زیارت سے بہرہ ور نہ ہو سکا ہو۔ جیسے حضرت اولیں قرنی اور ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی منھما

صحابی اسے کہتے ہیں جو س تمیز کو پہنچ چکا ہو اورعالم شادت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوچکا ہو' اگر بعداز وصال قبل از دفن ہی کیوں نہ زیارت کی ہو!

حضرت جبرائیل علیہ السلام کو صحابی ہونے کا شرف اس لئے حاصل نہیں کہ یہ انسانوں اور جنوں کے ساتھ خاص ہے مگر آپ نہ جن تھے نہ بشر۔ نیز جو خواب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو وہ بھی صحابی نہیں ہے 'کیونکہ اس نے عالم شمادت یعنی عالم بیداری میں آپ کا دیدار نہیں پایا۔

تا عی وہ خوش قسمت ہے جے سحالی کی زیارت حاصل ہوئی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ویکھنے والول کی نسبت علماء کرام مسترد ہیں۔ حضرت عیسیٰ

عليه السلام جب آسان كى طرف الفائ كئ تو شب قدر مقى مقام بيت المقدس تها بب الله تعالى في عليه السلام كو آسان ير الفايا-

الله تعالیٰ نے اپنی کمال مہرانی ہے آپ کو نورانی کباس سے نوازا ہے کھانے اور پینے کی لذت ہے بیاز کردیا ہے اُ آپ میں بیک وقت النی مکلی معانی اور فنی صفتیں پائی جاتی ہیں زمین پر رہنے والے انسان ہوکر آسان پر ملا کہ میں جاملے النا فرشتوں کے ساتھ عرش کے گرداگرد پرواز کرتے رہتے ہیں انسان ہوکر آسانی مخلوق سے جاملے۔

فرشتوں ہے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

(2) 026

میند منورہ کو یژب کمنا جائز نہیں 'کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو مدینہ طیبہ کو یژب کے اسے توبہ کرنی چاہئے 'وہ طابہ ے! ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ من قال للمدینة یشرب فلیستغفراللّہ می طابق (رواہ ابن عازب رضی اللّه تعالٰی عنه)

شرح بخاری میں برمادی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ مدینہ منور کو ینرب کمنا کردہ ہے کیونکہ یہ ینرب سے مشتق ہے جس کے معنی ملامت کرنے ' عار ولانے اور چھڑکنے کے ہیں۔ امام قرطبی اپنی تفییر میں فرماتے ہیں قوم عمالقہ کے ایک شخص کا نام تھا وہ یمال قیام پذیر ہوا ای کے نام سے اس نستی کو یٹرب کمنے لگے !!

حکایت۔ اور پھراس کے ول کے دروازے کھل گئے

کتاب الحقائق میں ہے ' جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کمہ سے نوازا تو آپ ایک کافر عورت کے مکان کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ' اس خاتون نے دشنی کی بناء پر اپنے گھر کے تمام روشن دان اور روزن دیوار بند کر لئے

لکہ آپ کی تاب نہ لاسکے۔

اسی اثناء میں جرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پنچایا اور کما آپ اس خاتون کی دیوار کے ساتے میں تشریف نہ رکھے کیونکہ یہ عورت سب لوگوں سے زیادہ وشمنی رکھتی ہے ، آپ وہال سے ابھی سٹنے بھی نہیں یائے تھے کہ جرائیل علیہ السلام ووبارہ حاضر ہوئے اور کما یا محمد ربک يقرئك السلام وبقول ان كانت هذه المراة كافرة ٠٠٠ ٠٠٠٠٠ ؛ فبادرت المراة في الحال بفتح الدار و قبلت قدم النبي

صلى الله عليه وآله وسلم-

اور کما یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم آب کو الله تعالی سلام فرماتا ب اور ارشاد کرتا ہے کہ بے شک سے خاتون کافرہ ہے لیکن میرے نزدیک آپ ك مراتب بت بلند بين اس لئ اس كى ديوار ك سائ مين فيك لكان كے وليے ميں ہم نے اس كى غلطيوں اور خطاؤں كو معاف فرما ويا ہے اور ہم نے آسان اور اس کے دل کے دروازوں کو کھول دیا ہے ، چنانچہ فوری طوریر اس نے اپنے مکان کا وروازہ کھولا اور حاضر خدمت ہوکر آپ کے یاؤل چومنے شروع كردية-

حکایت- یکے نے مال کا دورہ بینا چھوڑ دیا

كتاب الز مرالفائح مين ب كد ايك مرتبه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم این صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک مشرکہ عورت تقریباً دو ماہ کے بچے کو لئے جارہی تھی جب آپ کے پاس اس كاكرر مواتواس نے آپ كے سامنے نمايت ترش روئى كا اظمار كيا۔ اڑكے نے جھٹکا دیا اور دودھ پینا چھوڑ دیا' پھر کھنے لگا' اپنی جان پر ظلم کرنے والی! مال ا تو رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے سامنے منه بسورتی ہے ، پھر آپ كى فدمت مي يول عرض كرار مول-السلام عليك يارسول يااكرم الخلق

على الله يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آب برسلام مود اح مخلوق مين سب سے زيادہ الله تعالى كم بال عزت و تحريم والے (حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم)

آپ نے فرمایا تھے میری بابت کیے معلوم ہوا' بچہ عرض گزار ہوا۔ قال اعلمنی بذلک رہی۔ مجھے میرے رب نے علم عطا فرمایا ہے۔ فقال جبرائیل علیه السلام صدق الغلام حضرت جرائیل علیه السلام ن فرمایا۔ نیچ نے بچ کما۔ ثم قال یا نبی الله ادع الله ان یجعلنی من خدمک فی الجندیانی الله صلی الله علیک وسلم آپ میرے رب سے دعا فرمایے الله تعالی جنت میں مجھے آپ کا خادم بنائے۔

آپ نے رعا فرمائی اور اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کردی۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی اس کی والدہ نے کلمہ پڑھا اور ایمان کی دولت سے شاد کام ہوگئی۔ پھر عرض گزار ہوئی یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شان اقدس میں مجھ سے جو پچھ سرزد ہوا' اس پر مجھے سخت ندامت ہے 'آپ نے فرمایا جاہلیت میں جو پچھ تو نے عمل کئے وہ تیرے اسلام قبول کرنے کے باعث معدوم ہوگئے ہیں' اور فضاء میں فرشتوں کو تیرا کفن اور تیرے لئے خوشبو لئے دکھے رہا ہوں' چنانچہ وہ بھی فوت ہوگئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی۔

# حکایت- آگ نے اس پر کھ اڑنہ کیا

روض الافکار میں ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لئے آرہی تھی کہ ایک جوان نے دیکھا اور پوچھا تو کہاں جارہی ہے کہنے گئی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام سننے جارہی ہوں کہنے لگا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام سننے جارہی ہوں کہنے لگا اللہ کا کا کہ بین کہنے لگا اللہ کا صدقہ ذرا اپنے چرے سے نقاب تو اٹھائے ناکہ میں مجھے پہچان سکوں! اس

نے نقاب اٹھایا اور بعدہ تمام ماجرا اپنے خاوند سے کمہ سایا۔ خاوند نے کما انہیں کے حق کا صدقہ تم تنور میں کود جاؤ' وہ تنور میں جاپڑی' خاوند نے بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی' آپ نے فرمایا' اسے تنور سے نکال لو جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے اسے صبح و سالم پایا البتہ اس کے جم سے پییٹہ پھوٹ رہا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاہ یجھم ویحبونہ اذلہ علی المعومنین کی تفییر میں دیکھا ہے کہ یہ آیت یمن کے بارہ ہزار آدمیوں کے حق میں نازل ہوئی جو کمہ کرمہ میں جج کیلئے آئے تھے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی' انہوں نے معجزہ طلب کیا آپ نے درخت کی ایک شاخ لے کر حبل بت پر رکھی' اس پر رہٹی کیڑے اتار نے کے بعد پوچھا۔ اس نے حبل تو تنا میں کون ہوں؟ بزبان قصیح پکارا آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں یہ سخی سجدے میں گر پڑے اور کلہ شریف کا ذکر ان کی رسول ہیں یہ سختے یہ سبھی سجدے میں گر پڑے اور کلہ شریف کا ذکر ان کی زبان پر جاری ہوگیا۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حبل ایک مشہور بت تھا جے آج کل (نویں صدی ہجری) بھی باب اسلام کے باہر چو کھٹ کے پاس رکھا ہوا ہے میں بار بار داخل ہوتے وقت میر جوتے اتار تا ہوں' اور نکلتے وقت ای پر پہنتا ہوں۔

میں نے اللہ تعالی کے ارشاد فیھا انھارمن ماء غیر انھارمن لبن لم یعنیر طعمہ ونھارمن خمر لذہ للشاربین وانھار من عسل مصفی۔ کی تفیر میں دیکھا ہے کہ پاتی کی نہر حضرت موی علیہ السلام کی دودھ کی نہر حضرت سلیمان علیہ السلام 'شراب طہور کی نہر حضرت عیسی علیہ السلام اور شد کی نہر نبی کریم مجمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے مخصوص شد کی نہر نبی کریم مجمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے لئذا جس طرح شد کو تمام شیریں اشیاء پر شرف حاصل ہے ای طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء مرسلین پر شرف حاصل ہے۔

آپ کے معجزات میں بد بھی ہے کہ چاند دو مکرے ہوا جیسے دو شعلوں کے درمیان بہاڑ ہو۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو محسوس ہورہا تھا کہ آپ جبل نور ر غار حرا میں ہیں جبکہ آپ اس وقت مقام منیٰ میں تھے اور آپ نے فرمایا ر مکھنے والو! ریکھنے والو! گواہ بن جاؤ۔ نیز آپ کے معجزات میں سے بیہ بھی ہے كه حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه كو نماز عصر يرهانے كے لئے آفتاب والیں بلٹا دیا "آپ کی انگلیوں نے پانی کے چشے جاری ہوئے استن حنانہ نے آپ کی مفارفت و جدائی پر رونا شروع کردیا تو آپ نے اسے سینے ے لگایا اور پیار سے فرمایا اگر تو چاہے تو تھے باغ میں واپس بھیجے دیتا ہوں' تجھے جڑیں نکل آئیں کی اور تو ایک تناور ورخت بن جائے گا' اور از سرنو تھے بچول اور پھل لگيں كے اگر تو چاہئے تو تھے جنت ميں لگا دوں اولياء كرام تیرے کھل سے متفیض ہون کے پھر آپ نے بوری توجہ فرماتے ہوئے اس کی کچھ باتیں سنیں' تو آواز آرہی تھی۔ آپ مجھے جنت میں لگادیں' اولیاء کرام میرے کھل کھائیں گے اور میں اپنی جگہ بھیشہ ہمیشہ ترو تازہ اور بار آور رہوں گا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت جتنے بھی سحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین تھے سبھی نے خشک لکڑی کی باتیں سنیں۔ القصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جاؤ ہم نے تجھے تیری خواہش کے مطابق کروہا۔

پھر آپ نے فرمایا اس نے دارالفناء کے بجائے دارالبقاء کو فوقیت دی اور اس نے فرمان مصطفیٰ کے سامنے سرتشلیم خم کردیا۔

حکایت - ایک دن کا بچه اور پهچپان مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم
بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کا بچه آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے
اس سے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں - بچه بکار اٹھا آپ اللہ کے رسول ہیں۔
حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی الله

تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں مٹھی بھر کنگریوں نے کلمہ پاک کا ورو شروع کردیا۔

آپ کے ماضے کھانے نے تنبیع پڑھی' آپ کی رسالت کی جمادات نے گوائی دی نیز چوپائے بھی آپ کی رسالت کو تنلیم کرنے لگے حکایت۔ حضرت جابر کے صاحبزادے ذندہ ہوگئے

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز چرہ اقدس پر بھوک کے آثار دیکھے تو اپنی زوجہ محترمہ سے کھنے گئے کیا آپ کے پاس کھانے کے لئے کوئی چیز موجود ہے' انہوں نے کہا کہ ایک صاغ جو اور ایک مکری کا بچہ ہے' چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری کے بچے کو ذرج کیا۔

ان کے دو صاجزادے تھے ان میں سے ایک نے دو سرے سے کما آؤ میں مجھے بتاؤں کہ اباجان نے بکری کے بچے کو کیسے ذرج کیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو لٹایا اور ذرج کردیا، پھر مارے خوف کے بھاگا تو آگ میں جاپڑا اور وہ فوت ہوگیا۔

اس نیک بخت خاتون نے دونوں کو مکان کے اندر محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور کھانے کی تیاری میں مشغول ہوگئیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے آئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا تمہارے بچے کہاں ہیں انہیں بلائے۔ ہم ان کے ساتھ ہی کھانا کھا کیں گ!

حضرت جابر اپنی زوجہ کے پاس گئے اور بچوں کی بابت پوچھا! تو اس نے سارا ماجرا کہ سنایا اور مکان کے اندر لے گئی تو کیا دیکھتے ہیں دونوں بچے زندہ

بچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ

نے فرمایا جو کھ ان پہ بی ہے جرائیل علیہ السلام نے مجھے وہ ساری کمانی سادی ہے!!

حضرت علی الرتضی رضی تعالی عند فرہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کرمہ سے باہر نکلے تو جس درخت وصلے ' ٹیلے یا بہاڑ سے گزرے وہ آپ پر ایواں ملام پیش کرتا اسوہ والسلام علیک یارسول اللہ۔

### فريادي اونث

حضرت متمیم داری رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مالک کی شکایت کی کہ ساری زندگی میں نے ان کی خدمت کی اب بوڑھا ہوجانے پر مجھے ذرج کرنا چاہتے ہیں آپ نے اونٹ کے مالک سے اسے خرید کر آزاد کردیا۔ اس نے امت مصطفیٰ علیہ التحیتہ وافتاء کیلئے تین دعائیں کیس جن پر آپ نے آمین کما اور چو بھی دعا پر آپ شفکر ہوئے محلبہ کرام نے عرض کیا یارسول الله آپ اسے پریشان کیوں ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت آپس میں قال کرے گی اس کیوں ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت آپس میں قال کرے گی اس

بعض علماء كرام احد بهاڑ كے بارے فرماتے ہيں كہ نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا هذا جبل يحبناونحب يه بم سب سے محبت ركھتا ہے ہم اس سے محبت ركھتے ہيں۔

بیان کرتے ہیں بیت اللہ شریف کی چھت پر جتنے بت رکھے ہوئے تھے جھی نے آپ کی رسالت کی گواہی دی۔

سب سے برا مجرہ

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے برا مججزہ قرآن کریم ہے باطل نہ اس کے سامنے سے آسکتا ہے نہ اس کے چیچے سے لیعنی اس میں کمی بیشی کا احتمال ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہر زندً ی میں اور نہ ہی آپ کے بعد اس میں کوئی تحریف کرسکے گا۔ قرآن کریم نے اپنی فصاحت و بلاغت سے ہر فضیح و بلیغ کو عاجز وساکت کردیا ہے ' ایسا ہو بھی کیوں نہ جب کہ یہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

حكايت-71 برس يا دوسوسال

سیرت ابن بشام میں ہے ابو یا سربن اطب کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا اس وقت آپ المه ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمنقین پڑھ رہے تھے' اس نے اپنے بھائی کی بن اخطب سے کما تو اس نے آپ می اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے کما یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس جرائیل علیہ السلام الم لائے ہیں' آپ نے فرمایا ہاں وہ کھنے لگا الف کا عدد ایک لام کے تمیں اور میم کے چالیس بنتے ہیں۔ (ان کا مجموعہ کویا کہ یہ 17 سال تک رہے گا۔

پھر اپنی قوم سے مخالطب ہوا! کیا تم ایسے دین کو قبول کرنے لگے ہو جو اکمتر برس تک رہے گا؟ بھروہ کھنے لگا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ نازل ہوا ہے ' آپ نے فرمایا ہاں اسمنص وہ بولا' سے زیادہ طویل ہے بیعنی الف سے ایک لام سے تمیں' م سے چالیس اور ص سے نوے عدد ہوئے۔

پھر کنے لگا مزید بھی کوئی چیزے آپ نے فرمایا ہاں! الر۔ الف سے آیک لام سے تمیں اور راسے دو سوعدد بنتے ہیں۔

پھر بولا کیا اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا ہاں! الر' الف ے ایک الم سے تمیں م سے چالیس اور راسے دو سو!

آخر بگار اٹھا محمدلیس علینا امرک فلاندری اقلیلا اعطیت ام کثیر - یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں ' ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کو تھوڑی مت عطا ہوئی ہے یا زیادہ - چنانچہ اس پر آیت نازل ہوئی۔ فیہ آیات محکمات هن ام الکناب واخر منشابهات لین اس کتاب میں بعض آیات محکمات و مشابھات ہیں۔ قرآن کریم نئی تورات؟

الله تعالیٰ نے فرمایا یامحمدانی منزل علیک توراة حدیشة تفتح بها اعینا عمیا و آذانا صما وقلی غلفا فیها ینابیع العلم وفهم الحکمة وربیع القلوب یارسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بم آپ کی طرف نئ تورات اتارتے ہیں جس سے اندھی آئیسی برے کان اور دلول کے پردے اٹھ جائیں گے ، جس میں علم کے چشے کست کی تفیم اور دلول کی برا ہے۔

(نوٹ) نی توراہ سے مراد قرآن کریم ہے بخلاف کتب قدیمہ کے جو پہلے نازل ہو چکی تھیں اور الیا کیوں نہ ہو جبکہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور قرآن کریم خاتم کتب ساویہ ہے!

#### رسالت عامه

آپ کے معرات میں سے یہ بھی سب سے برا معروہ ہے کہ آپ کی رسالت ہر کلف کیلئے ہے بہال تک کہ فرشتے بھی اس میں شامل ہیں آپ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کردیا۔

نیز اللہ تعالی سے کو رعب و جلال سے نفرت فرمائی ' یہاں تک کہ ایک ماہ کی مسافت پر آپ کے رعب و جلال کے اثر ات پہنچتے تھے۔

## ابوجهل مبهوت موكيا

چنانچہ آپ کے رعب کے سلملہ میں بیان کرتے ہیں کہ الوجلونے کی شخص سے اونٹ خریدا اور رقم دینے کے سلملہ میں لیت و لعل سے کام لینے لگا' اس شخص نے آپ سے فریاد کی۔ آپ اسے ساتھ لئے ابوجمل کے ہاں پنچے وروازہ کھنکھٹایا! ابو جهل باہر نکلا آپ نے فرمایا! اس کا حق اوا کردو! اس نے فور آ اوا کردیا۔

پھر کسی نے ابوجل سے بوچھا کیا معاملہ تھا' کسنے لگا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا' مجھے آپ کے سراقدس پر اثروها دکھائی دیا اگر میں انکار کریا تو وہ مجھے نشانہ بنالیتا۔

الله تعالیٰ نے آپ کے لئے مال غنیمت کوحلال فرمایا' اور تمام روئے زمین کو مسجد اور مٹی کو مطهر بنایا' نیز آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرمایا' یعنی عرصہ قیامت میں تمام اہل موقف کی شفاعت کا حق تفویض فرمایا۔

آپ کی امت کے فضائل عقریب آئیں گے تاہم اگر کوئی اس میٹھے چشمہ ہے کسی قدر سیر ہونا چاہتا ہے تو اے شفاء شریف شائل ترذی اور خصالص ابن ملقن وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہئے گر الی دنیا بھرکی کتب آپ کے فضائل و مناقب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتیں 'بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وماارسلناک الارحمتہ للعلمین ہی سب پر فوقیت رکھتا ہے!! (سجان الله و بحدہ سجان الله العظیم)

سعادت عظملي

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ نمایت سعاوت مند ہے 'اور جو آپ پر ایمان لایا وہ زمین میں دھننے اور مسنخ ہونے سے محفوظ ہوگیا' کیونکہ آپ تمام جمانوں کیلئے رحمت ہیں۔

حضرت نسفی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ آپ آخرت میں بھی تمام لوگوں کے لئے رحمت ہیں' آپ کا پرچم لواء الحمد' عرصات قیامت میں بھی لہرا تا رہے گا۔

الله تعالی نے قرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی وانک لعلی

خلق عظیم ، بہت جلد آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا فرمائے گاکہ آپ راضی ہوجا میں گے اور آپ تو فلق عظیم کے پیکر ہیں ' ورفعنالک ذکرک و وکان فضل الله علیک عظیما۔ اور ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بیشکی عطا فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔

حضرت امام بو صیری علیه الرحمه صاحب قصیده برده فے کیا خوب فرمایا۔

محمد سید الکونین والثقلین والفلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبین فی خلق وفی خلق ولا کرم ولم یدانوه فی علم و لا کرم دع ما ادعته النصاری فی نبیهم واحکم بماشت مدخا فیه واحتکم

محمد مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نو دونوں جمانوں اور جن وائس بلکه

عرب و عجم دونوں کے سردار ہیں۔

صورت اور خلق میں تمام انبیاء کرام علیمم السلام پر فوقیت رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علم وکرم میں آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے۔ عیمائیوں نے حضرت علیمیٰ علیہ السلام کے بارے جو دعویٰ کیا اسے چھوڑ کر تمہارا جو جی چاہئے آپ کی مدح میں کتے رہے اور جو دل میں آئے تعریف کرتے جائے۔

خدا کی قتم جزکمال خدائی تیری ذات میں ہر کمال آگیا ہے (حضرت نیم التوی) وانسب الی ذاته ماشئت من شرف وانسب الی قدرہ ماشئت من عظم

فمبلغ العلم فيه انه وانه خير خلق الله كلهم جاء ت لدعوته الاشجار ساجدة تمشى اليه على ساق بلاقدم هوالحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ما أكرم الخلق مالي من الوذبه سواك عند حلول الحادث العم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فان من حودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم آپ کی ذات اقدس کے لئے جس شرف کو چاہو منوب کو-اور آپ کے قدرومنازل کی جس طرح چاہو تعریف کرو

آپ علوم و عرفان کی انتما تک پنچ ہوئے ہیں حالانکہ آپ جامہ بشریت میں

ملبوس ہونے کے باوجود تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہوئے' اور برے تعجب کی

بات ہے کہ پنڈیوں سے چلے اور حاضر ہوئے آپ ایسے حسب میں کہ انتلائی برشانی اور خوف زوہ حالت میں بھی امید کا

آپ ایسے حبیب ہیں کہ انتائی پریشانی اور خوف زدہ حالت میں بھی امید کی جان ہیں

مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم و محترم آپ کے سوا میرا کون ہے۔ مصائب و آلام اور وکھ درد میں آپ ہی میرے طباء مادی ہیں۔یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے محامدہ محاس اور مقام و مراتب کے بیان میں میرا دل شک

نہیں ہوگاجب کہ کریم منتقم کی صفت سے مرصع ہو۔ یارسول للد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا و آخرت میں جتنی نعمتیں ہیں یہ تمام آپ ہی کاجو دو کرم ہیں' اور علوم لوح و قلم تو آپ کے علم ہی کا حصہ ہیں۔

لطیفہ۔ حفرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی عاضر ہوا اور کہنے لگا آپ حضرت مجمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق بیان فرمایے' آپ نے فرمایا حضرت بلال اس سلسلہ میں وضاحت فرما کیں گے' انہیں بلایا گیا تو وہ کہنے محصرت سیدہ فاظمہ رضی اللہ تعالی عنها مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں جب ان سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اعلم ہیں جب آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

مجھے متاع ونیا جو قلیل تر ہے اس کے بارے میں آگاہ کیجئے وہ بیان نہ کرسکا اس پر آپ نے فرمایا 'بھلا پھر سوچئے تو سہی 'سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کر کیانہ کیسے بیان کرسکتا ہوں جن کے بارے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وانک لعلی خلق عظیم۔ (شیابوری فی تفیرہ)

ميلادالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم

لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عننم حریص علیکم بالمومنین رؤف رحیم به شک تمارے پاس تمہیں ہے آیک بست برے رسول تشریف لائے ، جو چیزیں تمہیں تاپند ہیں وہ انہیں بھی شاق گزرتی ہیں۔ وہ تماری بخش کے لئے بہت حیص ہیں اور ایمانداروں کے لئے وہ روف رحیم ہیں۔

حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عزیز علیہ ماعنتم ے مراد وہ چیزیں ہیں جو تہیں پند نہیں وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لے بھی باعدی مشقت ہیں ' بعض نے کما کہ تممارا راہ ہدایت سے دور رہنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شاق گزر تا ہے۔

حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی آیت پڑھی جاتی تو آپ اس پر دو ایمانداروں کو شاہر بنالیا کرتے اور جب سے آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس پر کسی کو کو شاہر بنانا روانہ رکھا۔ (رواہ علائی)

امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے 35 دن بعد آپ نے وصال فرمایا!

پیشانی چوم کی

الله تعالی کا شکر ہے جس نے اپنے تھم سے سمتیں ظاہر فرمائیں 'اور جو کھھ اس کے علم قدیم میں ہے اسے قلم سے رقم فرمایا 'صور تیں بنائیں ' ہر ایک کو تخلیق فرمایا ہر طرح کا آٹومیٹک نظام چلایا اجمام دیئے' روزق عطا فرمائے ' جمال بنایا ' زمانہ کی تدبیر فرمائی ' انسان کو ایسے ایسے علوم سے بہرہ مند کیا 'جس کی اسے خبر تک نہیں تھی ' اور اپنے لطف کریمانہ سے تعلیم کی محبت وربعت فرمائی۔

اس ذات اقدس کے لئے یہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کیسا ہے'کہاں ہے' زمان و مکان جھی سے پہلے ہے قدیم جیسا ہے ویسا بھی ہے اور ویسے ہی رہے گا! انسان کو پیدا کرنے اوراس کی جان کو حسن و زیبائی کی صورت عطا فرمانے میں اس کی عجیب شان دربائی ہے وہ اپنی صنعت میں ہمیشہ حکمت سے کام لیتا ہے' اس نے انسان کی بلکیں بنائیں' ہر حصہ کو اسکے تناسب سے مزین فرمایا جو اس کے لائق تھا' ہاتھ ' پاؤل ' انگلیوں' سے زینت بخشی' زبان میں قوت گویائی رکھی' کانوں کو ساعت کی لذت سے نوازا' بادتیم سے وہ سانس لیتا ہے اسے خاک' آتش و ہوا عناصر اربعہ سے ترکیب دی' ہر ایک اپنی مخالف قو گھے اسے ملتزم ہوا جیسے قرض خواہ مقروض کا پیچیا نہ چھوڑے۔ پھر اتنی شان و شوکت' قدرومنزلت کے بعد اسے گور تاریک میں پنچا دیا' کہ انسان کی ہٹیال شوکت' قدرومنزلت کے بعد اسے گور تاریک میں پنچا دیا' کہ انسان کی ہٹیال تک بوسیدہ ہوگئیں۔ پھر صور پھوٹکا جائے گا' تو اندھیری قبروں میں بسیرا کرنے والے سبھی نکل بڑیں گے۔

فرمانبرداروں کو وہ اپنا قرب مرحمت فرمائے گا' انعام و اکرام سے نوازے گا اور جس نے اس کی وحدانیت سے منہ موڑا ہوگا' اس کے احکام کو پس و پشت ڈالا ہوگا' اسے دوری میں مبتلا کرے گا' اور نارجہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا!

جو اپنی سلطنت میں باعظمت ہے اپنے بندول پر نمایت مریان اور رحم فرمانے جو اپنی سلطنت میں باعظمت ہے اپنے بندول پر نمایت مریان اور رحم فرمانے والا ہے میں گواہی دیتاہوں کہ اس وحدہ لاشریک کے سواکوئی معبود نہیں 'نہ اس کی ضد ہے 'نہ ہمسر'نہ مثل 'عدیل' نہ اولاد'نہ بیوی' نہ باپ 'نہ مال!نہ کوئی اس کی موافقت کرنے والا'نہ معارض نہ معاند۔

میری یہ گوائی الی ہے جس سے جنت النعیم میں مقیم ہونے کا امیدوار ہوں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے عبد خاص اور رسول ہیں' حبیب و خلیل' امین و رہبر ہیں' جنہیں اللہ تعالیٰ نے آیات باہرہ اور معجزات ظاہرہ سے خصوصیت عطا فرمائی۔

اور درود شریف پڑھنے والوں کا آخرت میں آپ کو شفیع بنایا' آپ کی شان میں آپ کی تعظیم و سحریم کے لحاظ سے فرمایا ان الله وملائکة يصلون

على النبى ياايهاالذين امنواصلواعليه وسلموا تسليما (پ 22) ب شك الله تعالى اور اس كے فرشتے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم پر بيشه صلوة و سلام پڑھتے رہتے ہيں' ايمان والوں تم بھى آپ كى ذات اقدس پر بيشه صلوة و سلام پڑھتے رہے !!

الله تعالی نے آپ کو حن و جمال کا تاجدار بنایا کہاں کمال سے آراستہ کیا اشرف خصائل سے زینت بخشی اگر او پیکر حسن و جمال کی مانگ کی کیفیت دریافت کرے تو سراج منیر تھمرے آپ کا فضل کثیر قرار پائے گا اور آپ کے موع مبارک شب تار معلوم ہوں آپ کی سرتمیں آٹھیں فراخ اور خوبصورت سیاہ نظر آئیں ابرہ مثل نون بنی (ناک مبارک) الف وہن سراسر میم معلوم ہوں آپ کے روئے اقدس بدر کامل حسن میں کھمل آپ کا سینہ ملیم، قلب رحیم فلق عظیم (سجان الله)

الغرض ان کے ہر مو پہ بے حد درود
ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام
پشت مبارک مر نبوت سے مرضع کف وست معدن جو دو کرم جس
سے بے شار نادار 'غی بن گئے۔

ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کردیا موج بحر ساحت پر لاکھوں سلام قدم مبارک' ہمیشہ اطاعت اللی میں پیش پیش' آپ کی اصل کا تو کیا پوچھنا' نمایت شریف کریم۔

درود آپ پر آپ کی آل پر سلام آپ پر آپ کی آل پر سلام آپ پر آپ کی آل پر افزائنده مصطفیٰ علیه التجیته والثناء

حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه نے فرمایا الله تعالى نے جب

زمین کو پھیلانے اور آسان کو بلند کرنے کا ارادہ کیا' مخلوقات کی تخلیق سے پہلے' تو اس وقت اللہ تعالی اپی شان میکائی میں تھا' پھر اپنے نور سے ایک اور نور ظاہر فرمایا وہ مخفی صورتوں میں جب تک اور جہاں چاہا محفوظ رہا' پھروہی نور صورت محمدی کے مطابق بن گیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب تو ہی میرا پندیدہ و منتخب ہے ' تیرے ہی کے میرے نور اور ہدایت کے خرائے ہیں ' تیرے ہی سبب میں زمین کو پیدا کھیلاؤں گا ' اور آسانوں کو بلند کروں گا اور ثواب و عذاب جنت و جنم کو پیدا کروں گا ' پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنے غیب اور غیب کو اپنے علم مکنون میں مخفی رکھا' پھر عوالم ' آسان و زمین ' بہاڑ ' سمندر آگ کی تخلیق فرمائی ' زمانہ کو وسعت دی ' اور نور محمدی کو اپنی توحید کے اظہار کا باعث ٹھرایا۔

سبب ہر سبب مشہائے طلب علت بہ لاکھوں سلام علت بہ لاکھوں سلام (اعلیٰ حفرت فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ)

سيدناعلى المرتضى والو فرمات بي يارسول الله

سیدنا علی الرتضی رضی الله تعالی عنه بارگاه رسالت صلی الله تعالی علیه وسلم میں عرض گزار ہوئے یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم آپ س چیز سے تخلیق فرمائے گئے' آپ نے فرمایا الله تعالی نے میری طرف وحی جیجی تو میں نے دریافت کیا اللی میری تخلیق کی کیفیت سے آگاہ فرمائے۔

ارشاد ہوا مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم اگر آپ کو تخلیق فرمانا مقصود نہ ہو یا تو میں زمین و آسان کو نہ بنا تا وعزنی وجلالی لولاک ما حلقت جننی ولا ناری اللہ تعالی نے فرمایا مجھے عزت و عظمت کی قتم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہو یا تو میں جنت و دوزخ کو بھی نہ بنا تا (تیرے مانے والوں کیلئے جنت 'تیرے منکروں کیلئے جنم) (تابش قصوری)

تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور ببائے محمد الجیام تماشا تو دیکھو کہ دوئرخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد الجیام

(علامه اقى مرحم بحواله مقالات رضا قاضى عبدالني كوكب عليه الرحمه)

میں نے پوچھا اللی کی چیزے میری تخلیق ہے فرمایا یا محمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنی علیہ وسلم میں نے اپنی قدرت سے طاہر فرمایا تھا' اور اس میں حکمت ودیعت کی تھی' میں نے اس میں اپنی عظمت کے ساتھ اس میں شرف کا اضافہ کیا' پھر اس سے آیک حصہ نکالا' اور اس تقسیم کیا اور اس تقسیم کیا

پہلے حصہ سے آپ اور اہل بیت کو دو سرے سے آپ کی ازواج اور اصحاب کو تیبرے حصہ سے آپ کی عشاق و محین کو اور روز قیامت اس نور کو ایپ نور کی طرف لوٹاؤل گا! آپ کو اہل بیت و امحات الموسنین اور آپ کے محین و عشاق کو جنت عطا کروں گا لنذا میری طرف سے انہیں مردہ بثارت عطافرہائے۔

حضرت عبدالله ابن عباس فرماتے ہیں جب الله تعالی نے مخلوقات کو بنانا چاہا زمین کو پست اور آسانوں کو بلند کرنامنظور ہوا' تو اپنے نورے ایک مٹھی لی پھر ارشاد فرمایا کوئی حبیبی محمدا' میرے حبیب آپ محمد بن جائے!!

پھروہ نور آدم علیہ السلام کے بنانے سے پانچ سوسال قبل عرش کا طواف کرتے ہوئے الحمداللہ کے ذکر میں مصروف رہا! اس پر اللہ تعالی کا ارشد ہوا اس بناء پر ہم نے آپ کا نام محمد رکھا۔

حضرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے حضرت آدم علیہ السلام "ظہور ہوا" اور آدم علیہ السلام کی مٹی سے آپ کا وجو مسعود بنا" پھر نور

محمدی کو حفزت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں ٹھرایا 'چنانچہ فرشتے آپ کے چیچے صفیں باندھ کر کھڑے ہوگئے اور نور کی زیارت کرنے لگے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللی فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں فرمایا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہورہے ہیں۔

عرض کیا اس نور کو میری پیشانی میں رکھ دیجئے چنانچہ نور مصطفیٰ آپ کی پیشانی کو منور کرنے لگا' پھر فرشتے آپ کے سامنے دستہ بستہ کھڑے ہوکر زیارت کرنے اور درودوسلام بڑھنے لگے۔

عرض كيا اللى مجھے بھى اس نور مقدس كى زيارت عطا فرمايئے كھر اللہ تعالى اس نور كو شادت كى انگلى ميں چكا ديا ، حضرت آدم عليه السلام يكار الشھ اشدان لاالله الااللہ واشحدان محمرا رسول الله اور انگوٹھے چوم كر آ تكھول پر لگا لئے۔ لئے۔

شمد كى بنياد كى ج اى لئے اسے شمادت كى انگلى كہتے ہيں كونكه الله تعالى كى وحدانيت كا اى سے اشارہ كيا جاتا ہے اس كئے كہ اس كى تار (رگ) دل سے وابستہ ہے۔ حضرت آدم عليه السلام نے چر دريافت كيا اللى كيا اس نور سے کچھ باقی ہے فرمايا آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كے اصحاب كا نور كہنے لگے اسے ميرى باقی انگليوں ميں ركھ دیجئے چنانچ الله تعالى نے حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كے نور كو درميانی مضرت عمر كے نوركو ساتھ والى حضرت عمر كے نوركو ساتھ والى حضرت عمر كے نوركو ساتھ والى حضرت عمان كے نوركو انگو شے ميں ركھ ديا۔

جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے ' تو سبھی نور آپ کی پشت میں منتقل ہوگئے ' حضرت آدم و حواکی عرفات میں جب ملاقات ہوئی اور دہاں جنت سے ایک ضربها دی ' دونول نے عشل فرمایا ' اور تمام نور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنها کی طرف منتقل ہوگئے۔

اسى طرح نور محر مقدى پشتول اور طاهر شكمول مين منقل هو تا چا آيا يمال تك كه حضرت ابراهيم عليه السلام كى پشت مبارك مين جلوه گر جوال فاخر ج افضل المعاون واكرم المغارس شجرة مشرقة الضياء اصلها فى الارض ثابت وفرعها فى السماء ثابت اصلها اصيل وفرعها طويل غارسها الرب الجليل وساقيها ابرابيم الخليل وخادمها الامين جبرائيل وملقتح ثمرها اسماعيل-

پھر اللہ تعالی نے افضل معلون اور اکرم مغارس سے ایک ورخت نکالا جس کی روشنی چیکتی تھی' اصل اس کی زمین میں ثابت اور شاخ آسان تک! اس کی اصل اصل ہے' اس کی شاخ طویل ہے' اسے لگانے والا رب جلیل ہے اسے پانی دینے والے ابراہیم خلیل ہیں اور اس کے خادم امین جرائیل اور اس کے خادم امین جرائیل اور اس بار آور کرنے والے حضرت اساعیل ہیں۔

پھر نعمت کے محافظ نے شجر محبت کا قصد فرمایا' اس سے ایک واند نکالا اور وریائے رحمت میں غوطہ ویا' تب وہ فرمان والا شان وما ارسلناک الا رحمسة للعالمين کی عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہوا۔

پھر اسے دریائے رضا میں غوطہ دیا تو ولسوف معطیک ربک فترضیٰ کی شان سے ظاہر ہوا۔

پھر دریائے کرامت میں غوطہ دیا' من بطع الرسول فقد اطاع الله کی عزت و شرف کے ساتھ برآمہ ہوا۔

پھر دریائے قربت میں لے جایا گیا تو فکان قاب قوسین اوا دنی کی شان و شوکت کیساتھ منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئے۔

پھر اس دانے کے لئے زمین تفدس ،جو ہر قسم کی نجابت کے تصور سے بھی پاک ، فتخب فرمائی ، پھر شجرہ مبارک لگایا جو نہ شرقی نہ غربی نہ یمودی نہ نصرانی ، بلکہ وہ شجرہ نور ہے اس کی اصل نور ، فرع نور ، بلکہ نور علی نور ، پس

پشت خلیل اس کی نادی پشت اساعیل اس کے لئے جانب وادی قرار پائی۔
حضرت خلیل سے اس کی شاخ کو سیرانی میسر آئی اور اس کا وجود و عمود
اساعیل سے سرسبز ہوا اور اس کی سعادت حضرت محمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سے شرف جمیل کو پینی جب اس کی اصل قوی ثابت ہوئی تو اس کی فرع
ابھری' اور پھوٹی تو اس کی شاخیس پھیلیں' اور مختلف اقسام میں شقیم ہو سی
حق اس کا پھول' صدق اس کا پھل' تقویٰ اس کی ڈالی' ہدایت' گویا کہ عرش
سے لئے ہوئے خوشے جو اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں جو انہیں
چھوڑے گا خائب و خاسر ہوگا۔

پھروہ نور ایک پشت سے دو سری پشت میں منتقل ہو تا رہا یماں تک کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پہنچا' آپ نے خواب دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر نکلی اور آسان کے کنارے تک پہنچ گئ' پھروہ ایک سبز درخت بن گئ اور ایک ضعیف مخص کو دیکھا جو ایک شاخ کے ساتھ لٹک گیا ہے' پوچھا' آپ کون ہیں' جواب ملا احضرت نوح علیہ السلام ہوں!

حضرت عبدالمطلب رضى الله تعالى عند سے بھى تمى نے كماكد آپ بھى اس درخت كى كى شاخ سے لئك جائيں تو آو ز آئى سے آپ كے مقدر ميں نميں ہے۔

پھر جب انہوں نے نکاح کیا تو ان کے ہاں عبدالعزیٰ پیدا ہوا جو ابولہب کے نام سے پکارا گیا' پھر ابوطالب عبد مناف' حضرت عباس' حضرت عبداللہ' معضرت حمزہ متولد ہوئے' یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی ہیں' انہیں تویب ابولہب کی کنیز نے دود۔ پلایا۔ جے آپ کی رضاعی والدہ کا شرف نصیب ہوا۔

علائے شام کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے معلومات تھیں 'کیونکہ کتب سابقہ میں تھا کہ جب حضرت کیجیٰ علیہ السلام کے جبہ

مبارکہ سے خون کے قطرے میکیں گے، تو نمی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد متولد ہوں گے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوئے، تو ان لوگوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا، اللہ تعالی نے فرشتوں سے آپ کی حفاظت فرمائی اور حملہ آوروں کو ختم کر ڈالا۔

حضرت سيده آمند رضى الله تعالى عنما كے والد به كرامت بياڑكى چوئى الله علاقطه فرمارے تھے، انہوں نے حضرت آمندكى والدہ برہ جو عبدالعزى كى بي تھى، به ماجرا عليا، اور كما أكر تمهارا خيال موقو حضرت آمند رضى الله تعالى كا نكاح حضرت عبدالله رضى الله تعالى سے كرديا جائد انہوں نے مائيدكى اور دونوں حضرت عبدالله كى خدمت بين حاضر ہوئے، جو شبته الحمد كے لقب معروف تھے، ان سے اس سلسله بين بات كى چنانچه ماہ رجب شب جعد حضرت عبدالله سے معروف عبدالله سے حضرت سيده آمند رضى الله تعالى عنماكا نكاح ہوا اور اى حضرت عبدالله سے دونور ان كى طرف منتقل ہوگيا۔

حضرت شیخ عارف ولی الله تقی الدین حصینی رحمه الله تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آمنه رضی الله تعالی عنما نے اپنے چیا وجب کے ہال پرورش پائی ویائچ حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه کو اضی کی خدمت میں لائے اور ان کا آمنہ سے نکاح فرمایا۔

کی حضرت عبدالمطلب نے اسی محفل میں ہالہ بنت وہب کو پیغام نکاح دیا اور ان کے ساتھ خود نکاح کیا' اس طرح عبدالمطلب اور آپ کے فرزندار جمند کا نکاح ایک ہی شب ہوا۔

کتاب شرف المصطفیٰ میں ہے کہ ہالہ حمزہ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کی والدہ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کے والدہ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے فرمایا اس رات قریش کے جانور بکارنے گئے ' رب کعبہ کی قتم آج شب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطهر میں جلوہ افروز ہوگئے ہیں جو امان

ونيا اور آفتاب ابل ونيا بين-

شیطان کوہ ابو قیس پر ماتم کرنے لگا' اس کی یہ حالت دیکھ کر شیاطین اس کے ہاں جمع ہوگئے وہ ابلیس سے بوچھے لگے تم کس مصبت میں مبتلا ہوئے ہو' وہ کنے لگا' حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکم مادر میں قرار پذیر ہو چکے ہیں' اللہ تعالیٰ انہیں تیج براں کے ساتھ بھیج گا' دو سروے دینوں میں تغیر بیدا کردیں گے' اور بتوں کا صفایا ہوجائے گا۔

روض الافکار میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھرانا چاہا ، جب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھرانا چاہا ، رضوان جنت کو ارشاد فرمایا ،کہ آج رات جنت الفردوس کے دروازے کھول دیئے جائیں اور منادی سے کے کہ وہ تمام آسان و زمین میں ندا کرے نور مکنون آج شکم مادر میں قرار پذیر ہوا ہے۔

حضرت حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين ميس سات برس كا تما كه مدينه طيبه ميس ايك يهودى اعلان كرتا پهرتا تما يهوديول "آج رات ستاره محمد طلوع بوا ہے "حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى نعت ميں كسى نے كيا خوب كما ہے۔

نسيم الصبا اهلاوسهلا ومرحبا قدمت فاقدمت السرور الى الربا وجددت فى كل القلوب مسرة ونشرك اضحى فى الوجوه مطيبا منى انظر الاعلام بالسعد قدبدت ويصبيح قلبى فى حماه مقربا فقد زمزم الحاوى بذكرمحمد نبى كريم للشفاعة مجتبى

رسول عظیم مصطفی ذو مهابة له الله بالذكرالمرفع قدحبا فلولاه ماسارالحجیح بمكة ولاحن مشتاق لنجد ولاصبا

اے بادصاء مرحبا خیرمقدم و آئی اور تو نے سرور کو کیلوں سے بھی آگے بھیج دیا اور ہرول میں تو نے از سرنو خوشیوں کو بھیردیا اور وجود ہستی میں تیری ہی خوشیوں کی ممک ہے میں سعادت کے نشانوں کو کب تک نمایاں دیکھوں گا کہ اس کے قلب اطهر میں میرا ول بھی مقرب ہوگا میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نغمہ سرائی کررہا ہوں وہ رسول عظیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کے لئے متخب ہیں۔ وہ رسول اعظم منتخب اور صاحب رعب و جال ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذکری رفعتوں سے نوازا ہے اگر آپ کی جلوہ کری نہ ہوتی تو مکہ مرمہ میں حاجیوں کا وجود ناپیر ہوتا کھر بخدا کوئی عاشق نظر آتا!!

حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں مجھے کوئی بار محسوس نہ ہوا کہ میرے شکم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرار پذیر ہیں کیونکہ مجھے حالمہ عورتوں کی طرح بھی گرائی نہ ہوئی البتہ مجھے اتنا معلوم تھا کہ مجھ پر اللہ

تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوچکا ہے۔

اننی ایام میں مجھے ایک ایبا نور نظر آیا جس سے شام اور بھریٰ کے محلات و کھائی دیے اگے اور بھریٰ کے محلات و کھائی دیے اگے اور میں ایک دراز قامت شخص تشریف لائے اور مبارک باو دیتے ہوئے کہنے گئے آپ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امین ہیں۔ میں نے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ گویا ہوئے میں آدم علیہ السلام ہوں۔

ووسرے ماہ مجھے کی نے پر بشارت دی اور کما آپ نی کریم صلی اللہ

حالی علیہ وسلم سے نوازی جارہی ہیں وریافت کرنے پر انہوں نے قرمایا میں شیث علید السلام موں۔

ای طرح علی الترشیت محرت نوح محرت اوریس محرت مود محرت مود محرت ارائیم معرت اساعیل معرف محرت محرت عیسی علیه السلام مبارک بادی الرائیم محرت اساعیل محرت مولی محرت محلی الله تعالی علیه وسلم کا الله تعالی علیه وسلم کا اظهار فرماتے گئے۔ سی نے کہا کہ سید شریف نبی عفیف سید الرسلین خاتم الانبیاء سید الاولین والاخرین نبی ہاشی بیں اور کوئی کہنا حبیب رب العالمین صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف فرماہیں۔

کریٰ کے بینار گریڑے

بیان کرتے ہیں جب نمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ کر ہوئی اس شب ایوان کسریٰ کے چودہ میٹار گر پڑے ' بعض معتمدین نے بیان کیا ہے کہ ان کے آثار ابھی تک پائے جاتے ہیں 'جو نواح بغداد ملک عراق میں تھے' نیز کسریٰ کے سرے اچانک تاج گر پڑا۔

ای دوران حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه وصال فرمای اور مدینه منوره میں دفن ہوئے۔ اس وقت حضرت عبدالله کی عمر پچیس سال تھی' بوقت وصال آپ نے کل اثاثہ پانچ اونٹ' ایک ربوڑ بکریوں کا' ایک کنیز ام ایمن جو برکت کے نام سے معروف تھیں' چھوڑا۔

حضرت ام ایمن حضورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کو کھلا کرتی خمیں 'حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه کاوصال ہوا تو بارگاہ رب العلمین میں فرشتے عرض گزار ہوئے 'الی ! آپ کا حبیب بیتم رہے گا الله تعالی نے فرمایا ہم اس کی خود حفاظت کریں گے ہم اس کے ولی ' حافظ و ناصر ہیں۔

حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں 'جب آپ متولد ہوئے دو شنبہ پیر کا دن تھا' میں نے دیکھا آسان سے ایک جماعت انری اوران کے پاس

تین جھنڈے تھے 'چنانچہ ایک جھنڈا انہوں نے بیت اللہ شریف کی جھت پر الہا وہ مرا میرے کاشانہ اقدس پر اور تیمرا بیت المقدس کی چھت پر الرایا۔
آپ فراتی ہیں کہ آسان سے ستارے میرے گھرے اٹنے قریب ہوگئے کہ میں کہتی تھی ابھی میرے سرپر آجائیں گے 'ونیا انوار و تجلیات سے روشن ہوگئی' آسان کے وروازے کھل گئے 'کھر میرے مکان کے اوپر بہت سے برندے آئے جن کی چونچیں زبرجد' بازویا قوت کے تھے۔

میں نے دیکھا آسان و زمین کے درمیان دیا کا فرش بچھا ہوا ہے ' مجھے فضا میں کچھ آدمی نظر پڑے جن کے ہاتھ میں چاندی کا آفابہ تھا اس میں سونے کی زنچر تھی مجھے پاس محسوس ہوئی تو میں نے ایک آفابہ سے بانی بیا اس وقت اپنی سوچ میں گئن تھی' تنائی سے میرا دل گھرانے لگا' اشنے میں کیا کھتی ہوں' کہ عورتوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی جن سے زیادہ میں نے کمی عورت کو حمین و جمیل نمیں دیکھا تھا' انہیں کے ساتھ حضرت آسیہ

تھیں وہ میری خدمت میں مستعد رہیں

مسكد قيام

آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کی یاد میں قیام کرنے میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ سنت حسنہ اکثر علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ذکر ولادت کے وقت قیام و سلام مستحب ہے۔ نیز اکثریت کا فیصلہ ہے کہ میلادالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی محافل میں ذکرواذکار' صلوۃ وسلام' اکرام و تعظیم بجالانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔

مطلقا" آپ کی تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے ذکر میلاد ہو یا آپ کی مبارک زندگی کے ویکر حالات بیان کئے جارہے ہوں' شریعت میں بوقت ذکر مصطفیٰ ورودوسلام واجب ہے' خواہ تھوڑی ویر محفل منعقد ہویا زیادہ ویر تک! اور کئی علائے کرام اے واجب کی بجائے مستحب قرار دیتے ہیں' جواز کے تو سبھی قائل ہیں۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ وفور شوق سے اپنے جذبات کا یوں اظہار کرتے ہیں فتم ہے اس ذات اقدس کی جس نے آپ کو رحمتہ للعلمین بناکر بھیجا ہے اگر میں سرکے بل کھڑا ہو سکتا تو اللہ تعالی کا قرب اور اس کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کیلئے سر کے بل بھی قیام کرتا! کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

ولد الحبيب وخده متورد. والنور من وجناته يتوقد ولدالمتوج بالكرامة والبها- الظاہر الشيم الكريم السيد جبر يل وافي عند ذلك امه في زي طيروالملائك تشهد بجناحه مازال يمسح بطنها- فبدا النبي الهاشمي محمد قالت ملائكة السماء باسرها- ولد الحبيب ومثله لايولد ياعاشقين تولهوا في حسنه هذا هوالحسن الجليل المفرد نيولول كي صلى الله تعالى عليه وسلم پيراموك ان كے رضار پيولول كي

رنگت لئے ہوئے ہیں اور آپ کے رخماروں پر نور چک رہا ہے۔

رونق اور کرامت کے تاجدار تشریف کے آئے کی پائیزہ عادات و خصائل کے سردار جلوہ افروز ہوئے اور ان کے بطن ظاہر کو اپنے بازوں سے متبرک کیا حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی ہاشم میں ظہور پذیر ہوئے۔ آسان کے فرشتے خوشی و مسرت سے پکار اٹھے لیجئے۔ حبیب خدا پیدا ہوگئے۔ اور کوئی بھی ان کی مثل پیدا نہیں ہوگا۔

عاشقو! ان کے حسن و جمال کے شیدا ہوجائے' کی حسن و جلال میں انفرادی حیثیت کے مالک ہیں

## بعد از ولادت آپ کی کیفیت

حضرت عكرمه رضى الله تعالى عنه حضرت عبدالله ابن عباس وه النه والد ماجد سے انهوں نے الله عضرت عبدالمطلب سے بيان كيا مضرت محمد مصطفیٰ صلى الله تعالى عليه وسلم مختوم يعنى ناف بريده پيدا ہوئے۔ امام حاكم فرماتے بيں يه روايت متواتر مے عقيقه يوم ولادت كے ساتويں دن كيا جائے يه عمده اور صواب ہے۔

انبیاء کرام کی ایک جماعت ختنه شدہ پدا ہوئی ان میں سے بیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں-

حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں' جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا آپ کا چرہ اقدس چاند کی طرح چک رہا ہے' معا''آیک شخص آیا وہ آپ کو کمیں لے گیا' تھوڑی دیر غائب رکھنے کے بعد لایا اور کھنے لگا یہ شارق و مغارب کی سیر کرکے آئے ہیں اور ابھی یہ اپنی باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھ' انہوں نے آپ کی دونوں آ تھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا اے میرے صبیب آپ کو بشارت ہو کہ آج تک اولین و آخرین ہیں جتنے بچ پیدا ہوئے ہیں آپ جھی کے سردار ہیں' یہ کما اور وہ شخص غائب ہوگیا۔

اے عزیز دنیا' اے شرف آخرت' جو آپ کی تصدیق کرے گا' آپ پر
 ایمان لائے گا روز حشروہ تیرے جھنڈے تلے ہوگا۔

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں رضوان جنت
 نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مرنبوت ثبت کی۔

سیں جاکتے۔ فرشتے آپ کی زیارت کررہ ہیں کی نے اے اس انداز میں نظم کیا ہے۔

محمد صاحب الفنح المبين نعم وكم له نباء في نون والقلم خيرالنبين تاليهم وسابقهم من جاء بالصدق والموفى بعهدهم حبيب رب العلى مفتاح رحمته رسوله المجتبى ذوالجود والكرم من شق ايوان كسرى يوم مولده والنار قدخمت في شدة الضرم من خاطب القمر الباهي فشق لعه ويوم بدر باملاك السماء حمى ولايرى ظله اذا مامشى ولع ظل الغمام اذاحر الوطيس حمسى حفرت محمد مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم صاحب فتح سبین ہیں' نون والقلم میں ان کی ان گنت خبریں میں انبیاء کرام میں بمترین آخر آئے اور ب سے آگے ہیں' جو صدق لائے اور وعدوں کو ابفاء فرمانے والے ہیں۔ رب العلمين کے محبوب اور کليد رحمت ميں 'اللہ کے منتخب مختار رسول جو صاحب جودو كرم ہيں جن كى ولادت باسعادت كے دن كرى كے محلات ميں زارلے آئے اور بھو کتی ہوئی آگ اچانک بچھ گئی جس نے چودھویں کے جاند کو اشارہ فرمایا تو وہ شق ہوگیا' روز بدر فرشتوں نے آپ کی نفرت کی جب آپ چلتے تو آپ کا سامیہ نظرنہ آنا۔ گرمی کی شدت میں باول آپ پر سامیہ

مزید اشعار کے بجائے ترجمہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے' مفہوم ملاحظہ ہو۔
وہ باعظمت شخصیت کو ن ہے! جس کی آئکھیں سوتی ہوں اور قلب اطهر
ہیشہ بیدار رہے ' اور وہ کونی ذات ہے جس کی ہھیلی میں کنگریاں کلمہ
پڑھیں۔ گرمشرکین کے کان پر جول تک نہ رینگے' سوا' قبیلہ مضرکے محمد صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے سوا عمدہ و مطهر اوصاف و خصال کے بیٹے ہیں'
کون ہوسکتا ہے؟

آپ کی زیارت پیاسوں کے لئے' آپ کا روضہ اطهر مجسمہ سراب ہے'
اور ہر شرف پر حاوی ہے معمولی می بات یہ کہ جو بھی وہاں حاضری دیتا ہے'
امراض سے شفا پاتا ہے یا سیدالرسل' آپ میرے فزائے اور آپ ہی پر میرا
بحروسہ ہے' آپ کی مخشیں اور عنائیات ہیشہ جاری ہیں' آپ ہی میرے
حاجت روا ہیں۔

آپ کی قدرومنزلت بلند تر ہے جس کا آپ وسیلہ ہوں وہ مجھی نامراد نمیں ہوگا' آپ کا فضل ایبا ہے جس میں انقطاع کی مخبائش نمیں۔

قرآن پاگ نے آپ کے وسلہ کو مئوکد کیا ' چرکوئی قوم جمالت یا ہث وحری ہے ہی آپ کا انکار کر عمق ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اگر کوئی اپنی ذات پر روحانی و جسمانی ظلم کرکے معافی کے لئے حاضر ہوجائے اور اس کی مغفرت میں آپ کی رضا شامل ہوتو غدائے رحمٰن و رحیم کو بہت معاف کرنے والا کرم کرنے والا پاکیں گے۔

کرنے والا پاکیں گے۔

ھذا صریح لمن صحت بصیرته یاویل من کان عن نہج الصواب عم بیہ وضاحت اور صفائی تو ای کو مفید ہو کتی ہے جس کی بصیرت صحیح ہے اور جو شخص راہ صواب سے اندھا ہو۔ تیاتی و بربادی اس کامقدر ہے۔

نبي كريم طافيظ كانسب شريف

انتخاب الهي

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عند فرماتے بین که عرب میں کوئی الله عاندان یا قبیله شمیل جس میں آپ کا نسب نه پنجا ہو۔ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عند سے مروی ہے که نبی کریم صلی الله تعالی

علیہ وسلم نے فرملیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے نبی آدم کو منتخب کیا' ان میں سے عرب کو عرب میں سے بنی ہاشم کو' اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایے' حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے دو ہزار سال قبل اللہ تعالیٰ کے ہاں قریش ایک نور کی صورت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو باپ کے لحاظ سے مجھے سب سے زیادہ بیند فرمایا' پھر جب قبائل تھکیل دیے تو قبیلے کے لحاظ سے مجھے سب سے اچھا بنایا اور جب ان کے گھرین تو گھر کے لحاظ سے مجھے سب سے اچھے گھر میں پیدا اور جب ان کے گھرینائے تو گھر کے لحاظ سے مجھے سب سے اچھے گھر میں پیدا اور جب ان کے گھرین عباس اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کی قرات میں لفد جاء کم رسول من انفسکم۔ میں انفسکم فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے' میں لفد جاء کم رسول من انفسکم۔ میں انفسکم فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے' میں لفد جاء کم رسول من انفسکم۔ میں انفسکم فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے' میں لفد جاء کم رسول من انفسکم۔ میں انفسکم فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے' میں کے معنیٰ ہیں آپ سب سے نفیس ترین ہیں۔

شجرہ مبارکہ - حضرت محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فربن مالک بن خرب بن کعب بن لوی بن غالب بن فربن مالک بن خرب بن کنانہ بن خربیہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معدن بن عدنان وضاحت - آپ کے والد ماجد کی والدہ کا نام فاطمہ 'حضرت عبدالمطلب کی والدہ کا نام صلیٰ 'حضرت ہاشم کی والدہ کا نام عاتکہ اور عبد مناف کی والدہ کا نام عاتکہ اور عبد مناف کی والدہ کا نام عاتکہ اور عبد مناف کی والدہ کا نام عاتکہ ہے۔

بعض لوگوں نے اپنے لڑکوں کا نام اس امید پر محمد رکھا تھا کہ شاید یہ وہی ہو۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت سے معروف ہوں گے۔

حضرت امام نودی ترزیب الاساء واللغات میں قاضی ابو بکر بن عربی اور بعض صوفیہ کرام سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے اساء گرامی ایک ہزار ہیں' انہیں میں ابوالقاسم بھی ہے۔

ٹوٹ- اہل عشق و محبت نے اس سلسلہ میں بہت محنت اور محبت سے کام لیتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اساء مبارکہ جمع کرنے کی مساعی جمیلہ فرمائیں' اور ثابت کیا کہ آپ کے اساء گرای کی تعداد ایک ہزار تک محدود نہیں' (واللہ تعالیٰ وحبیبہ الاعلیٰ اعلم) (آبش قصوری)

عيدالكريم --- عيدالجبار

حضرت كعب بن احبار رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے بين الل جنت كے بال آپ كا اسم كراى عبدالكريم اور الل جنم كے نزديك آپ كا نام عبدالجبار ك الله عليه و آله وسلم حالمين عرش عبدالجيد اور عموى فرشتے عبدالحميد ك نام سے ياد كرتے بين-

انبیاء کرام عبدالوہاب اور شیاطین آپ کو عبدالقهار کا نام دیتے ہیں جنات کے نزدیک عبدالرحیم اور پہاڑ آپ کو عبدالخالق کہتے ہیں

خشکی میں آپ عبدالقادر اور سمندروں میں عبدالمحیمن ہیں' سانپوں کے نزدیک عبدالقدوس اور دیگر حشرات الارض آپ کو عبدالغیاث کے نام سے پکارتے ہیں۔ پرندے عبدالغفار کا وظیفہ کرتے ہیں اور ایماندار' احمد و محمد کے ترانے گاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی و آلہ وصحابہ وبارک وسلم

کتاب الحقائق میں ہے جس رات نبی کریم حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متولا ہوئے آگ محمندی ہوگئ اس میں اشارہ تھا کہ آپ کی امت آگ سے محفوظ رہے گی اور جس رات حضرت عیمیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو آگ بھڑک المھی تھی 'جس میں اشارہ تھا کہ جو وحدہ لاشریک کو چھوڑ کراسے خدا بنا نمیں گے انہیں آگ میں جالیا جائے گا۔

اصحاب فیل کی خانہ کعبہ پر چڑھائی اور ان کی تابی کے پیاس یا بھین دن بعد آپ کی مکم مرمہ ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں میں نے فیلبان کو اندھا دیکھا اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا آ

(نوٹ) - سورہ فیل میں تو اصحاب فیل کی تابی و بربادی کا بانوضاحت بیان ہے ممکن ہے فیلبان کو عبرت کے لئے چھوڑ دیا گیا ہو اور پھر مستقل طور پر اے نشان عبرت بنا دیا گیا' تا کہ لوگوں کے سامنے ابائیل (خدائی) طیاروں کی بمبار منٹ (کنگریوں) کا اظہار کرتا پھرے اور ان دیکھنے والوں میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ہوں جو فرمارہی ہیں۔ قالت عائشة رضی الله تعالی عنها رائت قائدالفیل اعمٰی یسال الناس وینکفف میں نے ہاتھی والوں کی قیادت کرنے والے کو اندھا دیکھا جو لوگوں سے مانگ کر گرر او قات کرتا تھا۔ (واللہ تعالی وجیبہ الاعلی اعلم تابش قصوری) رضاعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنما فرماتے ہیں الله تعالیٰ کی طرف سے منادی نے نداکی اے مخلوق خدا سے محمد بن عبدالله ہیں ان کے لئے اس دودھ بھری چھاتی کو مردہ مسرت سنادو جے ان کو دودھ بلانے کی سعادت میسر ہو۔

پندے بکارنے گئے! ہمارے پروردگار ہمیں موقع مرحت فرمایتے ہم انہیں اپنے آشیانے میں لے جاتے ہیں اور زمین کی ایک سے آیک پاکیزہ عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ہم کھلائیں گے!

بادل سے آواز آئی! میرے خدا! ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب تک لئے پھریں گے اور نمایت خوبی سے پرورش کریں گے! فرشتے کمنے لگے' ہمارے خدا' ان کی پرورش و خدمت کے ہم زیادہ

حقدار ہیں

ارشاد باری تعالی ہوا' ہم نے حضرت علیمہ سعدیہ کو اس خدمت کے لئے خاص فرمایا ہے۔ برى تونے تو تيريائي حليمه رضي الله تعالى عنها!

کتاب "شرف المصطفیٰ" میں مرقوم ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما ' نمایت عمرت ہے دن بسر کررہی تھیں ' انہیں کھانے کے لئے بہت ہی کم ملتا ' زیادہ تر بھوکی رہتیں ' پھر انہوں نے خواب و یکھا کہ کمی شخص نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آیک نہر میں غوطہ دیا ' اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شد سے زیادہ شریں تھا ' پھر اس نے پینے کے لئے کہا میں نے خوب سیر ہوکر پیا ' پھر اس نے کہا میں نے خوب سیر ہوکر پیا ' پھر اس نے کہا گیا آب پیچانی ہیں میں کون ہوں؟ بولیں نمیں اس نے کہا میں تیرا شکر ہوں 'جو خوشی و گئی ہر حالت میں تو نے کیا۔

اور پھر اس نے کہا حلیمہ کمہ کرمہ جائے اور وہاں تیری روزی میں کشادگی پیدا ہوگی اور اپنی کیفیت کسی سے بیان نہ کرنا الکل پوشیدہ رکھنا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اس اثناء میں میری آئی کھل گئی ویکھتی کیا ہوں ایک میرا روپ نکھرچکا ہے اور میں ایک حسن کا پیکر بن چکی ہوں اور میری چھاتی میں انتا دودھ جمع ہوگیا کہ میرے لئے سنبھالنا وشوار ہوگیا عور تیں میری ہے حالت دیکھ کر تعجب کرتی تھیں۔

مليمه سأك كي تلاش مين؟

حضرت طیمہ فرماتی ہیں چرہم چند عور تیں ایک دن ساگ کی تلاش ہیں لکیں تو ہمارے کانوں میں آواز پڑی کوئی کہہ رہا ہے مکہ مکرمہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے' اے بشارت ہو جے اس کو دودھ پانے کی سعادت نصیب ہو' عورتوں نے جب بیر آواز سی تو واپس آئیں اور اپنے اپ خاوند ہے اس آواز کو بیان کیا' اور وہ مگہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو کیں' وہ کل دس عورتیں تھیں میں بھی ان کے چھچے بیچھے روانہ ہوئی' راستے میں ایک مقام پر کوئی شخص نمودار ہوا اور اس نے میری سواری کو تیز چلنے کے لئے آواز دی اور فرمایا تھے بیت نہیں کہ بیہ حلیمہ حضور نبی کریم سید الرسلین صلی اللہ تعالی علیہ فرمایا تھے بیتہ نہیں کہ بیہ حلیمہ حضور نبی کریم سید الرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کو دودھ پلانے والی عظیم خاتون ہے ' چنانچہ اس آواز کے سنتے ہی سواری کی جان میں جان میں آگئ اور قدرے تیز چلنے گلی ہم بھی کمہ مکرمہ پہنچ گئے' عورتوں کو شیرخوار بچے مجھ سے پہلے ہی حاصل ہوگئے!

حضرت عبد المطلب نے مجھے ویکھا، میں نے شیرخوار بیچ کی بابت دریافت
کیا، انہوں نے فرمایا میرے پاس ایک بیٹیم ہے کوئی عورت الی نہیں رہی جے
پیش نہ کیا ہو گروہ اپنی بد نصیبی کے باعث حاصل نہ کرسکیس، انہوں نے انکار
کیا، جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے والد ماجد قبل از ولادت وصال فرماے گئے
ہیں تو آپ نے عرض کیا مجھے ان کا حسن و جمال ہی کافی ہے، اور ان کی
زیارت کے سوا میری اور کوئی غرض نہیں۔

حضرت عبد المطلب نے میرانام پوچھا ہیں نے حلیمہ سعدیہ بنایا' آپ نے فرایا علم و سعادت میں بھیشہ عزت ہوتی ہے' بعدہ آپ مجھے کاشانہ اقدس میں لے گئے' میں جب آپ کے چرہ منور کو دیکھا تو آپ سو رہے تھے' میں نے اپنا دایاں ہاتھ آپ کے مبارک سینہ پر رکھا' آپ نے آئھیں کھولیں تو آپ سے ایک ایبا نور چکا جو آسان کی چھت تک نہ پہنچا' پھر میں نے آپ کو دائمیں چھاتی بیش کی آپ نے خوب سر ہوکر دودھ پیا' پھر ہائمیں جانب کیا تو آپ نے اعراض فرمایا' یہ آپ کے عدل و انصاف کی بوقت میلاد مثال ہے' آپ کو کونکہ آپ کے علم میں تھا کہ آپ کے ساتھ دودھ شریک بھی ہے' جب میزت طیمہ رضی اللہ تعالی عنما نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنما نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنما سے کو حاصل کرلیا تو انہوں نے فرمایا۔

اعينه بالله ذى الجلال من شر مامرعلى الجبال حتى اراه كامل الخلال ويفعل الخير مع اموالى وغيرهم من حسوة الرجال

می اللہ تعالی ذوالجلال سے بناہ طلب کرتی ہیں' اس شرے جو بہاڑوں پر سے

گرر آ ہے میں تو انہیں سیا اور کامل خلیل سمجھتی ہوں' جو ہمیشہ اپنے غلاموں کی خیر خوابی کا بی کام سرانجام ویتا ہے نیز وہ دو سرے تمام لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آتے ہیں۔

حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو اپنی سواری پر بٹھایا اس نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرے تین بار سجدہ کیا پھر وہ الی رفتار سے چلی کہ لوگ جران رہ گئے 'پہلے چلئے والی عورتیں باربار پوچھتی تھیں کہ یہ تو وہی سواری ہے اسے کیا ہوگیا' اس کی رفتار کمال سے آگئی تیری تو اب شان ہی نرالی ہے' تو آپ کی سواری نے ازخود باتیں کرنے گی اور کما تم بھی غافل رہیں' میری پشت پر یہ وہی فردند ارجمند ہے جسے تم بیتیم سمجھ کرچھوڑ آئی تھیں' یہ اس سوار کی برکت ہے کہ ارجمند ہے جسے تم بیتیم سمجھ کرچھوڑ آئی تھیں' یہ اس سوار کی برکت ہے کہ ارجمند ہے جاتا آگیا' کمزوری دور ہوئی اور طاقت نے گھر کرلیا۔

آپ کے چالیس وشمنوں کا صفایا ہوگیا؟

حضرت سیدہ علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں ابھی ہم راتے ہیں ہی سے کہ چالیس نفرانی آلے اور آپ کے بارے باتیں کررہے تھے یمال تک کہ ایک کی نظر آپ پر پڑی اور پکار اٹھا تمہار برا ہو یمی وہ لڑکا ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں' ان کے پاس زہر میں تیار شدہ تکواریں تھیں' کہنے گئے اے پکڑلو اور شہید کرڈالو!

یں نے عرض کی! وامحمداہ ففتح عینیه ورمق السماء بطرفه وادابنار نزلت من السماء واحد قنهم عن آخر هم۔ یامحد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدد فرمایئے یہ سنتے ہی آپ نے دونوں آئکھیں کھولیں اور آسان کی طرف دیکھا' اتنے میں آسان سے آگ اتری اور ان سب کو خاکسر کردیا۔ ان کلمات کا پنجالی اشعار میں ترجمہ ملاحظہ ہو۔

میں قربان میتم محمد رو کر ماریاں آمیں

نہیں سی خبرجو دشمن تیرے پھردے ہر ہر جا کیں جاگ ہے من میریاں آہیں سرور دو جمانال کھول اکھیں سردار دو عالم و یکھیا ول آسال اچن چیتی تیزالنبہ اگ کتھی اسانوں جل بھل راکھ ہوئے سب کافر قبر خدا رحمانوں

یہ منظر و کھے کر میرا خاوند کہنے لگا' اس بچے کی تو بڑی شان ہے' آیندہ اس کے کام بڑے عالی شائنہوں گے کھر ہم اپنے خاندان میں پنچے' تو ہم نے بوری وادی کو سرسز شاواب بایا' شری اور دیماتی جھی شاوال و فرمال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دودھ کی نعمت بھی وافر عطافرمائی اور ہمارے کھیت بھی خوب الملانے گگے' جتنا عام بچ سال بھر میں بڑھتے ہیں آپ ان سے کئی گنا زیادہ نشوونما پارہے تھے' ایک دن میں آپ ایک ماہ کے معلوم ہوتے تھے' اور ایک ماہ میں بارہے وائی بار ہے۔ ان ایک ماہ میں ان برھتے جتنا عام بچہ سال بھر میں باتے معلوم ہوتے تھے' اور ایک ماہ میں ان برھتے جتنا عام بچہ سال بھر میں باتے ہے۔

جب آپ دو سال کے ہوئے تو حضرت علیمہ رضی اللہ تعالی عنما والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنما کی ضدمت میں لے کر عاضر ہوئیں اور ان تمام برکات و واقعات سے آگاہ کیا جو آپ سے ظہور پذیر ہوتے رہو۔ والدہ ماجدہ حضرت علیمہ کی پرورش پر بہت خوش تھیں۔ اس لئے قرمایا ابھی انہیں اپنے ہاں لے جاؤ کیونکہ مکہ عمرمہ میں وباء پھیلی ہوئی ہے مبادا کہ آپ بھی اس کی لییٹ میں نہ آجا کیں۔

جب آپ نے تیرے سال میں قدم رکھا کوشت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متولد ہوئے اور چوتھ سال آپ نے مجھے فرمایا! ای جان سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما میرے بھائی کمال جایا کرتے ہیں میں نے کما وہ چراگاہ میں بکمیاں چرائے لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ہمیں بھی جانے ویجے اور آپ نے اس سلسلہ میں بہت اصرار کیا یہاں تک کہ مجھے قسمیں ولا تیں جب دو مرا دن ہوا آپ نے کمریاندھی، عصا ہاتھ میں لیا، تھوڑا سا کھانا باندھا اور بکریوں کی قسمت جگانے چراگاہ کی طرف روانہ ہوگئے، کسی نے اس کی منظر کشی کچھ اس انداز میں کی ہے۔

> ياغنامه سارالحبيب الى المرعى فیاحسنه راع فوادی له یرعی فماأحسن الاغنام وهو يسوقها لقد انس الصحراء وقد اوحش الربعا جميل على معنى محاسن وجهه كان بدورالتم قد طبعت طبعًا اقول له اذسارفی البر ماشیا واغنامه من حوله تطلب المرقعا عيونك ياراعي الحملي فتكت بقا فقوم بها قتلى وقوم بهاصرعلى وحزت جمالا خيرالخلق وصفه وسرأ خفيا انبت العشب المرعى فلولاك ياراعي الحمى ماتشوقت قلوب الى وادى العقيق ولاالجرعي حبيبي طبيبي انت راعي قلوبنا فولاك يامختار ماذكرالمسغى

میرا محبوب بگریاں لے کر چراگاہ کی جانب چلا' پس اے وہ ذات جس کا حسن خود نگسبان ہے میرا دل تو آپ ہی ہے اٹکا ہوا ہے کتنی خوش نصیب بگریاں ہیں جنہیں آپ ہنگائے بھرتے ہیں' آپ کو صحرا سے ایسی محبت اور ایسا انس ہوگیا ہے کیا آپ گھرسے وحشت زدہ ہیں 🏿 حقیقت میں آپ کے چرے کے حسن و جمال کی خوبیوں کا کیا کہنا' وہ خوبیاں تو الیا جمال رکھتی ہیں گویا کہ آپ فطرۃ بدر بنائے گئے ہیں-

میں آپ سے عرض گزار ہوں جب آپ زمین میں چلتے ہیں اور آپ کی جی آپ نمین میں چلتے ہیں اور آپ کی جی آپ کے اردگرد چرنے کی تلاش میں پھرتی ہیں' یعنی بکیاں گھاس دغیرہ چرنے کے بجائے آپ کے حسن و جمال سے سیر ہونے کے لئے آپ کے گرد ہی طواف کرتی رہتی ہیں۔

اے چراگاہ کے نگمبان تیری نگاہوں کے تیر کا ہم نشانہ بن کھی ہیں ' پس کتنے ہی لوگ آپ کے حس پر نثار اور ان سے مشنیعا ہوگئے اور کتنے ہی فرقت کے صدمے سہ رہے ہیں۔

آپ نے وہ حسن و جمال پلا ہے جس کی تعریف سے مخلوق حرت زدہ ہے 'اور وہ سر مخفی پلا ہے جس نے سبزہ اگلا اور چراگاہ کو سر سبزہ شاداب بنا دیا۔
اے چراگاہ کے نگسبان اگر آپ نہ ہوتے تو دلوں کو نہ دادی عقیق کی طلب ہوتی اور نہ ہی دادی جرعی کا شوق ملتا۔

یاجیبی یا طبیعی آپ ہی الارے ولول کے ممہبان ہیں یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کا وجود نہ ہو آ تو مقام سعی کاکمیں ذکر نہ ملتا!

شام يي بن شام محدشام شيس گر آيا!

ک خضرت سیدہ طیمہ رضی اللہ تعالی منما فراتی ہیں اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا دن گھرسے غائب رہے اور شام تک جب والیس تشریف نہ لائے تو ہم چراگاہ کے راستہ تکنے گئے یمال تک کہ آپ خرامال خرامال تشریف لائے نظر آئے' انوارو تجلیات آپ کے آگے آگے تھے اور برایاں آپ پر قربان ہورہی تھیں' ایک دو سری ہے آگے بڑھ کر آپ کی قربت چاہتی تھیں۔ ایک بحری کو آپ کے بھائی حمزہ نے مارا' جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی' وہ آپ سے بناہ کی طالب ہوئی گویا کہ فریاد کررہی ہے' آپ ٹانگ ٹوٹ گئی' وہ آپ سے بناہ کی طالب ہوئی گویا کہ فریاد کررہی ہے' آپ

نے اپنے دست شفا سے اس کی ٹانگ کو مس کیا' ٹانگ درست' درد دور گویا کہ پھھ ہوا ہی نہیں تھا۔

پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنمانے اپنے بیٹے حمزہ سے دریار دنت کیا تو نے اپنے قریشی بھائی کو کیسے پلیا وہ کھنے لگا۔ امی جان ' پھر' روڑے' نرم زمین ' پہاڑ' درخت' جانور' درندے' پرندے غرضیکہ جس چیز کے پاس سے آپ کا گزر ہو آ وہ پکار اٹھتی۔

الصلوة والسلام عليك يارسول الله الدر جمال قدم ركت سره ظاهر به وجاتا

حضرت ابن ابی حمزہ شرح بخاری میں رقم فرماتے ہیں آپ جس جانور پر
سوار ہوتے 'اس کاقدم جمال پڑتا سبرہ ظاہر ہوجاتا جب کسی کنویں سے پانی لینے
کی نیت کرتے پانی ازخود کناروں پر آجاتا 'ایک بار ہم ایسی وادی میں داخل
ہوئے جمال درندے بکٹرت پائے جاتے ہیں 'کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت برا شیر
چلا آرہا ہے اور ہم پر بری تیزی سے حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن جو نمی ہمارے
بھائی محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کی نظر پڑی آپ کے سامنے نرم پڑگیا '

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

آپ آگے بڑھے اور اس کے کان میں کچھ کما' تو وہ شیر تیزی سے جنگل میں چھپ گیا' حضرت حلیمہ نے ناکیدا کما! بیٹے یہ باتیں کی سے بھی نہ کمنا' حتیٰ کہ دیگر افراد خانہ سے بھی پوشیدہ رکھنا بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آپ سے ایسے لیٹی جاتی تھیں جیسے نئی نویلی دلمن ہو۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ جاتے اور جب لوٹ کر آتے تو وہ تمام معجزات اور آیات بینات کا صراحت " اظهار کرتے، پھر ایک دن تو وہ پریشانی کے عالم میں دوڑ تا ہوا آیا اور کہنے لگا، میرے قریش بھائی کو کسی نے شہید کردیا ہے!

قوم کے جھی لوگ نکلے میں آگے آگے تھی' کیا دیکھتے ہیں کہ آپ یکایک بڑے پھر پر کھڑے میں اربے ہیں' میں نے بوچھا بیٹا تیرا کیا حال ہے' آپ نے فرمایا تین آدمی میرے پاس آئے تھے انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اس سے کچھ حصہ نکال دیا' اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان ممر نبوت کو سنوارا۔

حضرت علائی بیان فرماتے ہیں مہر کے اندر پوشیدہ تھا' اللہ وحدہ لاشریک اور طاہر میں تھا کہ جمال چاہو النفات کرو۔ تمہاری نصرت کی جائے گی اور گوائی میں گوشت ابحرا ہوا تھا اور مسلم شریف میں ہے کہ مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی مائند تھی۔ جامع ترزی میں سیب کی مماثل بتائی گئ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی چھوٹے انجیرکی مشل' لیکن آپ نے جب وصال فرمایا تو پچھ وکھائی نہ دیا۔ (واللہ تعالی وحبیب الاعلیٰ اعلم)

فاكده- شيطان كيليّ اس طرف كوئي راسته نهيس

حضرت سیدہ علیمہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں 'جب آپ نے پانچویں سال میں قدم رکھا تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنما کی خدمت میں لئے کر حاضرہوئی 'آپ نے فرمایا علیمہ! آپ تو اے اپنے ہاں رکھنے میں بڑی حریص تھیں 'آب کیا ہوا' انہیں چھوڑے جارہی ہیں!

عرض کیا میں اپنی استطاعت کے مطابق خدمت کرچکی، مگر ندکورہ امور کو خفیہ رکھا، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنمائے فرمایا، کیا آپ شیطان کے شرے خوف زدہ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا اثر ڈال دے گا! عرض کیا ترود تو ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے فرمایا میرے فرزند دبند صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف شیطان کوراستہ ہی ضیں ملتا!

البت آپ اگر اب الرے پاس ای رکھنا چاہتی ہیں تو شکریہ آپ بخوشی جاسکتی ہیں جب حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنما آپ سے جدا ہونے لگیس تو زبان حال سے بول اظہار دردوغم کررہی تھیں۔

دعونی علی الاحباب ابکی و اندب ففی القلب من تارالفراق تلهب ولا تعنبونی ان جرت اومعی دما فلیس قصب فارق الاف معنب

لوگو! مجھے چھوڑو! تاکہ میں دل بھر کر رو لول کیونکہ جدائی کی آگ دل میں شعلہ زن ہے لوگو! اگر میں اس جدائی پر خون کے آنسو بماؤں تو جھے پر طعنہ زنی نہ کریں۔

کیونکہ جس عاشق کا محبوب جدا ہورہا ہولو اسے رونے وطونے پر طعنہ زنی نہیں کرنی جائے۔

تیرے فراق نے تو میرا ول چور چور کردیا ہے 'اسی دل سے بہنے والے خون کے دھارے میری آنکھوں سے اشک بن کر دخساروں پر بہہ رہے ہیں۔ میرے محبوب تمہاری جدائی میرے بس کی بات نہیں 'البتہ خدائی تقدیر سے بھاگنا ناممکن ہے 'میرا تو تصور بھی نہیں تھا کہ ہم بھی جدائی کا منہ دیکھیں گے!اور یہ بھی گمان نہیں تھا کہ فرقت کا زمانہ اتنی جلدی آبنیجے گا!

میرے محبوب تیرے جانے کے بعد نظریں اٹھا اٹھا کر چاروں طرف دیکھتی ہوں اور جب ناکام واپس پلٹتی ہیں تو دل سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔

تصور میں تری صورت عیاں ہے محبت کا عجب دل کش ساں ہے برئی معصوم محبوبا نہ فطرت برئی نازک حسین تر داستاں ہے

جدائی کی بھی اک لذت شافتہ
وصل کے ساتھ فرقت کا گماں ہے
ترا آنا مسرت شاد مانی
چلے جانا بلائے ناگماں ہے
مری نظریں، مری سوچیں مرا دل
لیکارے ہر طرف اب تو کماں ہے؟
وفا کی راہ میں کانٹے ہی کائٹے
ہر لمحہ ہر قدم پر امتحان ہے
نہ جائے کب بمار آئے گی آبش
نہ جائے کب بمار آئے گی آبش
گلستال پر ابھی دست فزال ہے
گلستال پر ابھی دست فزال ہے

بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنما بعداز اعلان نبوت آئیں 'نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی بڑی تعظیم و توقیر فرمائی اور بے حد خاطر مدارت سے نوازا' جب آپ چھ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنما' مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے مقام ابوا میں انقال فرما کیں۔

آپ آٹھ برس کے تھے کہ آپ کے وادا جان حضرت عبدالمطلب بھی چل بیے ، بارہ سال کے تھے کہ آپ نے اپنے بچا جان حضرت ابوطالب کی مراہی میں شام کا سفر اختیار فرمایا ' وہاں بحیرار ابہب نے آپ کی زیارت کی 25 سال کے تھے کہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنما کے لئے تجارت کے سلمہ میں دو سری بار شام گئے اور پھر انہیں ام المومنین کی ماں بننے کی سعادت حاصل ہوئی ' اعلان نبوت کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے آپ کو رحمتہ للعملین کے جلیل القدر عدیم الشال لقب سے متاز فرمایا ' افق

سعادت سے آپ کا سارہ طلوع ہوا' عظمت و رسالت سے انشراح صدر عطا ہوا' شماد تین میں آپ کا ذکر بلند ہوا الله تعالی نے آپ کومقام رفعت مرحمت فرمایا ' قرب خاص سے اتنا نوازا کہ دو کمان کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا۔ حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كاسراقدس برا اور خوبصورت انداز لئے ہوئے' آپ سے خوشبو ممکتی رہتی' آپ کا جم آپ کے اسم کی طرف پاکیزہ مقدی بدن مبارک غنبرے زیادہ معطر مشک ازفرے زیادہ لیٹیں آتی رہتیں' آپ کی نگاہ مبارک سے ملا کہ اور شیاطین سبھی او جھل نہ ہوتے عنت اندھری شب میں نصف النمار پر جیکنے والے سورج کی روشنی میں جو کچھ ریکھا جاسکتا ہے اس سے زیادہ دیکھ لیتے ، آپ جو امع ا کللم ہیں ، آپ کے وہی کلام جم تک پہنچ رہے ہیں' آپ کی حکمت بھری باتوں کا زمانے بحر میں جواب نہیں' آپ سے معارف و معانی کے سمندر موہزان ہوئے' آپ کے الفاظ سلک گر کی طرح پروئے ہوئے ہیں آپ کو اللہ تعالی اپنے غیب کے خزانوں کی تخیاں عطا فرمادیں اور عجائبات عالم علوی و سفلی سے مطلع فرمادیا' اور این عجیب و غربیب شهنشایی کا مشامره کرایا' اینی کریائی و جروتی عظمت كا ناظر بنايا اور اين الطاف خفيہ كو آپ كے شامل حال كيا اي كو جو قرب نصیب فرمایا اس کی کیفیت کسی کے احاطہ خیال میں بھی نہیں آعتی واہ انسان ہو یا فرشتہ اہل شبیع و تقدیس مقربول بر آپ کو بلندی عطا فرمائی ایات بینات اور معجزات باہرات سے زینت بخشی آپ جمال تشریف کے جاتے باول سامیہ فكن ريخ "ب كاسايه نميس تقا-

آپ جب بھی کمہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کے سامنے جو شجرو تجر سامنے آیا آپ کی خدمت میں صلوۃ و سلام پیش کرتا' جس دن اعلان رسالت کے لئے جرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اس دن بھی آپ کا جدھر جدھر سے گزر ہوا شجرو تجرنے صلوۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا' قضائے

ماجت کے وقت ورخت آپس میں قریب ہوجاتے' جب فراغت پاتے تو ورخت اپنے اپنے مقام کی طرف پلٹ جاتے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لئے جارے تھے کہ آپ نے انہیں فرمایا چند پھروں اور درخوں کوبلائے ' ماکہ وہ ستر کاکام دیں چنانچہ محجور کے درخوں کو بلایا گیا تو وہ آپس میں مل گئے 'اور پھر ایک دو سرے پر ازخود ایسے ترتیب سے جم گئے جیسے دیوار ہوتی ہے اور آپ نے فراغت حاصل کی۔

آپ کی او نسنی عضبا آپ سے باتیں کیا کرتی تھی اور گھاس وغیرہ ازخور زمین سے اکھڑ کر آپ کی او نٹنی کے پاس آجا آ کورندے وغیرہ آپ کی او نٹنی کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔

جب آپ نے وصال فرمایا تو جدائی کے باعث او نمٹی نے چارہ وغیرہ کھانا بند کردیا یہاں تک کہ فوت ہوگئ۔ فتح کمہ کے دن کبوتر آپ پر پرے باندھے سلیہ کنال تھ عیدالاضخ کے موقع پر آپ نے اونٹ ذریج کرنے کا ارادہ فرمایا توہ ازخود ذریح ہونے کے لئے ایک دو سرے سے سبقت کرنے لگے (غالبًا جمتہ الوداع کے وقت یہ واقعہ رونما ہوا کہتے ہیں 60 اونٹ آپ نے ذریح فرمائے اور چالیس اونٹ آپ کی طرف سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور جرائے ذریح کئے اس موقع پر بن کی طرف سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ہر ایک چاہتا ہے کہ پہلے مجھے سعادت حاصل ہو۔ (واللہ تعالی اعلم) (آبش قصوری)

شب ہجرت عارثور کے منہ پر اللہ تعالی نے ایک درخت ظاہر فرمایا' کرئری نے جالا تن دیا بروائے کوئری نے اندے دے دیے آکد کفار کے سامنے یہ آڑ بن جا کیں اونٹ نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر پناہ طلب کی آکہ اس کا مالک ذرج نہ کرے۔ ہرنی نے فریاد کی ' آپ نے رہا کردیا وہ بچوں کو دودھ پلا

کوالی حاضر ہوگئی تو شکاری نے اے آزاد کردیا۔

غردہ خندق میں حضرت ابن تھم کی پنڈلی ٹوٹ گئی آپ نے لعاب دہن لگا کر اپریشن کردیا وہ فورا درست ہوگئ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے تو آپ نے اپنے پاؤں سے انہیں مس کیا وہ مرض ختم ہوگیا۔

حضرت ابو ملحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا ست رفتار تھا آپ ایک بار اس پر سوار ہوئے تو وہ دو سرول سے رفتار میں ہمیشہ آگے نکل جاتا۔

ایک بار ابوجل نے کمی محالی کاہاتھ کاف دیا آپ نے اس پر لعاب دہن لگایا تو وہ صحیح و سالم ہوگیا۔

آپ کا زندہ و جاوید معجزہ قرآن حکیم ہے' جو اپنی خوش اسلوبی اور بیان کی عمدگی کے باعث عقل مندول' دانشوروں کو جیران کئے ہوئے ہے۔

متاب کلمات کے باعث ہر کلام پر فوقیت رکھتا ہے، عرب کی بلاغت اس کے سامنے گو تگی ہے، قرآن کریم کی تیخ و اعجازہ ایجاز نے حکمت و دانائی کے دعویداروں کی گردن اڑا دیں، اللہ تعالی نے اس میں آپ کے کئے دارین کے معارف جمع فرمادیے، نیز آپ کو دنیا و عقبیٰ کے مصالح ہے مطلع فرمایا، یہ تو آپ نے چند مجزات کے اشارے ہیں، روشن آیات کی ایک کرن ہے، آپ کے شب و روز ظهور پذیر ہونے والے مجزات تو بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ازکی صلوات، انجی سلام اور ان گنت تحیات آپ کی ذات اقد س و اطهریر، آپ کے صحابہ کرام مهاجرین و انصار اور تھیات کی آل پاک پر قیامت مسلسل جاری رہیں۔ این

فضائل صلوة و سلام مصطفیٰ جان رحمت پر لا کھوں سلام

ان الله وملائكة يصلون على النبي ياايهاالذين امنوا صلواعليه

سلمواتسليما-

شرح مُرْب میں ہے کہ جب بھی اس آیہ کریمہ کو پڑھا جائے تو صلوۃ و سلام کا پڑھنامستحب ہے وضلہ میں ہے جب خطیب ان اللہ وطلا میک مسلون علی النبی کے تو سامعین کرام بلند آواز سے ورود و شریف پڑھیں۔

رومن الافكار ميں ہے كين ميں كى فخص ايك فخص كو اندھا گونگا كرا ا اور كوڑھ ميں مبتلا ديكھا لوگوں ہے اس كے بارے ميں دريافت كيا تو تايا گيا سي برى خوش الحانى ہے قرآن پڑھا كرتا تھا ايك روز اس نے آيٹر كريمہ ان اللّه وملائكة يصلون على النبى- پڑھنے كے بچائے يصلون على علىّ بڑھ ديا تو اى وقت ہے ہے مصبت ميں مبتلا رہے۔

حضرت عبراللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر صلوۃ و سلام بالتی پڑھا جاسکتا ہے ، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غیر پر درودوسلام جائز نہیں ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انبیاء ملیم السلام کے علاوہ صلوۃ و سلام مکروہ ہے ، شفا شریف میں ہے کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ دو سرول پر بھی درود بھیجا جاسکتا ہے! لیکن محققین حضرت ابن عباس اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنم کے قول پر بی اتفاق کرتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود بھیجنا اور سلام نہ پڑھنا' یا سلام پڑھنا اور صلوۃ نہ پڑھنا کروہ ہے' یعنی صلوۃ و سلام دونوں صیغوں کے ساتھ ہی درود و سلام بھیجا جائے' آپ کی آل اور اصحاب پر بالتع صلوۃ و سلام جائز ہے بینی اس طرح صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی و آلہ واصحابہ وبارک وسلمنبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اسے بھرے
ہوئے پیانے حاصل ہوں تو اسے میرے اہل بیت پر ورودوسلام پڑھتے رہنا
چاہئے۔

ورودوسلام

اللهم صل على محمد النبى ازواجه امهات المومنين واهل بيتم كما صليت على ابرابيم وعلى آل ابرابيم انك حميد مجيد

محبت ابل بيت كالممره

حضرت حن بعرى رضى الله تعالى عنه قراق بين من ارادان يشرب بالكاس الاوفى من حوض المصطفى فليقل- اللهم صل على محمد وآله واصحابه وازواجه واولاده وذريته واهل يعته واصهاره وانصاره واشياعه ومحبيه وامنه وعلينا معهم اجمعين- جو شخص فى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كوست اقدس سے حوض كوثر ير بحرے ہوئے پيالے بيا جابتا ہے اس جائے كه ذكوره بالا ورود شريف پڑھتا رہے۔

وقال النبى صلى الله عليه وسلم معرفة آل محمد براة من النار- آل محمد براة من النار- آل محرصلى الله تعالى عليه وسلم كى معرفت دوزخ سے ريائى كى سند ب- وحب آل محمد جواز على الصراط- آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كى

محبت بل صراط کراس کرنے کا پاسپورث ہے۔

والولاء آل محمد امان من العذاب آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كى دوتى عذاب سے نجات كاضانت نامه ب-

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں - لوگوں! میرے اصحاب ' خسر' ولماد' رفقاء کے معاملہ میں میری نسبت کالحاظ رکھو' مبادا کہ کل ان میں سے کوئی تمہارے ظلم کی پاداش کا مطالبہ کردے' ان کی بے ادبی و گستاخی ایسا ظلم ہے روز قیامت جس کی معافی کا سوال ہی پیرا نہیں ہوگا۔ عبارت ملاحظہ ہو۔ قال النبی صلی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلم یا ایھا الناس احفظونی فی اصحابی واصهاری واحبابی لایغالینکم احدمنهم بمظلمة فانها مظلمة لا توهب فی القیامة غذاً

## آل مصطفيٰ عليه التحيته والثناء

روضہ اور شرح مهذب میں ہے کہ آپ کی آل بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب ہیں ' بعض نے کہا آپ کی اولاد امجاد ہے بعض کہتے ہیں قیامت تک تمام اہل اسلام اور آپ کی انتباع کرنے والے آل میں داخل ہیں۔

حضرت از ہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ قول الی الصواب ہے' امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فقط آپ کی ازواج مطهرات ہیں شفا شریف میں ہے کسی نے آپ سے عرض کیا آل محمد کیا آل محمد معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں' آپ نے فرمایا من آل محمد قال کل نقی۔ ہر متقی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں داخل ہے۔

سوال - اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درودوسلام جھیجو اور جوابا ہم کتے ہیں اللھم صل علیٰ اللی آپ کی ذات پر تو درود بھیج اس طرح ارشاد غداوندی کی ہم لقمیل نہیں کریاتے؟ ہمیں کیا کتا جائے۔

جواب منب الغافلين من ہے كہ يوں كما جائ اللهم انى اشهدك واشهد حملة عرشك انى اصلى على محمد يعض كتے ہيں يه كما جائ اللهم انى صليت انت وملائكتك عليم

اللی میں تیری شادت دیتا ہو اور عرش کے اٹھانے والوں کی شادت دیتا ہوں بے شک میں درود شریف پڑھتا نبی کریم حضرت محموصلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم ير-

اللی میں درود شریف پیش کرتا جس طرح او نے اور تیرے فرشنوں نے بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر

عیون المجالس میں ہے کہ حضور طاہری و بالمنی طور پر آلائش سے طاہر اور پاک میں اللہ تعالی مجھی طاہر و منوہ ہے اپس ہم طاہر پر اپنی طرف سے درودوسلام پیش کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پند ہے کہ جب برئدہ عرض گزار ہوتا ہے اللم مسل علی جمر مقصود حاصل ہوجاتا ہے الور ہی ہمیں حکم ہے اس لئے کہ ایمانداروں کی طرف سے مسلوۃ و سلام عاجزی و اکساری سے گزارش ہی کرتا ہے چنانچہ بالسلوۃ سے ہی مراد ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرصلوۃ لازما مدارج و مراتب میں ترقی عودج و بلندی پر ولالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے التجاکرنا ہمارے گناہوں کی معافی کا باعث ہے اور بیہ سب سے برا انداز سے التجاکرنا ہمارے گناہوں کی معافی کا باعث ہے اور بیہ سب سے برا وسیلہ ہے مضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم سے بہر فرمانا اللم صل علیٰ مجمد پکارا کو "تو بیہ کلمہ ہی مامور کی تعالیٰ علیہ و سلم کا اپنے سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم سے بیہ فرمانا اللم صل علیٰ مجمد پکارا کو "تو بیہ کلمہ ہی مامور کی بھاتوری پر ولالت کرتا ہے۔

سوال- اس میں کوئی حکمت ہے کہ آیہ کریمہ میں سلام کو کلمہ تعلیم کے۔ ساتھ مؤکد کیا' اور صلوۃ کو نہیں؟

جواب اس کا سبب سے کہ صلوۃ کی تاکید تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ساتھ موکد کردیا گیا، بعض علماء ساتھ ہی ہوچکی تھی اس لئے سلام کو تسلیم کے ساتھ موکد کردیا گیا، بعض علماء کرام نے فرملیا صلوۃ کو جب سلام پر مقدم رکھا تو تقدیم کے باعث ہی اے اولیت و تاکید کا درجہ حاصل ہوگیا بخلاف سلام کے! لہذا اس کی نسبت خدا اور فرشتوں کی طرف مناسب نہیں۔

الله تعالیٰ کا نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ذات اقدس صلوة میجیخ کے جو معانی بیان کئے گئے میں ان کا خلاصہ حسب ذبل ہے۔
الله تعالیٰ آپ کو برکات سے نواز آ ہے
الله تعالیٰ آپ پر رحمت فرما آ ہے
الله تعالیٰ صلوۃ سے آپ کو شرف عطا فرما آ ہے
الله تعالیٰ صلوۃ سے آپ کو شرف عطا فرما آ ہے
الله تعالیٰ آپ کو مقام اعلیٰ مرحمت فرما آ ہے

شمان نزول- درود و سلام کی آیہ کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت علی الله تعالی علیہ وسلم سے حضرت علی الله تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے جج اسلام کیا پھروہ جماد میں شامل ہوا 'اے ایسے جماد کاثواب چار سو جج کا عطابوگا۔

پس جو صحابہ کرام جج اور جہاد کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ پریشان دل ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا جو مخص آپ کی ذات اقدس پر ورود شریف پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں چار سو جہاد کا ثواب لکھا جائے گا! اور ہر جہاد چار سو جج کے برابر ہوگا!

عجيب وغريب جنتي كهل

حضرت علی الرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت ہیں اللہ ورخت پیدا کیا ہے جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا' انار سے قدرے پھوٹا' مکھن سے زیادہ نرم' شمد سے عمدہ شیریں' مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا' شاخییں مروارید کی' تنہ سونے کا پتے ذیرجد کے اور یہ نجی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوۃ و سلام پڑھنے والوں کے لئے مختص ہوگا' ان کے علاوہ کوئی اور اسے دکھے نہ پائے گا۔ ( تختہ الحبیب)

اونٹ کی گواہی

ک تحفتہ الجلیب فیمازاد علی الترغیب و الترہیب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ٹبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیک مخض کو اونٹ کی چوری کے باعث لایا گیا' آپ نے شری مزاکے نفاذ کا تھم دیا' تو وہ پڑھنے لگا اللهم صل علی محمد حنی لا یبقی من صوالک شنی۔ یہ پڑھا اور چل دیا اٹنے میں اونٹ پکارا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم' یہ مخض میرے چرانے سے بری ہے' آپ نے فرمایا! کون ہے جو اس مخض کو میرے پاس لائے' لوگ اسے آپ کی خدمت میں لائے' اوگ اسے آپ کی خدمت میں لائے' فرمایا تو نے کیا پڑھا تھا۔ اس نے عرض کیا ورود شریف' آپ نے فرمایا کو جہ ہے کہ مدینہ منورہ کے کوچہ و بازار فرشتوں سے اٹے پڑے ہیں اور وہ بڑی تیزی سے میرے اور تیرے درمیان حائل ہوگئے پھر آپ نے فرمایا' تو پل صراط پر چودھویں کے چاند کی طرح جگمگا تا ہوگا۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کی کے کان میں آواز گو نجنے گئے تو وہ مجھے یاد فرمائے' اور میری ذات پر صلوۃ و سلام پیش کرے ایک روایت میں ہے کے ذکر اللّه من ذکر نی بخیر۔ اللہ تعالیٰ اے یاد فرما تا ہے جو میرے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔

اور پر جره خوبصورت موگيا

مفیدالعلوم از حضرت ابو صاد قروینی علیه الرحمه میں ہے کہ باپ ، بیٹا سفر کے لئے روانہ ہوئے ' سرراہ ' باپ فوت ہوگیا اور اس کی شکل بدل گئی ' بیٹے نے جب باپ کی بیہ حالت و یکھی تو رو رو کر دعا کرنے لگا ' اس اثناء میں اے نیند نے آلیا ' اس نے سنا ' خواب میں کوئی کہ رہا ہے تیرا باپ سودخور تھا اس وجہ سے شکل بدل گئ تھی ' اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی ہے کیونکہ تیرا باپ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانام سا کریا تھا تو درود شریف پڑھتا تھا۔

جس کے باعث اس کا چرہ پہلے کی طرح کردیا گیاہے ' جب وہ بیدار ہوا دیکھا تو اس کے باپ کی شکل و صورت پہلے کی طرح صیح و درست تھی۔

السلام اے میم - حااور میم وال

حا' محبت کی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے' میرے حبیب اپنی امت کے ول میں میری محبت کا بیج والئے۔

دو سری میم 'مغفرت پر دلالت کرتی ہے اور دال ' دوام دین پر یعنی ان کے دلول دین اسلام کو انتا رائخ کر دیجئے کہ بھشہ تیری امت کے دل دین اسلام سے معمور رہیں۔

بعض نے کما آپ کے اسم گرای محر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے امت کے گناہ معاف ' اور اسم احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باعث دوزخ سے رہائی ہوگی۔

چره خوبصورت موگيا

حضرت حافظ ابو تعیم رحمہ اللہ تعالی حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالی عدم سے مروی ہے کہ میں کہیں جا رہا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان قدم قدم پر دروو شریف پڑھتا جا رہا ہے اللهم صل علی محمد وعلی آلہ محمد میں نے دریافت کیا۔ کیا تو صحح نیت سے پڑھ رہا ہے 'اس نے کما آپ اپنا تعارف کرا کیں میں نے کما سفیان توری ہوں وہ کھنے لگا سفیان عراق ! کماہاں! پھر اس نے سوال کیا! کیا آپ اللہ تعالی کو پہچانتے ہیں 'کما ہاں! کہنے لگا کیے؟

فرمانا ہے 'وہ کنے لگا جیسے خدا کی معرفت چاہئے دیسے آپ کو حاصل نہیں ہوئی میں نے پوچھا پھر تو اسے کیسے پہچانتا ہے 'وہ کنے لگاجب میں عزم بالجزم کر تاہوں تو وہ میرا پختہ ارادہ بھی تبدیل فرمادیتا ہے 'اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی میرا بھی مدیر ہے جو میری تدبیر کرتا ہے۔

میں نے قدم قدم پر درود شریف پڑھنے کا سبب دریافت کیا تو وہ کنے لگا'
میں اپنی والدہ کی معیت میں جج کے لئے آیا' میری والدہ کمہ کرمہ پینچی تو اس
کا پیٹ پھول گیا' چرہ ساہ ہو گیا دل میں خیال آیا میری والدہ کس گناہ کا
مرتکب ہوئی ہے' چنانچہ میں نے دعا کے لئے اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں ہاتھ
پھیلادیے ! پھرکیا دیکھتا ہوں کہ تمامہ (جانب مدینہ منورہ) سے ایک بادل نمودار
ہوا جس میں سے ایک سفید لباس شخص باہر نکلا اور اس نے آتے ہی میری
والدہ کے پیٹ اور چرے پر ہاتھ پھیرا' فورا تکلیف دورہوگئی اور چرہ
فوبصورت ہو گیا'میں نے عرض کیا آپ کون شخصیت ہیں؟ ارشاد فرمایا
انانبیک محمد فقلت بارسول اللّه اوصنی قال لا ترفع قدما الاو تقول
انانبیک محمد فقلت بارسول اللّه اوصنی قال لا ترفع قدما الاو تقول
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں تیرا نبی مجم صلی اللہ تعالیٰ
طیہ و سلم ہوں اور فرمایا تم اپنے قدم نہ اٹھاؤ یہاں تک کہ پڑھ لیا کو اللحم

طبقات ابن مجلی میں حافظ ابولغیم کا نام احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق لکھا گیاہے' آپ برے صوفی' جامع فقہ وتصوف اور حفظ قرآن و حدیث میں اعلیٰ درجہ پر فائز شے' ان کا لقب حافظ الدنیا تھا۔

محدثین فرماتے ہیں حافظ ابو تعیم چودہ سال تک مکہ مکرمہ میں رہے' 430 ہجری کو 90 برس کی عمر میں وصال فرمایا۔

تنامہ مجاز کے شہوں میں سے ایک شہر ہے جو نجد سے مکہ کرمہ کی جانب پڑتاہے' آب وہواکی تبدیلی کے باعث اس کا یہ نام مشہور ہے' نجد'

میامہ میں شامل ہے 'جدہ کعبہ شریف کی بائیں جانب حجاز کے مغرب میں ہے ' نجد' جرس اور اطراف کوفہ کے درمیان واقع ہے (امام نووی علیہ الرحمہ)

اور پادشاه بلاک موگیا

سمى عاشق رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كابيان ہے كه وہ ظالم بادشاہ كے خوف سے جنگل ميں چلا گيا وہاں جاكر اس نے ايك خط كينچا اور اسے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا مزار پاك تصور كركے ايك بزار بار آپ كى خدمت ميں صلوة وسلام پيش كيا پھريوں دعاما كى اللى صاحب مزار محضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كو تيرى بارگاہ ميں وسيله بناكر عرض كرتا ہوں 'مجھے اس ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرما!

ہاتف نیبی پکارا' سیدنامجر رسول اللہ کئے اچھے شفاعت فرمانے والے ہیں اگرچہ مسافت بہت ہے لیکن وہ اپنی شان و عظمت' کرامت و منزلت کے باعث بہت قریب ہیں۔ جاؤ تمہارے وشمن کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا' جب وہ واپس پلٹا تو پند چلا باوشاہ مرچکاہے۔ قدرے عبارت ملاحظہ فرمائے۔ قال بعضحهم هربت من سلطان جائرالی البر یہ و خطبت خطافی الارض وسمینہ قبر محمد صلی اللّه تعالٰی علیہ وسلم وصیلت علیہ

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بازالاس پر اپنی شان کے مطابق درود شریف جھیجتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جمعتہ المبارک کے دن ورود و سلام پڑھتاہے اللہ تعالی اس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرما آہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو محض مجھ پر ایک بار ورود شریف بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر وس رحمتیں نازل فرما تا ہے وس ورج بلند کرتاہے وس گناہ مٹا دیتا ہے اور ای طرح ہر ایک ورود شریف پڑھنے پر دس گناہ اضافہ سے کرم فرما تا ہے۔

نی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم اینے اصحاب کے ساتھ جلوہ افروز تھے کہ ایک مخص عاضر خدمت ہوا جب کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضى الله تعالى عنه بيٹھ ہوئے تھے 'آپ نے آنے والے شخص كو صديق اكبر رضى الله تعالى عنه سے آگے بھایا' تو حضرت صدیق اکبر رضى الله تعالى عنه نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مجھے رؤے زمین ير رہے والول سے بيشہ زيادہ قرب ديا آج كيا سب ہے اپ نے فرمايا يہ فخص مبير ايها درود شريف پاهتا ہے جس كى مثال نبيں وريافت كرنے پر آپ نے فرمایا یہ بڑھا کرتاہ۔ اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولين والآخرين و في الملاء الاعلى الى يوم الدين-حفرت صديق اكبر رضى الله تعالى عنه عرض گزار ہوئے "ب اس ورود شريف كے ثواب ے آگاہ فرمائے' آپ نے فرمایا تمام سمندر ساہی' تمام ورخت قلم بن جائیں اور تمام فرشتے لکھنے لکیں' تو اس کے ثواب کو رقم کرنے سے عاجز رہیں گے! ابن ملقن نے بھی اس واقعہ کو حدائق میں رقم فرمایا ہے لیکن انہوں نے یہ ورود شریف ورج کیا ب اللهم صل علی محمد عددمن يصلي عليه وصلى على محمد كما تحب الصلوة عليه وصل على محمد المختار وصل على محمد الذي من نوره والشرق بشعاع وجهه الافطار وصل على محمد على آل بيته الابرار

حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا' اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجنا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں بلکہ سمندر' درخت' پرندے' چرندے' غرضیکہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے تجھ پر دس بار درود بھیج آسان والے یہ سن کر کہتے ہیں۔ تیرے درود شریف کے بدلے ایک سو بار تجھ پر رحمت فرمائے ای طرح دو سرے آسان والے دو سو تیسرے والے ہزاربار' چوشے والے دو ہزار' بانچویں والے چار ہزار' چھٹے والے چھ ہزار' ساتویں آسان والے سات ہزار بار درود بھیجتے ہیں۔

ص کیر اللہ تعالی فرما آبا اے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے جیسے اس نے میرب محبوب پر درودوسلام جمیعا اور دل و جان سے ان کی تعظیم و تو تیر بجا لایا۔ مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قتم کے گناہ معاف فرمادوں!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو فوری طور پر اس کا درود شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پنچا دیتا ہے 'اور عرض گزار ہو تا ہے یہ فلال بن فلال کی طرف سے ہے!

آپ فرماتے ہیں اسے میری طرف سے دس بار درود شریف کا انعام پنچاؤ اور اسے کمہ دو اگر ان دس میں سے ایک بھی تیرے باس رہا تو بلاشبہ میری معیت میں جنت پائے گا! جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ درمیانی انگشت کا ساتھ ہو تا ہے ' پھر فرشتہ عرش معلی تک پنچتا ہے ' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو تا ہے اسے میری طرف سے دس بار درود شریف کے انعام کا تحفہ پنچا دو اور کمہ دو ان دس میں سے تیرے پاس روز قیامت ایک بھی درود شریف محفوظ ہوگا تو جنم سے نجات پائے گا۔

پر ارشاد ہوگا اس کے ہر حرف کے بدلے فرشتہ پیدا کیا جائے گا جس کے سینکڑوں منہ اور زبانیں ہوں گی وہ ان سے تنبیج و تمید میں مصروف رہے گا'

اور اس کا تمام تر تواب اس شخص کے نامد اعمال میں درج ہوگا جس نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ورودو سلام کانذرانہ پیش کیا ہوگا۔

عاجات برآئيں گي

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و حکم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی طلب کرو جھ پر دردد شریف پڑھ کر مانگو اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ایک پوری کرے اور دو سری پوری نہ کرے 'یعنی جھی کچھ مانگا ہوا پورا کرے گا!

رعا کی قبولیت کا باعث

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا زمین و آسان کے درمیان معلق رہتی ہے بیال تک کہ مجھ پر اور میری آل پر درود شریف پڑھا جائے۔ (حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ)

حضور سید عالم مالی الم کا چاندے باتیں کرنا

عن العباس بن عبد المطب رضى الله تعالى عنه قال احدقت بالنظرالي النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال ياعم هل لكم حاجة؟ قلتنعم لما ارضعتك حليمة وانت ابن اربعين لومارائيتك تخاطب القمر ويحاطبك بلغة لم افهها قال ياعم قرضى القماط في جانبي الايمن فاردت ان المكى فقال القمر لا نبك فلوقطرت من دموعك قطرة على الارض قلب الله الخضراء على الغبراء فصفق العباس (الى آخره)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه فرمات بين ايك دن من في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف غور سے ديكھا أب نے

فرمایا! میرے پچاکیا آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں' میں نے عرض کیا ہاں' جب حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنما آپ کو دودھ پلایا کرتی تھیں' ابھی آپ چالیس دن کے تھے' میں نے دیکھا آپ چاند سے باتیں کررہے ہیں اور چاند آپ سے! الیمی زبان میں جو میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا پچچا مجھے پی شک کر رہی تھے' میں نے رونا چاہا تو چاند عرض گزار ہوا' یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ روسے گانہیں' ورنہ

عرض گزار ہوا' یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رویئے گا نہیں' ورنہ آپ کے آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین و آسان کو الٹ دے گا! حضرت عباس خوشی سے جھوم اٹھے اور تالیاں بجانے لگے آپ نے فرمایا

پچا ذرا اور بھی سنے۔ میرے پچا جو پی مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی اس کے باعث میں نے رونا چاہا تو چاند نے عرض کیا آپ رویے گا نہیں اگر آپ کالیک آنسو بھی زمین پر گر بڑا تو زمین قیامت تک کوئی سبزہ نہیں اگائے گی لیس میں نے اپنی امت پر شفقت کے باعث خاموش رہا۔ اس پر حضرت عباس آپ نے فرمایا چچا مجھے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں تو اپنی والدہ کے شکم اطهر میں لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آواز بھی سن لیتا تھا۔ آپ نے فرمایا چچا بچھ اور بیان کروں! عرض کیا ہاں یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں تو عرش اعظم کے سامنے آفاب و متناب تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں منتا رہا ہوں حالانکہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم

اطهر میں تھا۔
نیز فرمایا مجھے اس ذات اقدس کی قتم جن نے ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا' ان میں کسی کو بھی چالیس سال سے قبل تاج نبوت سے سرفراز نہ فرمایا گیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے'کیونکہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی اعلان فرما دیا' میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب عطا فرمائی گئی اور مجھے

نبوت سے نواز گیا اور آپ کے بھتیج کے علاوہ لینی مجھے!

آپ نے مزید فرمایا۔ چچا سنے! میں پیرکی شب پیدا ہوا' اللہ تعالیٰ نے سات آسانوں میں سات خصوصی بہاڑ پیدا فرمائے ہیں ان میں ان گنت فرضے ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ جانا ہے کتنے ہیں وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی شبیح و تحمید میں مصروف رہیں گے ان کے اس ذکرواذکار کا تمام ثواب اس خوش نصیب انسان کو طے گا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس کے اعضاء یعنی زبان اور دل وغیرہ درود شریف کے لئے متحرک ہو جا کیں۔ (ذکرہ فی شواردا لملے وحوموضوع) (واللہ تعالیٰ اعلم)

حضرت سیدہ علیمہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے چاند سے کھیل رہے تھے۔ وھویشیر الیہ باصبعہ محیشما اشار تحول القمر اللی موضع اشار ته اور آپ اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے ہیں چاند اس طرف ہوجاتا

چاند جھک جاتا جدهر انگلی اٹھاتے مهد میں کیا ہی چاتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا (اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ)

حفرت مولف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عین ممکن ہے' آپ کے معجرات تو بچین' جوانی بلکہ زندگی کے ہر لمحہ میں ظہور پذیر ہوتے رہے جن کاشار ہی نہیں ہوسکتا۔

بلند آوازے صلوۃ وسلام كافائدہ

عن النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم من صلی صلوة وجهربها شهدله کل حجر ومدر ورطب ویابس- یم کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرایا جو بلند آوازے صلوة و سلام پیش کرتے ہیں 'ان کے لئے زمین کی ہر چیز پھر'

منی خشک و تر گواه بن جاتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے دو فرشتے مقرر کردیئے ہیں میرا جب بھی کسی بندہ کے پاس ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف پڑھے تو وہ دونوں اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے امین کہتے ہیں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کرے تیری مغفرت نہ ہوا۔ اس پر خدا اور فرشتے امین کہتے ہیں۔

## سب سے بردا بخیل:

عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه و آله وسلم قال الااخرِكم بابخل الناس؟ قالوابلى يارسول الله قال من ذكرت عنده فلم يصل على فذلك ابخل الناس-

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا !کیا میں تنہیں سب سے بوے بخیل کی بابت خبردول وہ کون ہے؟

عرض کیا ہاں یارسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایے! آپ نے فرمایا سب سے برا وہ مخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔

ورایت فی الشفاء عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان البخیل کل البخیل من ذکرت عنده فلم یصل علی۔ شفاء شریف میں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے مروی میں نے دیکھا، حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا بے شک وہی شخص بخیلی میں سب سے بڑھ کر ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھروہ مجھ پر صلوۃ و سلام نہ پڑھے۔

حضرت شیخ سعدی عام بخیل کے بارے فرماتے ہیں۔ بخیل ار بود زاہد بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر

بخیل خشکی و تری 'زمین اور سمندر میں عبادت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو'

بحكم حديث شريف بهشتي نهيس موكا!

جب سے عام بخیل کی بات ہے تو اندازہ لگائے اس بخیل کا کیا حشر ہوگا، جے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص بخیل اعظم ہے جو مجھ پر درودوسلام نہیں پڑھتا۔

اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سمی بخدیا کلمہ ریٹھانے کا بھی احسان گیا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فراتے ہیں جس مجلس میں میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ لوگ مجھ پر درود شریف نہ پڑھیں تو ان پر حضرت مسلط کردی جائے گی اگرچہ بہشت میں ہی کیوں نہ جائیں ' یعنی وہ ورود شریف پڑھنے والوں کے مراتب و ہدارج و کھ کر جنت میں بھی آرام حاصل نہیں کریا ئیں گے حسرت سے پکاریں گے 'کاش کہ ہم نے بھی آپ کی خدمت میں صلوۃ و سلام حبرت سے پکاریں گے 'کاش کہ ہم نے بھی آپ کی خدمت میں صلوۃ و سلام چیش کیا ہو تا۔ "ابٹ نعمری

اسے جنت کارات نظر نہیں آئے گا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ من نسبی الصلوة علی نسبی طریق الجنبة -

ومن ذکرت عندہ فلم یصل علی فقد اخطاء طریق البجنیة جو شخص مجھ پر صلوۃ و سلام پڑھنا بھول گیا اے جنت کا راستہ تجھائی نہیں دے گا۔

نیز فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر صلوۃ و سلام پیش نہ

كرے وہ جنت كا راسته بھول جائے گا۔

جب صلوۃ و سلام کے بھول جانے کی سزایہ ہے کہ اسے جنت کا راستہ نظر نہیں آئے گا تو ان مبلغین کا کیا حشر ہوگا جن کا صلوۃ و سلام سے روکنا معمول بن چکاہے بقول امام وین مجراتی پھریہ پڑھتے ہوئے اپنے مخصوص شمکانے کی طرف بھاگ جائیں گے۔

جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں تو جلدی سے دوزخ میں وڑمام دینا

13.V.

محبوبت كاباعث

رسالہ تخیریہ میں ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو دو سرول کی بہ نبیت دس ہزار گناہ زیادہ قوت ساعت سے نوازا یہاں تک کہ تو میرے کلام کو سن لیا اور میں نے تجھے دس ہزار مختلف زبانوں پر عبور عطاء فرمایا یہاں تک کہ تو نے میرے کلام کو سمجھا اور جواب دیا' گریاد رکھے میرے ہاں محبوبیت کا مقام اس وقت تک حاصل نہیں جواب دیا' گریاد رکھے میرے ہاں محبوبیت کا مقام اس وقت تک حاصل نہیں کریا تھا کے جب تک میرے حبیب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بکٹرت صلوۃ و سلام نہیں پڑھو گے۔

ایک اور روایت یوں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

اے موی علیہ السلام اگر آپ اس سے بھی زیادہ قرب چاہتے ہو جتنا آپ کا کلام آپ کی زبان کے قریب ہے' آپ کی روح آپ کے جم اور آپ کا نور بصیرت آپ کی آنکھ سے قریب ہے نیز روز قیامت آپ کو تشکی معلوم نہ ہوتو آپ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھڑت درودوسلام پڑھا کریں۔

جب حضرت موی علیہ السلام نے وریا پر عصا مارا تو وہ پانی سے چے گیا اوپر نہ اٹھ سکا حضرت موی علیہ السلام کی طرف وحی آئی میرے حبیب صلی الله تعالی علیه وسلم پر درودوسلام پڑھیئے چنانچہ انہوں نے درود شریف پڑھا تو عصا پانی سے جدا ہو گیا۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ عنیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جھ پر درودوسلام پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عافیت کے دروازے کھول ویتا ہے۔

وس فرشتے

امام قرطبی علیہ الرحمہ سورہ الاحزاب کی تغییر میں روایت کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ظاہر وصال کے بعد جو بھی کوئی تم میں سے بھے پر صلوۃ و سلام پیش کرے گا اللہ تعالیٰ بذریعہ حضرت جرائیل علیہ السلام' اس کا صلوۃ و سلام میرے پاس بھیج گا' اور کے گایارسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں بن فلاں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے میں کہو گا وعلیہ السلام ورحمتہ اللہ وبرکانہ۔

مورہ رعد کی تفیر میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان دوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت ماب میں عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم بندہ کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ فرمایا دس ' جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

آپ نے فرمایا ایک فرشتہ انسان کی دائیں طرف ایک بائیں ایک سامنے ایک پیچھے ایک پیشانی پر جب تو عاجزی و اکساری کرتاہ تواللہ تعالی کچھے رفعت مرحمت فرماتا ہے 'جب تو اللہ تعالیٰ کو اپنی امانیت دکھائے گا تو وہ کچھے نیست و نابود کردے گا ایک فرشتہ تیرے منہ میں رہتا ہے جو سانپ وغیرہ واخل نہیں ہونے دیتا 'دو فرشتے تیری آ کھول پر 'دو فرشتے تیرے لیول پر جو مرف تیرے منہ سے نکلنے والے دروہ شریف کی حفاظت کرتے ہیں 'اس طرح سے دی فرشتے جو ہروقت تیری خدمت میں مصوف رہتے ہیں 'اس طرح سے دی فرشتے جو ہروقت تیری خدمت میں مصوف رہتے ہیں۔

جرائيل كى تخليق؟

آپ حضرت جرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا! یارسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا! یارسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جب مجھے تخلیق فربایا گیا تو ایک مقام پر دس ہزار سال تک ٹھرا رہا! لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کونسا وظیفہ کروں! پھر مجھے بکارا گیا جرائیل! اس وقت مجھے معلوم ہوا میری موا میرا نام جرائیل ہے ' تو میں نے کما لبیک اللم لمبیک اللم ایک ارشاد ہوا افقدیس بیان کرتے رہو چنانچہ دس ہزار سال سے وظیفہ پڑھتا رہا! پھر ارشاد ہوا میری بزرگی بیان کرو۔ میں نے دس ہزار سال تک بزرگی بیان کی ' پھر ارشاد ہوا وس ہزار سال تک میری حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک میری حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک میری حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک میری حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک میری حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک میری حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک میری حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک میری حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک میری حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک میری حمد بیان کرتا رہا پھر دیکھی ' پھر مجھے میں نے دس ہزار سال تک میری حمد بیان کرتا رہا پھر دیکھی ' پھر مجھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں؟

فرمایا اے جرائیل اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق مقصود نہ موتی تو میں تحجے بھی نہ بناتا اور اگر وہ نہ ہوتے ' جنت ' دوزخ ' چاند ' سورج کو بھی پیدا نہ فرماتا' اے جرائیل میرے حبیب پر صلوۃ و سلام پیش کرتے رہو چنانچہ میں دس ہزار سال تک درود شریف عرض کرتا رہا۔

درود شريف بماريه

بیان کرتے ہیں کہ کمی عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صلوۃ و سلام پیش کیا' بمار کا موسم تھا' باہر الکلا اور یول صلوۃ و سلام پڑھنے میں مصروف ہوگیا اللهم صل علی محمد عدد اوراق الاشجار وصل علی محمد عدد الازهار والشمار وصل علی محمد عدد قطر البحار وصل علی محمد عدد رمل الفقار وصل علی محمد عدد مافی البرار والب ر۔ بتف عدد رمل الفقار وصل علی محمد عدد مافی البرار والب ر۔ بتف غیبی نے یکارا جو کچھ تو نے پڑھا اس کے ثواب کھنے سے کا نین سور ۔ ۔

غروب ہونے تک تھک گئے ہیں' اور تو اللہ تعالیٰ کریم و رحیم کی طرف سے جنت عدن کا مستحق بن چکا ہے اور تیرے لئے آخرت کا گھر کیا خوب ہے!

موت کی تلخی ختم:

کی صالح نے خواب میں ایک نیک بخت کو دیکھا اور دریافت کیا! تو نے موت کی تلخی کو کیے بلیا' اس نے کہا مجھے تو کی قتم کی تلخی وغیرہ کا پتہ نہیں چلا' کیونکہ علائے کرام سے میں نے سن رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بکٹرت ورود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ موت کی تلخی سے امن میں رکھے گا اور صلوۃ و سلام تو میرا معمول رہا اس لئے بوقت نزع تلخی محسوس تک نہ ہوئی۔

بال بال وعائ مغفرت كرتاب

حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک فرشتہ اور اس کا سرعرش سے منصل ہے اور اس کے سرکی چوٹی جو طول و عرض میں عرش کشادگی تک پھیلی ہوئی اس پر جتنے ہیں ان پر مرقوم ہے۔ االلہ الله محمد رسول الله علیہ وسلم پر صلوق الاالله محمد رسول الله علیہ وسلم پر صلوق و سلام پیش کرتا ہے تو اس فرشتے کا ایک ایک بال درود شریف پڑھنے والے کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے!

بيشاب كى بندش ختم:

کمی نیک بخت کا پیشاب بند ہوگیا' وہ حضرت شخ عارف شماب الدین بن ارسلان رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا' جو صحبہ اقضی کے امام اور بست بڑے زاہد تھے' انہیں اپنی تکلیف بتائی' وہ فرمانے لگہ تونے اس تکلیف کے علاج یا اس زہر کے تریاق کو کیوں چھوڑ رکھا ہے اور اے پڑھے اللهم سل وسلم وبارک علی روح سبدنا محمد فی الارواح' وصل وسلم

على قلب سيدنا محمد فى القلوب وصل وسلم على جسد سيدنا محمد فى القبور وه محمد فى الاجساد وصل وسلم على قبر سيدنا محمد فى القبور وه يه ورود شريف براهة برام مواتو برقتم كى يمارى سے عافيت باچكا تھا۔

طب - پیشاب کی بندش ہوتو دودھ کے ساتھ مولی کا استعال اس مرض کے لئے مفید ہے ورست کریں اور اس کا عصارہ بھی نافع ہے نیز تخم شمرہے اس کے بیج مقوی حصاق ہے۔ ساہی کا کاٹنا بھی فائدہ مند ہے۔

حایت- جماز غرق ہونے سے نے گیا

ایک عارف کال بیان کرتے ہیں کہ ہم سمندر کا سفر کررہے تھے کہ سخت ترین ہوا نے جماز کو اپنی لیٹ میں لے لیا ہم ؤوب رہے تھے کہ مجھے او گھ نے آلیا اس وقت رحمہ للعلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے شاد کام ہوا 'آپ نے فرمایا جماز والوں سے کمو اس درود شریف کو پڑھنا شروع کردیں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد صلوة تنجینا بھا من جمیع الاھوال والافات وتفضی لنابھا من جمیع الحاجات وتطھرنابھا من جمیع السیات وترفعنابھا اعلیٰ الدرجات وتبلغنابھا اقصلی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیوة وبعد الممات میں بیرار ہوا اور ہم بحقی اس کا وظیفہ کرنے گئے 'چنانچہ اس کی برکت سے اندھری ختم ہوگئی اور ہم بعافیت منزل مقصور تک پنچ۔

حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر بکثرت صلوۃ و سلام پڑھتے رہو کیونکہ اس کی برکت سے مصائب و آلام ختم اور مشکلات آسان ہوجاتی ہیں۔

حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عند فرماتے ہيں جمعرات كو الله تعالى فرشتوں كو بھيجتا ہے جو چاندى كے اوراق اور سونے كے قلم لئے آتے ہيں

اور اس رجٹر میں ان لوگوں کے نام درج کرتے ہیں جو جعرات کی شب کو کثرت سے صلوة و سلام پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں۔

بچوں کا رونا بھی ذ کرالنی ہے؟

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سال بھر تک رونے کے باعث مت مارا کرو!

کیونکہ چار ماہ تک کے بچ کا رونا دراصل لاالہ الااللہ ہو تا ہے ' چار ماہ تک میری ذات پر وہ وروہ شریف پڑھتا ہے اور چار ماہ تک اپنے والدین کے لئے اس کا رونا دیا نیس ہوتی ہیں 'گویا کہ بچ کا رونا' رونا نہیں بلکہ وہ اپنی بولی میں ذکر خدا و رسول اور والدین کے لئے دعوات بخش میں محو ہو تا ہے سجان اللہ وجمدہ سجان اللہ العظیم۔

صلوة وسلام مجسمه انوارو تجليات

حفزت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک سو مرتبہ صلوۃ و سلام پیش کرتا ہے اللہ تعالی قیامت میں اے ایک ایبا نور عطا فرمائے گا اگر اس کے انوارو تجلیات کو تقسیم کیا جائے تو تمام مخلوق کو ڈھانپ لے۔

اہل محبت کے صلوۃ وسلام خود سنتا ہول

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعتہ المبارک کے دن اور رات کو جھے پر صلوۃ و سلام پڑھا کرد کیونکہ جعرات اور جمعتہ المبارک کے دن ممام فرشتے تمہارے درود و سلام کو میرے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اہل محبت کے درودوسلام تو میں ازخود اپنے کاتوں سے ساعت فرماتا ہوں اسے حضرت سمرقذی سنیہ الفافلین میں رقم فرماتے ہیں۔ اسمع صلوۃ اہل محبت کے درود شریف میں خود سنتا ہوں اور انہیں میں محبة واعرفهم۔ اہل محبت کے درود شریف میں خود سنتا ہوں اور انہیں میں محبة واعرفهم۔ اہل محبت کے درود شریف میں خود سنتا ہوں اور انہیں میں

بحيانتا مول-

دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پیہ لاکھوں سلام

اسی سال کے گناہ معاف

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم فرماتے ہیں جو شخص زندگی بھر بکفرت درودو سلام کا وظیفہ کرتا رہتا ہے بعداز وصال بحکم خداتعالیٰ تمام مخلوق اس کے لئے دعائے خیروبرکت کرتی رہتی ہے۔

نیز فرمایا جو شخص اللهم صل علی محمدالنبی الامی وعلی آله واصحابه وسلم جمعته المبارک کے دن عصر کے وقت 80 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے اس سالہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

چنت کاراستہ دکھائی نہیں دے گا

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک قوم کو جنت میں جانے کا تھم ہوگا گروہ راستہ بھول جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ قوم ہوگی جس کے سامنے میرا نام آیا تو وہ مجھ پر صلوۃ و سلام نہیں پڑھتے تھے۔

گلاب کا پھول اور درود شریف

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گلاب کا پھول سونگھا اور پھر مجھ پر ورود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔

خوشبوئ مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ گلاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی خوشبوں کے لئے تخلیق فرمایا۔

حفرت کلابازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو شخص میری خوشبو سو تھنا چاہئے وہ سرخ گلاب کو سونگھ لیا کرے۔

فائدہ جلیلہ۔ اصحاب طب فرماتے ہیں سرخ گلاب صفرا کو مفیر ہے اور اعضائے باطنی کے لئے مقوی ہے ' بخار' سردرد کو آرام ویتاہے' چالیس عدد گلاب کے بچول ایک اوقیہ آٹے ہیں ملائے اور ایک اوقیہ رب فراب میں ملائے کار کھانے سے اعتدال کے ساتھ دست آجاتے ہیں۔

عمدہ آواز کے لئے گلاب کا پینا مفید تر ہے قلب و معدہ کو تقویت دیتا ہے قرص گلاب مقوی معدہ و جگر ہے ' عرصہ دراز کے لئے بھی نافع ہے ' طریقہ کار یہ ہے اصل السوس چار درہم ذیرہ گلاب چھ درہم سنبل تین درہم باریک پیس کرعرق سی بیس ملائیں اور ایک ایک قرص کی گولیاں تیار کرلیں۔ (درہم تین ماشہ اور مثقال چار ماشے کا ہوتا ہے) گلاب کاشد میں تیار کردہ گلفند معدہ کو بلغم اور رطوبت سے صاف رکھتا ہے ' جس معدے میں رطوبت ہو سکنجین کے ساتھ یہ گلقند نمایت مناسب ہے ' بشرطیکہ نمار منہ رطوبت ہو سکنجین کے ساتھ یہ گلقند نمایت مناسب ہے ' بشرطیکہ نمار منہ استعمال کرے ' ہاں گرم پانی کے ساتھ استعمال ہو۔ گلقند معدہ اور جگر ہارد کے استعمال کرے ' ہاں گرم پانی کے ساتھ استعمال ہو۔ گلقند معدہ اور جگر ہارد کے لئے مقوی ہے۔

ترکیب گل فقد - ایک حصہ گلاب کے پھول تین جصے شد 'کو ملا کر ہلکی کی آنچ ویں ' گلقند تیار اور اگر چینی سے بنانا ہوتو ایک حصہ گلاب کے پھول تین جصے چینی ملا کر دودہ تک وهوب میں رکھیں ' تین دن بعد ہاتھوں سے ملیں 'نمایت عمدہ گلقند تیار ہوگی 'مناسب مقدار میں استعمال کریں۔

اگر چاہتے ہیں کہ گلاب کی خوشبو زیادہ ہوتو جب اس کے بودے لگا ئیں تو اس کی جڑوں میں اسن ڈال دیں' اور اگر چاہتے ہیں کہ جلدی پھول تھلیں تو سردیوں میں گرم پانی سے سینچا جائے گلاب کی قلمیں لگانے کاوفت موسم بہار کا آغاز ہے۔ : . مسئلہ۔ اگر کی نے قتم کھائی کہ وہ گلاب نہیں سونگھے گا اور پھراس نے ختک پھول سونگھ لئے تو کیا وہ حانث ہوگا یا نہیں؟ اس میں علائے کرام نے مختلف جواب دیتے ہیں روضہ اور تاج میں دونوں و جمیں مرقوم ہیں۔

لطيفه- نور محمي اور جاول

شرعة الاسلام ميں ہے كہ چاول كھاتے وقت نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ذات اقدس پر صلوة و سلام پڑھنا مستحب ہے كيونكه جنت ميں وہ ايك خاص فتم كا جو ہر تھا' جس ميں الله تعالى نے نور محمى وديعت فرما ركھا تھا' جب اس سے نور مصطفى عليه التحيتہ والثناء الگ ہوا تو وہ فرقت كے باعث چور چور ہوكر دانہ بن كيا۔

حضرت علی الرتضیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی زمین سے پیدا فرمائی ہے سبھی میں شفا بھی ہے اور وباء بھی' سوائے چاول کے کیونکہ اس میں شفا ہی شفا ہے اس میں بیاری نہیں ہے۔

· حضرت على الرتفى رضى الله تعالى عنه الله تعالى ك ارشاد فلينظرايهاازكى طعامًا كم متعلق فرمايا اس سے جاول مرادين-

کتاب البركت ميں نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ارشاد مرقوم ہے كه چاول كھايا كريں كيونكه چاول باعث بركت بيں-

لطیفہ۔ حضرت عبدالرحلٰ صفوری اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے والد ماجد علیہ الرحمہ نے کسی شخص سے کہا آیئے مسور مبارک کھائیں اس نے جواباً کہا آپ مجھے منحوس چاول کھلائے۔

حضرت ابوالفرح رزاز عليه الرحمه چاول نهيں كھايا كرتے تھے كيونكه اس كى فصل كو پانى كى بكفرت حاجت ہوتى ہے اس لئے انہيں خوف كه كهيں چاول والے نے کسی کے پانی کو ناجائز طور پر اپنے کھیت میں نہ ڈال لیا ہو' یہ تھا ان کا تقویٰ و ورع' ان کا اسم گرامی عبدالرحمٰن ہے انہوں نے حضرت قاضی حسین علیہ الرحمہ سے علم فقہ حاصل کیا۔ 494ھ میں فوت ہوئے۔

فائدہ جلیلہ۔ منازل الابرار میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی نے صلی اللہ تعالی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 'اور عرض کیا اللہ تعالی نے آپ کو ایک نمایت وسیع و عریض گنبد نما محل سے نوازا ہے جس کا عرض تین سوسال کی مسافت ہے۔

اس میں نمایت خوشگوار ہوائیں چل رہی ہیں اس میں آپ کی ذات اقدس پر بکٹرت ورود شریف پڑھنے والے کے سواکوئی اور داخل نمیں ہوگا! حضرت طرانی علیہ الرحمہ کبیر اور اوسط میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام اس ورود شریف کا وظیفہ کرتا ہے کراما کا تین اس کا ثواب ایک ہزار ونوں تک تحریر کرتے رہتے ہیں۔ اللهم رب محمد صلی الله علیه وسلم ما هوا هله

غم غلط ہوجا ئیں گے

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا! میں آپ کی ذات اقدس پر بکفرت درودوسلام پیش کرتا رہتا ہوں' پھر بھی آپ فرمائے کس قدر پڑھا کروں آپ نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو' تمہارے لئے بہت بہتر ہے' عرض کیا دو تمائی حصہ آپ نے فرمایا پھر تو تمہارے ہر قتم کے خم غلط ہوجا کیں گے' تمہاری خطا کیں معاف ہوں گئر او تمہارے ہر قتم کے خم غلط ہوجا کیں گے' تمہاری خطا کیں معاف ہوں گئر ارداہ الترفذی ترخیب التر صیب میں ہے کہ دعا مائلتے دفت آپ کی ذات اقد س پر دردوروسلام پیش کرنے کی مقدار مقرر کرلیں۔ (یہ بہت اچھا ہے) اقد س پر دردوروسلام پیش کرنے کی مقدار مقرر کرلیں۔ (یہ بہت اچھا ہے) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوچو ہمرا صادیث مردی

ہیں' حضرت ابو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابی ہیں ان کے علادہ کسی کا نام عمارہ نہیں۔ (تنذیب الاساء)

حکایت- مونے مبارک کی تعظیم و توقیر

بلخ کا ایک امیر ترین شخص فوت ہوگیا' اس کے دو بیٹے تھے انہوں نے دراخت تقسیم کی تو اس کے ترکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تین عدد ''موے مبارک'' بھی تھے ایک ایک دونوں نے لے لیا جو تیمرا موئے مبارک تھا بڑے نے کہا اسے ہم کاٹ کر نصف نصف کرلیتے ہیں' چھوٹے بھائی نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا لحاظ رکھتے ہوئے نہ کاٹیں' بڑا کہنے لگا اچھا کیا آپ سبھی بال لے کرجو تو نے دنیا کا مال ورا ٹنا '' حاصل کیا ہے وہ مجھے دے کر جنت کے مستحق بن جاؤ۔

چھوٹے نے کہا ججنے منظور ہے آپ مال دنیا کے لو اور ججنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک دے دو' چنانچہ جھوٹے نے تینوں موئے مبارک حاصل کرکے اپنا تمام مال بڑے بھائی کو دے دیا' کچھ مدت بعد اس کا تمام مال جاتا رہا اور وہ فقیر ہوگیا' اس نے عالم غربت میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اپنی غربت کی شکایت کی' آپ نے فرمایا! ارے بدنھیب! تومیرے موئے مبارک سے بے رغبتی کی اور مال دنیا کو ان پر ترجیح دی! اور تیرے بھائی نے وہ حاصل کئے اور اخرام کیا' وہ انہیں جب دیکھتا ہے جھ پر بکٹرت درود شریف پیش کرتا ہے' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھتا ہے جھوٹے بھائی کی جب بیدار ہوا تو اپنے چھوٹے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے خادموں میں شمولیت اختیار کری۔

حضرت مولف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے مکہ مکرمہ میں حضورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت نصیب ہوئی اور اس نعمت عظمٰی کی زیارت پر میں اللہ تعالیٰ کا ہزارہا بار شکر بجالا تاہوں۔ حکایت - حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ چوم لیا

ایک عاشق رسول کریم علیہ التحتہ والسلیم کا بیان ہے کہ میں نے آپ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات الدس پر ایک مخصوص تعداد کے مطابق صلوۃ

و سلم پیش کرنا معمول بنالیا، حسب معمول میں صلوۃ و سلام عرض کررہا تھا کہ
مجھے او نگھ نے آلیا، آنکھیں بند ہوئی ہی تھیں کہ میرے مقدر کا ستارہ چیکا اور

سرکار دوعالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئ فرمانے سگے

سرکار دوعالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئ فرمانے سگے

اینے منہ کو میرے قریب کرو ناکہ میں اسے چوم لوں۔

میں قدرے شرما ساگیا اور میرا چرہ گھوم گیا، تو آپ نے میرے رشار کو بوسہ دیا، جب میں بیدار ہوا تو میرا مکان خوشبو سے معطر تھا، چاروں طرف خوشبو ممک رہی تھی یقینا وہ آپ کی بے مثال خوشبو تھی۔

عطر جنت میں بھی الی خوشبو نہیں جب جیسی خوشبو نہیں ہے جیسی خوشبو نبی کے لیسنے میں ہے

فاكده-اي يلي كانام محدر كمول كا

حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن جرت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرت ابن جرت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاں امید ہو وہ پخت نیت کرلے کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطافرمائے گا۔

نیز فرمایا جس گھر میں محمد نامی شخص ہو تا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما تا ہے جس کی زوجہ حاملہ اور وہ ارادہ کرے کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرزند عطا کرے گا۔

حضرت جلیلہ بنت عبدالجلیل رضی اللہ تعالیٰ عنما نے عرض کیا یارسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیک وسلم میرے بچے زندہ نہیں رہتے آپ نے فرمایا' تم نذر مانو کہ آئندہ جو بچہ پرا ہوگا اس کا نام محمد رکھوں گی' چنانچہ اس نے آپ کے ارشاد پر عمل کیا اور اللہ تعالی نے اسے لڑکا عطا فرمایا جو زندہ رہا' جماد میں شامل ہوا اور مال غنیمت پایا۔

تعظيم نام محرصلي الله تعالى عليه وسلم

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی نام محمد رکھو تو اس کی نقل مصد انارو۔ مت انارو۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب بھی مجلس شوریٰ منعقد کریں تو اس میں ایسے شخص کو بھی شامل کرلیا کریں جس کا نام محمد ہو ' اگر ایسے نام والے سے مجلس مشاورت خالی ہوگی تو اس مشورے میں برکت نہیں ہوگی۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں میرا نام ہو اس میں شکدستی نہیں ہوگی نیز فرمایا جس گھر میں محمد نامی شخص ہوتا ہے اس میں خیروبرکت بکفرت ہوتی ہے۔

با آواز بلند ورود شريف پاھنے سے جنت مل گئي

کی صالح کا بیان ہے کہ میرا ہمسانیہ منکرات کا خوگر تھا' میں نے باربار اسے توبہ و استغفار کی طرف توجہ ولائی مگروہ گناہ سے باز نہ آیا' یمال تک کہ وہ فوت ہوگیا' ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ممل رہا ہے۔

میں نے جنت میں جانے کا سبب بوچھا تووہ کنے لگا ایک دن میں ایک محدث کی خدمت حاضر ہوا' وہ حدیث شریف بیان فرمارے تھے کہ جو شخص نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بلند پڑھے گا اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ میں یہ سنتے ہی آپ پر ہا آواز بلند صلوۃ و سلام پڑھنے لگا' حاضرین محفل بھی بلند آواز سے درود شریف پڑھتے جاتے تھے' یہی ایک نیکی ہمارے کام آگئ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معفرت و

بخشش سے نواز دیا۔ عبارت ملاحظہ ہو۔

حكايت قال بعض الصالحين كان لى جار مسرف على نفسه وكنت آمره بالنوبة فلم يفعل فلما مات رايته في الجنة فقلت له لم فلت هذالمنزلة؟ قال حضرت محدثا فسمعته يقول من رفع صوته بالصلوة على محمد صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة فدفعت صوتى بالصلوة عليه ورفع القوم اصواتهم فغفر الله لنا جميعًا ورايت في المور ذالعذاب ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال من صنبح بالصلوة على في الدنيا ضجت الملائكة بالصلوة عليه في

السملونت العلى-ورايت في الاذكار لامام النووى رضى اللَّه تعالٰى عنه يستحب رفع الصوت بالصلوة على محمد صلى اللَّه عليه وسلم نص عليه الخطيب

البغدادي وغيرم

میں نے الموردالعذاب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں بخوشی بلند مجھ پر صلوۃ و سلام پیش کر تا ہے بلندوبالا سانوں میں فرشتے مسکرا مسکرا کر بلند اے سلام پیش کرتے ہیں۔

میں حضرت امام نووی کی کتاب الاذکار میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم بلند صلوة و سلام پیش کرنا مستحب ہے حضرت خطیب بغدادی علیه الرحمہ وغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

درود شريف اور فرشته

حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک ہمائے کا انقال ہوگیا ایک دن مجھے خواب میں ملا' میں نے اس سے احوال دریافت کئے تو وہ کہنے لگا جب منکر تکیر سوال بوچھنے لگے تو میری زبان بند ہوگئ' میں نے دل ہی دل میں کما شاید میں مسلمان نہیں رہا۔ اسی اثناء میں ایک شخص نمودار

ہوا اس نے مجھے جواب تعلیم کئے میں نے پوچھا ایسی پریشانی کے عالم میں تو میرا خیرخواہ کیسے بن گیا؟ وہ کنے لگا میں وہ فرشتہ ہوں جو تیرے بکفرت درود شریف پڑھنے کے باعث پیدا ہوا اور آج معادنت کے لئے عاضر ہوا ہوں۔

ورود و سلام عطاؤل پر غالب آگيا

حضرت ابن ملقن الحدائق میں رقم فرماتے ہیں کہ کی شخص سے خواب میں پوچھا گیا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معالمہ کیا وہ کھنے لگا جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو فرشتوں سے کما گیا اس کے صلوۃ و سلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم پر پڑھے ہیں انہیں اور جو اس سے خطا میں ہوئی ہیں شار کرو! چنانچہ صلوۃ و سلام کی گنتی خطاؤں سے بڑھ گئی اسی کے صدیقے جھے جنت میں جانا نصیب ہوگیا۔

صبح وشام صلوة وسلام ابعث شفاعت ب

حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم علی درس درس مرتبہ صلوۃ و تعالی علیہ و سلم فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام جھ پر دس دس مرتبہ صلوۃ و سلام پڑھے گا اللہ تعالی اسے میری شفاعت سے بسرہ مند کرے گا۔ (زواہ الطبرانی)

حضرت علی المرتضیٰ رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں جو شخص روزانه تین مرتبہ اور ہر جمعہ کو سو بار بیہ کلمات پڑھے گا قیامت میں وہ آپ کی جماعت میں اٹھایا جائے گا اور حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔

حکایت۔ میراحشریدترین شخصوں کے ساتھ ہو

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن جنگل میں تشریف لے گئے ' دیکھا کہ ایک شکاری نے ہرنی کیار رکھی ہے ہرنی نے آپ سے فریاد کی! یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم است فرمای مجھے رہا کردے ماکه میں این بچوں کو دودھ پلا آؤں۔

آپ نے فرمایا آگر تو والیں نہ آئے تو پھر؟ وہ عرض گزار ہوئی اگر میں والیں نہ آئے تو پھر؟ وہ عرض گزار ہوئی اگر میں والیں نہ آؤں نو میرا حشر اس شخص سے بھی بدتر جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور پھر آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔

پر اپن صانت پر شکاری ہے ہرنی کو آزاد کرا دیا وہ اپنے بیوں کے پاس مین مرا ماجرا سالیا بیوں نے سنتے ہی کما تیما وودھ بینا ہم پر اس وقت تل حرام ہے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم کی صانت کو پورا نہ کیا جائے اس کے بعد وہ واپس آئی سے دیکھتے ہی شکاری نے ہرنی کو آزادی کردیا اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وست حق پرست پر اسلام لے آیا۔

عبارت ملاحظه مو-

حكايت خرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يوما الى الصحراء فوجدا عرابيا صاء ظبينه فقالت يانبى الله اسأله ان يخلى سبيل حتى ارضع اولا دى واعود اليه وان لم اعداليه كنت اشر ممن ذكرت عنده فلم يصل عليك فضمنها اعرابى فارسلها فذهبت الى اولا دها واخبرتهم بالقصة فقال لها اولا دها لبنك علينا حرام حتى توفى ضمانة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افعادت للصياد فاطلقها واسلم-

روضہ اقدس پر ہرنی کا سلام

حفرت مولف علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی ذائر مدینہ روضہ اقدی پر حاضر تھا کہ ایک ہرنی آئی اور حرم پاک کے اندر داخل ہو گئ ' پھر آپ کے مواجمہ شریف کے سامنے جاکھڑی ہوئی ' سرے اشارے کرتی رہی گویا کہ بارگاہ رسالت اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلام پیش کررہی ہے ' پھر الٹے پاؤں آہستہ آہستہ چھچے لوٹی اس طریقے سے کہ اس کی پیٹے روضہ مقدسہ کی جانب نہ ہوئی الدا اس میں کوئی شک نمیں کہ سے ہرنی اس برنی کی اولاد سے ہو جس کو آپ نے شکاری سے رہائی دلائی تھی۔ (واللہ تعالی وحبیبہ الاعلیٰ اعلم) عبارت ملاحظہ ہو۔

حكايت قال بعضهم كنت يوما عند قبرالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم واذالظبية قداقبلت ودخلت الحرم حتى صارت امام القبر واشارت برسها كانها تسلم عليه ثم رجعت على عجزها ولم تول ظهرها القبر الشريف.

فلاشكان هذه الطبية من نسل تلك الظبيتم

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ میرا باہر جانا ہوا' آپ نے وہاں ایک طویل سجدہ فرمایا ہیں نے سبب دریافت کیا تو آپ فرمانے لگے ابھی ابھی جرائیل امین نے صاضر ہوکر مجھے بثارت دی ہے کہ جو کوئی آپ پر ایک بار دردد شریف پڑھے اس کے لئے سر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

حکایت- چوری کے الزام سحیائی

ذکر کرتے ہیں کہ کسی مخص پر اونٹ کی چوری کا الزام تھا' شادت کے باعث اس کے ہاتھ کا شخ کا حکم نافذ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اے معاف کرنے کا مشورہ دا۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور اس مخص سے دریافت فرمایا تو نے تمنی عمل کے باعث نہ اے نجابت پائی 'وہ عرض گزار ہوا سرکار! میں آپ پر یومیہ ایک سو بار درود شریف پڑھتا ہوں' آپ نے فرمایا بھر تونے عذاب دنیا و عقبی سے نجات پاگیا۔

حکایت - کی نیک بخت کا بیان ہے کہ مجھے حضورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی میں نے عرض کیا' سرکار آپ نے فرمایا ہے جو شخص جعد کے دن سوبار درود شریف پڑھے گا اس سال کے گناہ سے معانی پائے گا آپ نے فرمایا تو نے پچ سا ہے۔

يموديول كي عداوت كا ازاله

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز ہفتہ مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کریں کیونکہ اس دن بیودی مجھے زیادہ تر برا کہتے ہیں۔

(گویا کہ جو مسلمان کا دعویٰ کرکے درودوسلام سے منع کرتے ہیں وہ یمودیوں کی معاونت میں مصروف ہیں)

پس جو شخص اس دن مجھ پر سو بار درود شریف پڑھے گا اس پر دوزخ حرام کردیا جائے گا اور روز قیامت میرے شفاعت سے بسرہ مند ہوگا۔

الملا آوالاعتضام میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتوار کو روم والوں کی مخالفت کروا عرض کیا گیا کیسے مخالفت کریں آپ نے فرمایا وہ لوگ گرجوں میں جاکر میرے بارے غلط الفاظ کہتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور تم لوگ نماز فجر ادا رکے بچھ پر صلوۃ و سلام کی کثرت کرواور طلوع آفیاب تک درودوسلام، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات میں مصروف رہو پھر دو رکعت نماز ادا کرکے سات بار درود شریف پڑھو اپنے اور اپنوالدین اور موسنین کے لئے مغفرت معفرت طلب کرو، اللہ تعالی اس کی، اس کے والدین اور ایمانداروں کی مغفرت فرمائے گا اور جو بھی دعا میں طلب کرے گا اللہ تعالی اپنے فضل و کرم معفرت فرمائے گا اور جو بھی دعا میں طلب کرے گا اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دردد شریف بڑھتا ہے تو میں اسے روحانی طور پر جواب سے نواز تا ہوں۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزاراقدس میں زندہ ہیں اور آپ کی طہارت کائل ہیں اور ای طہارت مقدسہ سے آپ عرش اعظم کے بنیج اللہ تعالیٰ کے حضور ساجد رہتے ہیں اور آپ کے سجدہ کی مقدار دنیا کے جمعتہ المبارک کے وقت کی مثل ہے۔ (رواہ امام احمد ابن صنبل عبدالرحمٰن) مسکلہ۔ اگر کسی نے فتم کھائی کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے افضل درود شریف پڑھوں گا تواسے شعد والا درودشریف ہی کفات کرجائے گا اور وہ حانث نہیں ہوگا۔

فائده جليله-

حفرت ومیری علیہ الرحمہ شرح منصاح میں بیان کرتے ہیں کہ کی خوش نصیب نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا آپ بجھے ایبا ورود شریف تعلیم فرماد یجئے جو آپ کو بہت ہی محبوب ہوتو آپ نے فرمایا یہ ورود شریف پڑھ لیا کو۔ اللهم صل علی محمدالذی ملا ت قلبه من جلالک وعینه من جالک واذنه من لزید خطابک فاصبح فرخا مصروا مویدا منصورا منوجا محبوبا۔

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پر صلوة و سلام پڑھنا گناہوں کو ایسے منا دیتا ہے جیسے مختذ المانی تیز آگ کو بجھا دیتا ہے 'آپ فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، بعض نے کما صلوۃ و سلام، دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوۃ و سلام جھیجا' اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تقمیل' فرشتوں کا طریقہ اور نجات کا وسیلہ ہے۔

علائے کرام فرماتے ہیں آپ کا جب بھی نام نامی آئے صلوۃ و سلام پڑھنا واجب ہوجاتا ہے' للذا روئے زمین پر شب و روز میں کوئی بھی ایبا لحد رونما نہیں ہوتا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلوۃ و سلام پیش نہ کیا جاتا ہو اس بات پر یہ آ ۔ نہ کریمہ خود وال ہے۔ ان اللّه وملائکة یصلون علی النہ

اس میں مسلون کا صیغہ مضارع ہے اور مضارع کاخاصا دوام کا تقاضا کر تا ہے' صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الی بوم الدین۔

حكايت - حضرت امام عبدالرحمٰن العفورى مصنف كتاب بذا فرماتے ہيں ميں خواب ميں نبى كريم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كى زيارت اقدس سے بسرہ مند موا' تو ميں تلاوت قرآن مجيد كى لوح ميں آپ پر صلوة وسلام پڑھتا چلا جارہاتھا اور آپ مسكراتے جاتے تھ' صلى الله علىٰ حبيبہ مجرو آله واصحابه وبارك وسلم اور آپ مسكراتے جاتے تھ' صلى الله علىٰ حبيبہ مجرو آله واصحابه وبارك وسلم

تفسر سبحان الذي اسرى بعبده

سبجان الذي كى تفيركے بارے ميں نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا' الله تعالى كى ہر عيب و نقص سے تنزيه پر دلالت كرتى ہے۔

سبحان کے لغوف معنی دوری کے ہیں لیعنی ہر نامناسب چیز سے اللہ تعالیٰ کو دوری حاصل ہے' لدرا اللہ تعالیٰ جل و علیٰ کا ایسے انداز میں ذکر کرنا ہے جو کسی مخلوق کی شان کے لاکق نہ ہو۔

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی با گاہ میں عرض کیا! اللی! جو تیرا تشبیع خوان ہے اس کی کیا جزا ہے؟ آپ کے پاس وحی آئی کہ میری تشبیع و تقدیس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔

حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے میں الله تعالی کی طرف

سے ہر صبح مناوی ندا کرتا ہے اوگو!

الله رب العزت كي شبيح مين مفروف موجاؤ-

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انوارو تجلیات کے بہاڑ اور سمندر ہیں جن کے اردگرد نور کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں نور کی سیحات کے لئے اس ذکر میں مصروف ہیں۔ سبحان ذی الحی الذی لا یموت سبوح قدوس ربنا رب الملائکة والروح

جو شخص اس شہیج کو روزانہ ایک بار پڑھے' یا مینے' سال میں یا عمر بھر ایک مرتبہ پڑھے کے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمادے گا' اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں' یا وسیع و عربیض صحرا میں ریت کے ذروں کی مثل ہی کیوں نہ ہوں۔

فائدہ جلیلہ۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیوح اور قدوس میں سین'ب اور ق پر پیش پڑھنا رضح ہے۔

سبوح کے معانی ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کی لائق جو چیزیں نہیں ان سب سے مبرا ہونا۔

قدوس کے معانی ہیں۔ مطروبا کیزہ

مبارک جوہری کتے ہیں سبوح' اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور دیگر علائے کرام فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے۔

بعض اے سبوحا"وقدوسا" بھی پڑھتے ہیں الیعنی سبوح و قدوس کی عبادت اور اس کے ذکر کرتا ہوں۔

حضرت موسى عليه السلام اور مينذك

صدیث شریف میں ہے کہ ایک رات 'صبح تک حضرت موی علیہ السلام مصروف عبادت رہے اوراس پر تھوڑی سی برائی کی بات ول میں ور کر آئی ' اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو دور کرنے کیلئے دریا کے کنارے ایک مینڈک کی

باتیں سا دیں۔

مینڈک کہنے لگا اے کلیم اللہ علیہ السلام 'گزشتہ رات آپ عبادت کرکے انزانے گئے بڑا تعجب ہیں تو چار سال سے مصروف عبادت ہوں اللہ تعالیٰ کی تنبیج و تحید کررہا ہوں 'میرے دل میں بھی بڑائی پیدا نہیں ہوئی۔
آپ نے فرمایا مجھے خالق آکبر کا واسطہ مجھے بتائے تم کوئی تنبیج پڑھتے ہو! وہ کہنے لگا!

سبحان من يسبح له من فى البحار سبحان من يسبح له من فى الارض القهار سبحان من يسبح له من فى روس الجبال سبحان من يسبح له بكل شفة و لسان-

پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس تنبیج کو روزانہ ایک بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اولاد حضرت اساعیل علیہ السلام سے ایک ہزار غلام آزاد اور ایک ہزار حج کرنے کا ثواب درج فرمائے گا!

نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں اگر امراکو ذکر خداکی برکات معلوم ہوں تو وہ امیری کو ٹھکرا دیں۔

اگر تاجر کو ذکر خدا کے منافع کی خبر ہوتو وہ تجارت کو چھوڑ دے۔ اگر ایک بشیج کاٹواب تمام اہل زمین کو تقسیم کردیا جائے تو ہر ایک کو پوری آبادی سے دس گنا زیادہ ملتا!

حضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين بو جابتا ہے اس كى عمر دراز ہو و دشمن پر غالب آئ رزق ميں بركت اور برى موت سے محفوظ رہ تو وہ ہر سبح و شام به كلمات پڑھ ليا كرے۔ سبحان الله ملاء الميزان ومنتهى العمل ومبلغ الرضا وزنة العرش ولا اله الله ملاء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا ورنة العرش۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص سجان اللہ و بجمہہ کا وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں سنہری درخت ظاہر فرمائے گا جس کے پھیل ابھرتی ہوئی جوانی والی لؤکیوں کے پیتان کی طرح ہوں گے مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شیریں' ان میں سے جب بھی کوئی پھیل استعال کرے گا اسی وقت ویسے ہی ہوجائے گا جیسا کہ اس نے حاصل کیا تھا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سجان اللہ تعالی و بجمہ ہب

حضرت وہب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں سبحان اللہ تعالی و مجمدہ جب انسان کے منہ سے نکاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے تی فرماتا میر سید نائے میں اللہ تعالی فرماتا ہے تی فرماتا میر سید نائے سے اور آگر ازخود کچھ بھی نہ مائے تب بھی میں منظرت و بخشش کے حوالوں کے نواز دول گا۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں جو شخص سجان الله وجدہ کہتا ہے الله تعالی اس کے لئے ایک فرشتہ پیدا فرما آ ہے جو دیگر فرشتوں کے ساتھ محو پرواز رہتا ہے اور پڑھنے والے کے لئے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہے گا!

حضرت كعب رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں جو شخص سبحان الله تعالى و بحدہ تين بار پڑھتا ہے جن ميں الله تعالى اس كے لئے تين شهر آباد فرماديتا ہے، ہر شهر ميں اليي چزيں ہوں گی جو نه كسى آنكھ نے ديكھى نه كسى كان نے سنى اور نه ہى كسى انسان كے دل ميں ان كى كيفيت كا تصور بيدا ہوا۔

اسمریٰ معبدہ- اللہ تعالیٰ کی طرف تعظیم و تشریف کی اضافت ہے، حضرت علائی بیان کرتے ہیں کہ باتفاق علائے کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم اس نبیت سے بڑھ کر زیادہ شرف والی اور کوئی نسبت سیس کہ خود اپنی بے مثال بارگاہ کے لئے معبدہ کے شرف سے اپنے محبوب کو نواز رہا ہے۔ مثال بارگاہ کے لئے معبدہ کے شرف سے اپنے محبوب کو نواز رہا ہے۔ مصرت امام تشمری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہے آپ کی

اپنی بارگاہ عالی میں بازیابی کے شرف سے نوازا تو اسم عبودیت سے آپ کی امت کو تواضع کا درس دیا۔

بعض بیان فرماتے ہیں جب آپ درجات عالیہ اور مقامات ارفع تک پنچ او اللہ تعالی نے فرمایا میرے حبیب! میرے قرب کا باعث کیا چیز ہوئی' آپ نے عرض کیا اللی تیری طرف عبودیت کی نبیت سے شرف حاصل ہوا' چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔

جب حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو آسان کی طرف اٹھایا گیا تو قوم نے انہیں خدا کا بیٹا سمجھ لیا لیکن آپ کی آمت پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہواکہ حریم خاص میں بلانے کے باوجود آپ کو اس نسبت سے منزہ رکھا اور فرمایا اسریٰ عبدہ' تاکہ آپ کی امت کمیں عیمائیوں کی طرح غلطی کا ار تکاب نہ کر بیٹھے .

چار عيسائي عالم؟

مورہ مریم کی تفیر میں حضرت علائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسان پر اٹھایا گیا تو آپ کی قوم کے چار عالم جمع ہوئے لوگوں نے ان سے دریافت کیا۔

ایک نے کہا! وہ خدا تھے نین پر اترے جو کچھ یہاں پیدا کرنا تھا کیا اور چلائے وم نے اس بات سے انکار کیا اور اسے جھٹالیا (ظاہریہ قول عملاً" عقلاً مردود ہے کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل پیدا ہوچکا تھا وہ کس نے بنایاتھا) دو سرے نے کہا وہ خود خدا ان کی والدہ خدا اور خدا بھی خدا اس سے بین خدا ہوئے قوم نے اس غلط بات کو پلے باندھ لیا گر دو علماء خدا اس بات کو غلط قراردیا ' پھر لوگوں نے تیسرے سے دریافت کیا 'تم کیا کہتے ہو' وہ کہنے لگا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تمہارا کیانظریہ ہے ' اس نے کہا غیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ' اس کے رسول ہیں وہ آپس میں جھڑنے نے السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ' اس کے رسول ہیں وہ آپس میں جھڑنے

گے، تو اس عالم نے کما یہ تو تہمیں معلوم ہے عیسیٰ کھاتے پیتے تھے، بولے بالکل درست ہے، فرمایا جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ خدا نہیں ہوسکتا، پھروہ کھنے لگا تم جانتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سویا کرتے تھے انہوں نے کمابالکل درست ہے وہ کھنے لگا جو سونے کا محتاج ہے وہ خدا نہیں ہوسکتا، اور یہ عالم سب پر غالب آگیا۔ (ای بناء پر عیسائیوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ 'رسول اور نبی مانتا ہے ایسے لوگوں کو کتابی کما جاتا ہے جن کا اسلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ' رسول اور نبی مانتا ہے ایسے لوگوں کو کتابی کما جاتا ہے جن کا اسلام کے ذبیحہ وغیرہ جائز رکھا) (تابش قصوری)

# معراج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

شب معراج: حفرت امام نودي عليه الرحمته روضه مين نقل فرماتے بين كه اعلان نبوت کے وس سال تین ماہ بعد رجب المرجب کی ستا کیسویں شب نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو مكه مرمه مين معراج كي سعادت عظمي سے نوازا گیا ابعض نے تاریخ اور ممینہ میں اختلاف کیا ہے لیکن اصح یمی قول ہے ' البت حفرت امام مجم الدين سفى عليه الرحمته فرمات بين يه پيركي شب تقى-فائدہ: ماہ رجب المرجب کے فضائل میں بیان ہوچکا ہے کہ جو شخص ستائيسويں شب رجب كويد دعا پڑھے گا قبول ہوگى 'اس كے درجات بلند ہول كے اور محشريس اس كا ول مطمئن رے گا، جبكہ دو سرول كے ول مردہ مول ك وعاليه ب- اللهم اني اسلك بمشابدة الاسرار المحبين وبالخلوة الني خصت بها سيدالمرسلين حين اسريت به ليلة السابع والعشرين ان ترحم قلبي الحزين و تجيب دعوتي يااكرم الاكرمين-پہلے وو رکعت نفل اس طریقہ سے پڑھے بعد از فاتحہ گیارہ بار سورہ اخلاص اور سلام پھیر کروس مرتبہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلوۃ و سلام پیش كركے بيہ وعا مائك قبول ہوگ۔

سورہ اخلاص کا تواب: حضرت امام حناطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص ماہ رجب میں یومیہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرے تو دس ہزار اونٹوں

پر کاغذ لاد دیا جائے گا زمین و آسان کے باشندوں کو سونے کے قلم دے دیے جائیں گے اور وہ سورہ اخلاص کا ثواب ان کاغذات پر درج کریں گے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کتاب النصیحت میں رقم فرماتے ہیں جو شخص بم اللہ اور لاحول ولاقوۃ الاباللہ العلی العظیم کے ساتھ یومیہ سورہ اخلاص سوبار پڑھا کرے وہ بھی مختاج نہیں ہوگا اور ہر ظالم سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علائی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں معراج کے سلسلہ میں بکثرت احادیث یائی

حضرت علائی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں معراج کے سلسلہ میں بکفرت احادیث پائی جاتی ہیں' ان میں شریک بن نمبرعلیہ ماعلیہ کی روایات ناقابل تحریر ہیں' حضرت امام نووی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں اس کی روایات شکوک و شبهات پر مبنی ہیں اس کے حالے کرام انہیں ناپند فرماتے ہیں' حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر تنبیہہ فرمائی ہے اور محققین نے بھی شریک کو مجمول قرار دیا

شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے پانچ سواریاں تھیں جن کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آئے گی-

اوصاف حضرت جرائيل عليه السلام: الله تعالى في حضرت جرائيل عليه السلام كى يول تخليق فرائى الما كه ين نه زياده طويل اور نه قصيرين عمواً سفيد لباس سے الموس رہتے ہيں ، جو موتوں اور يا قوت سے مرصع ہے ايک ہزار چھ سو بازو اور ہر بازو كا درميانی فاصلہ پانچ سو سال كا ہے ، كمی گردن ، پاؤل سرخ ، پندليال ذرد ، سرسے قدم تک ستر ہزار ذعفران كے پر جو چاند ، ستارول كى طرح چيك و يك رجتے ہيں ، دونوں آئلھوں كے درميان آفاب كى سى چك گويا كه چيشانی مثل آفاب ، حضرت جرائيل عليه السلام ، حضرت ميكائيل عليه السلام سے پانچ سو سال بعد پيدا كے گئے ، دوزانه جنت كی نسرسے عسل كرتے ہيں ، جب بدن جھاڑتے ہيں تو ستر ہزار قطرے فرشتے بن جاتے ہيں جو مرائی میں مصوف ہوجاتے ہیں اور قيامت تک ان كی

واليى مكن نبين-

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ عرش کی وائیس طرف خبروں ہیں سے کی ایک خبر ہیں عسل کرتے ہیں تو ان کے حسن و جمال کی عظمت میں اضافہ ہوجاتا ہے جب بدن جھاڑتے ہیں تو بن تو ہر پر سے سنز ہزار قطرے نگلتے ہیں اور ہر قطرے سنز ہزار فرشتے پیدا کئے جاتے ہیں ان میں سے روزانہ سنز ہزار بیت المعمور میں واقل ہوتے ہیں جبکہ سنز ہزار ملا کہ بیت اللہ شریف کی زیادت کیلئے زمین پر اللہ تعلم نودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فحل کی اس آیت کریمہ و یخلق مالا تعلمون وہ اللہ تعالیٰ ابھی الیہ چیزیں بھی تخلیق فرمائے گاجس کا حمیس علم نہیں۔

حضرت وجب رضی اللہ تعالی عنہ فراتے ہیں حضرت جرائیل علیہ السلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں' ان کے پاؤں لرز رہے ہیں اور ان کی ہر حرکت پر اللہ تعالی ایک لاکھ فرشتے تخلیق فرما تا ہے جو اللہ تعالی کی اجازت کے سوا بولتے نہیں' جب انہیں اجازت ہوتی ہے تو لاالہ الااللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کلے کا ورد کرنے والے ایمانداروں کیلئے استغفار میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جب اپنے محبوب مرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے انعام و اکرام سے نوازنا چاہا تو حضرت جرائیل علیہ السلام کی طرف وجی فرمائی کہ تو عبودیت کے قدم پر قیام کر' ربوبیت کی عزت و عظمت کو پہچان' اور میرے شکر کے میدان میں چلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرد' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں چلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرد' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں چلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرد' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں چلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرد' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں چلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرد' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں جاتھ میں میرا تھم آئے اسے کان لگاکر سنو!

حضرت جرائيل عليه السلام عرض گزار ہوئ! اللي تيري شان ارفع و اعلیٰ عليہ بدر من عنايت كا براق ، قوليت كا برق معنايت كا براق ، قوليت كى خلعت ، رسالت عليه السلام كا فيضان اور جلالت كا بركا ليكر ستر ہزار فرشتوں كى خلعت ، رسالت عليه السلام كا فيضان اور جلالت كا بركا ليكر ستر ہزار فرشتوں

کے جلوس میں حفرت محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دراقدس پر کھڑے ہوجائے 'جن کی ذات ہر محلوق کی پناہ گاہ ہے' امشب تہیں ان کا رکاب دار بنے کی سعادت سے نوازا جائے گا۔

حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا' تم بھی علم قبولیت لیکر ستر ہزار فرشتوں کے جلوس میں رسول کریم علیہ التیت والسلیم کے کاشانہ اقدس پر قیام کرو' حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل کو بھی اسی طرح حکم دیا گیا' پھر ارشاد ہوا

جبرائیل! چاند' سورج اور ستاروں کے انوارو تجلیات میں اضافہ کردو! اس نے عرض کیا! النی! کیا ماجرا ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ ارشاو ہوا' نہیں بلکہ آج ابوطالب کے در پیٹم کو اپنے خصوصی انعام و اکرام اور رازونیاز سے نوازنا ہے! جائے اور انہیں اس حقیقت و بشارت سے مطلع کریں!

جرائیل عرض گزار ہوا! اللی س راز سے مجھے بھی آگاہ کیا جائے! ارشاہ ہوا ، ملوک کے راز مملوک کو ، بادشاہ کے راز عوام کو ، مالک کے راز غلام کو منیں بتائے جاتے ، چنانچہ حسب الارشاد حضرت جرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ، سلام عرض کیا! پھر گزارش کی حضور خواب اسراحت سے بیدار ہوجائے! اے میرے سرداد ، تیاری فرمائے ، آب کیلئے مملکت آرات ہے ، موجودات آپ کے فضائل کے شاہدین! براق حاضر ہے ، اس پر سوار ہوجائے!

جب آپ نے براق کو اپنے وجود اعجازے مشرف فرمایا اور وہ فضاء میں پرواز کرنے نگاتو فرشتوں نے صلوۃ و سلام کے ترانے پڑھنے شروع کردیئے۔ باغ عالم میں باد بماری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی بیٹ عالم میں باد بماری چلی ابررحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ بیہ سواری سوئے ذات باری چلی ابررحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ آج کی رات معراج کی رات ہے جذب حسن طلب ہرقدم ساتھ ہے آگے پیچیے فرشتوں کی بارات ہے سرید نورانی سرے کی کیا بات ہے شاہ دولها بنا آج کی رات ہے آج کی رات معراج کی رات ہے۔

آپ محو پرواز تھے کہ ندا آئی' میرے محبوب میری طرف ہی توجہ کیجئے'
اپنے چرہ مقدس کو میری طرف ہی رکھتے جو اس ملاء اعلیٰ میں پنچا ہے وہ کسی
غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا' آپ اس نعمت عظمٰی کے میسر آنے پر حمدوثناء
میں مصروف ہوئے۔ کسی اور کی طرف ملتف ہونا آپ کی شان عزیمت کے
لاکق ہی نہیں تھا' شبیج و تقدیس سے رطب اللمان مقام قاب قوسین او ادفیٰ
تک جاہنے!

پر ندا سائی دی! میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اللی آج تک پہلے انبیاء و رسل کو جن جن نعتموں سے نوازا ہے ولی ہی عظمتوں سے مجھے ہی سرفراز فرمایا جائے! لیکن مجھے جو بھی خلعت پہنائی جائے وہ مستعمل نہ ہو ' فرمایا گیا! آپ کس چیز پر قناعت فرما کیں گے! کس بات کی خواہش رکھتے ہیں! آپ نے عرض کیا! اللی تو سبھی کچھ جانتا ہے ' اے صاحب جودو کرم ' میرے مقصد تجھ سے پہل نہیں ارشاد ہوا' آپ الی خلعت کے طالب ہیں جمال شک کسی امیدوار کاوہم و گمان بھی نہ گررا ہو کسی نے آج تک الی خلعت کی آواز بھی نہ سنی ہو' اچھا! ہارے خزائن کرم میں تشریف لایے اور ہمارے فضل و نعم کے حصول کیلئے اشارہ فرمائے!

چنانچہ آپ کو ما زاغ البصر وما طغی لقدرائی من آیات رب الکبریٰ کی طعت پہنائی گئی جو ماکذب الفوادمارائی کی میناکاری سے مرصع بھی پھر ارشاد ہوا! میرے حبیب؟ کیا آپ کو میری معرفت حاصل ہے؟ آپ تواضعا عرض گزار ہوئے۔ سجانک ماعوفناک حق معرفا۔! عرض کیا اللی! اس بات کی حکمت تو ہی زیادہ جانتا ہے؟ میرے حبیب! دیکھئے! آپ کو جس مقام سے نوازا جارہا تو ہی زیادہ جانتا ہے؟ میرے حبیب! دیکھئے! آپ کو جس مقام سے نوازا جارہا

ہے۔ تمام مخلوق میں کسی ایک کو بھی یہ رفعت نصیب نہیں ہوگی! میں تجھے
ایک عالم سے دو سرے عالم تک اور ایک معراج سے دو سری معراج تک
سرفراز فرمایا ہے! یمال تک کہ آسانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں رہی
جس پر آپ کو مطلع نہ فرمایا ہو! میرے صبیب اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ
ہوتی تو میں نہ فرشتوں کو پیدا کرتا اور نہ ہی افلاک کا وجود ہوتا۔ لولای
لما خلقت الا فلاک۔

خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے برم ہستی تیش آمادہ اسی نام سے ہے

حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ میں سورہا تھا جب بیدار ہوا تو کا منات کو دن کی طرح روشن پلیا' میں نے چاہا کہ زور دور سے بیکاروں قیامت قائم ہوچکی ہے' گرہا تف غیبی نے آواز دی ابن عفان ٹھرو! صبیب کو محبوب کے پاس لے جایا جارہا ہے۔

ابن جوزی علیہ الرحمتہ سے مروی ہے جب اللہ تعالی نے بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ اقدس اور محل کرامت وانس و قرب سے نواز' تو ارشاد فرمایا اسے جرائیل! طاقسی لباس زیب تن کرو! نیز اپنے بازؤں کو جوا ہرات عالیہ سے مرصع کرو! فضاء ملکوت اور صحن ملکوت اور صحن جروت سات لاکھ ہاروں کے بغیر باہر نہ جانا! یا قوت اصغر' زمرد اخضر' طلائے احمر کے ہار تیار کرد! ہاں ہاں! سنو! ہر طرف رحمت کے دروازے کھول دو اور ہر ایک معذب سے عذاب اٹھالو!

جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئ! اللی کیا قیامت قائم ہوگئ ہے؟ ارشاد ہوا' نہیں امشب ہم انپ صبیب کو خلوت خاص میں بلارہ ہیں اور اپ قرب کے جلووں سے آراستہ فرمائیں گے ابھی تجاز مقدس جاؤ! جبل نور غار حراسے ہوتے ہوئے کمہ کرمہ میں بنی ہاشم کے کوچے پہنچو' اس محلے میں ایک گھرے اس گھر میں چبوترے پر ایک بیٹیم کروٹ لئے آرام کررہا ہے حالا تکہ اس پر نیٹد کا کوئی غلبہ نہیں' اونٹ کے بالوں کی کملی اوڑھے نمایت اکساری سے لیٹ رہا ہے اس میں تکبروغور نام کی کوئی چیز نہیں!

وہاں جائے اور ان کا نمایت ادب و احرام بجالائے 'انگافدمت میں ہیشہ رہنے کا عزم کیجئے ان کے پاؤل دباؤ 'اور اس ذات اقدس پر گرت سے صلوۃ و سلام پڑھتے رہو! اور لکارو! یا اسماللزل یا یا اسماللد ٹر! آپ کو آپ کا رب اپنے ہاں بلا رہا ہے۔ وہ اپنی طرف سے خصوصی عطیات سے نوازنے والا ہے اور آپ سے ہر قتم کے جماب اٹھائے والا 'ہجرو فراق کی دوریاں اختام کو پنچیں 'وصل وصال کا حصول ممکن ہوا انورو تجلیات نے اعاطہ فرمالیا! ملامت کرنے والوں کے منہ پر مرسکوت جم گئی 'فرت کے لشکر صف بستہ ہوئے۔ کرنے والوں کے منہ پر مرسکوت جم گئی 'فرت کے لشکر صف بستہ ہوئے۔ چنانچہ رب جلیل کے ارشاد سے جرائیل علیہ السلام براق لئے حاضر ہوئے 'براق ناز کرنے لگا! جرائیل نے ادبا "عصاء و کھایا! ادب کا حکم سایا 'جب ہوئے ' براق ناز کرنے لگا! جرائیل نے ادبا "عصاء و کھایا! ادب کا حکم سایا ' جب ہوئے ' براق ناز کرنے لگا! جرائیل نے ادبا "عصاء و کھایا! ادب کا حکم سایا ' جب

آپ سوار ہونے لگے تو جرائیل نے رکاب پکڑی میکائیل نے لگام اور پھر براق ملکوت کی صدودو قیود کو روند تا ہوا سراپردہ حیرت تک جاپنچا!

کیر انوارو تجلیات کے تجابات کو کراس کرتا ہوا۔ عرش تک جاپہنچا عرش آپ کی رائی ہوا۔ عرش تک جاپہنچا عرش آپ کی بیث کی جانب!
آپ کی دائیں جانب کرسی ہائیں طرف اور لوح و قلم آپ کی بیث کی جانب!
آپ ایسے مقام تک جا پنچے جمال تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہوئی اور ایسے محل قربت میں واخل ہوئے کہ سوائے آپ کے کسی کو بھی ایسا قرب نصیب میں

یں ہوت ا پھر آواز آئی یا خاتم النین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے' آپ عرض گزار ہوئے یارب العلمین میں حاضرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ور فعنالک ذکرک اورہم آپ کیلئے آپ ہی کا ذکر ہمیشہ قائم رکھیں گے اور جو ایماندار آپ کی خدمت میں صلوۃ و سلام پیش کرے گامیں اس پردھت نازل کرتا رہوں گا حفرت الم بغوی رحمہ اللہ تعالی الم نشرح لک صدرک کا مفہوم ایوں رقم فرماتے ہیں ہم نے آپ کے قلب اطهر کو ایمان ' نبوت ' حکمت اور جملہ علوم غیب کے لئے کشادہ فرمادیا! وو ضعنا عنک و ڈرک اور ہم نے آپ کو شافع مطلق بناکر گناہگاران امت کی خطاؤں اور گناہوں کا بوجھ اپ کے ول نازک سے اثار دیا۔

الله تعالی حاری طرف سے آپ کو مزید فضائل و کمالات مرحمت فرمائے اور جو جزا کی بھی نبی کو اس کی امت کی طرف سے الله تعالیٰ نے عطاکی ہو اس سے بھی اعلیٰ و افضل جزا حاری جانب سے آپ کو عنایت فرمائے' آپ کی دوائی نبوت و رسالت کی طرح آپ ہمیشہ پر صلوۃ و سلام نازل فرما تا رہے۔ حضرت امام نسفی رحمہ اللہ تعالیٰ "زہرالریاض" میں بیان کرتے ہیں'

معترت الم مسطی رحمہ اللہ تعالی "زہرالریاض" میں بیان کرتے ہیں" جب حضرت الم مسطی رحمہ اللہ تعالی "زہرالریاض" میں بیان کرتے ہیں اوہ جب حضرت جرائیل المین کو جنت سے آپ کے لئے براق لانے کاارشاد ہوا تو وہ جنت میں گئے 'چالیس ہزار براق آراستہ پیراستہ تیار دیکھے جنگی پیشانیوں پر لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ 'نقش تھا ان سے الگ تھلگ ایک براق کو زاروقطار روتے پایا 'نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے ' حضرت جرائیل علیہ السلام نے سبب دریافت فرمایا! براق نے کہا

یں چالیس ہزار سال سے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کا نام نامی اسم گرامی سن رکھا ہے اور آپ کی زیارت کے اشتیاق کے باعث مجھے کھانا پینا یاد ہی نمیں رہا بس یوں سمجھئے شب و روز آپ کے ذکرو فکر سے ہی لولگا رکھی ہے۔ آپ کا ذکر ہی میری غذا ہے۔

و ذکرک سیدی اکلی و شربی و وجهک ان رایت شفاء دائی میرے محبوب تیرا ذکر میرا کھانا بیتا ہے اور تیری زیارت میرے وکھول کا داوا حضرت جرائیل علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ لیا' وہ گدھے سے بڑا اور فچرسے قدرے چھوٹا' چرہ انسان سا' دونوں آ تکھیں نمایت خوبصورت اور سیاہ' نرم و نازک کان' رنگت طاؤس' زہرہ کی مائند چیشانی یا قوتی بدن سرمشک خالص کا'گردن عنبری' شانے اور دونوں کاٹول کے درمیان سنبری لگام' جواہر کا تماج خالص ریشی پلان' جمال تک اس کی نظر جاتی وہی اس کا قدم پڑ تا۔

دی آرام و استراحت فرمانے والے' بیداری کی طرف رجوع فرمائے۔ اے ابی طالب کے بیتم آپ کے مقاصد و مطالب کی سخمیل کا وقت

آپنچا! یا محمد ضلی الله تعالی علیه وسلم آج کی شب آپ کی شب ہے' آج کی وولت صرف تیری ہے آپ آفتاب معارف اور بدرلطائف ہیں' روز محشر بر

بریشان کے طباء و ماوی ہیں۔

غمزدوں کو رضاً مردہ دیجئے کہ ہے بیکسوں کا سمارا ہمارا نبی مالھیام .

آپ کے لئے لامکان آرات کیا گیا ہے جام محبت آپ ہی کے وصل سے متعلق ہے ساغ منقق آپ کا محصر ہے' بیدار ہوجائے آپ ہی کیلئے وستر خوان قدرت بچے ہوئے ہیں آپ کی بیتابی کے ون گنے جانچے ہیں' خالق کل سے ملاقات ہوا چاہتی ہے!

سید کائنات نے جرائیل علیہ کے جملہ کلمات کو ساعت فرمایا اور وریافت کیا! جرائیل! کیا رحمت کی بشارت لائے ہویا است کی؟

جرائیل بولے! آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے' اور اپنی خصوصی بارگاہ سے ان اسرار و رموز کو ودایت فرمانا چاہتا ہے جو آپ اور آپ کے رب

کے درمیان طے شدہ ہیں' آپ نے فرمایا ! جرائیل! میرے کریم نے مجھے طلب فرمایا ہے' ذرا یہ تو ہائے وہ میرے ساتھ کیا معالمہ فرمانے والا ہے؟ جبرائیل عرض گزار ہوئے' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے آپ کے اسلاف و اخلاف کو بخشش سے نوازے آپ نے فرمایا' یہ تو میرے لئے ہوا' میری امت کیلئے کیا ہوگا؟ وہ بوے ولسوف یعطبک ربک فترضی یقینا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ اپنی رضا کا اعلان فرمادیں گے۔ خدا کی رضا ہو جاتے ہیں دو عالم خدا جاہتا ہے رضائے مجمد المطلخ

آپ نے فرمایا جرائیل ' مُحمرو' میں وضو بنالوں! وہ عرض گزار ہوئے مرکار! بندہ آپ کے لئے سبیل کوٹر کا بانی' یا قوت احمر کی ٹرے' سبر سندس کا لیاس اور نور کی وستار لایا ہے! جس پر چار سطرس یوں مرقوم ہیں۔ (1) محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم (2) محمد نبی اللہ (3) محمد حبیب اللہ (4) محمد غلیل اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

جنت سے اسے رضوان جنت لائے ہیں' ان کے ساتھ چالیس ہزار فرشتے بھی خدمت کے لئے حاضر ہیں جو زمین و آسانوں کی پیدائش سے قبل بھی آپ کی ذات اقدس پر صلوۃ و سلام میں معبوف رہتے ہیں' امشب اس عدیم المثال لباس کو زیارت سے مشرف فرمائے!

سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم جب وضو فرما چکے تو علم ہوا وضو کے پانی کو میکائیل کو دیتے ہوئے کئے اسے عزرائیل اور اسرافیل کے ذریعے رضوان جنت کو پہنچا دو اور وہ اسے جنت الفردوس کی حوروں کو بطور تبرک دیں ناکہ حوران بہشتی اپنے چروں کا غازہ بنالیں 'جب حوروں نے وضو کے پانی کو اپنے چروں کے حسن و جمال میں ناقابل بیان حد تک اضافہ ہوگیا۔

الغرض حفرت جرائیل علیہ السلام نے صفا کی جانب سے آپ کی خدمت میں براق پیش کرنا چاہا تو براق نے ذرا تیزی دکھائی' اس وقت صفا پرایک مرد کی صورت میں بت بنا ہوا تھا آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوے فرمایا بھلا اس بد بخت' شقی کی کون عبادت کرے گا!

حضرت جرائیل علیہ السلام نے براق کو تنبیہہ کی اور کہا تجھے معلوم ہونا علیہ کہ تیری پشت پر آج کون سوار ہوا چاہتا ہے مجھے اس ذات اقدس کی مضم ان سے افضل کوئی جمان میں ہی نہیں۔ براق قدرے شرمندہ ہوا اور پوچھنے لگا کیا ہی عربی نی ہیں کیا ہی صاحب حوض کوٹر ہیں کیا حسن و جمال کی تخلیق کا بھی ہی باعث ہیں کیا ہی شافع محشر ہیں؟ حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں تو براق نے اپنی پیٹے جھا دی اور عرض گزار ہو! حضور مجھے اپنے دجود مسعود سے مشرف فرمائے 'ہاں میری ایک گزارش بھی ہے اپنے کرم سے منظور کیجے! وہ یہ کہ روز حشر بھی مجھے خدمت کا موقع فراہم کریں امید کرنا ہوں کہ فراموش نہیں فرمائیں گ!

جب آپ براق پر سوار ہونے گے تو آپ کی آنکھیں نمناک ہوگئیں'
جرائیل نے جرائی کے عالم میں پوچھا! حضور یہ کیا معالمہ ہے؟ آپ کی چشمان
مبارک پر آنسوؤل کی جھڑی کیول لگ رہی ہے؟ فرمایا! مجھے اس وقت امت
یاد آرہی ہے' جرائیل یہ تو بتاہے قیامت کے دن میری امت کو سواریاں میسر
ہوں گی' جرائیل عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہوم نحشر المومنین الیٰ
الرحمٰن وفدا۔ ایمانداروں کو اس دن ہم رحمٰن کی خدمت میں حاضری کیلئے
سواریاں مہیا کریں گیا!

یہ سنتے ہی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطمئن ہوئے 'جرائیل امین سے سرکار فرمانے لگا یہ کتنی عجیب بات ہے ضعیف ساحیوان محبت اور اس کے اسرار کو اٹھانے کیلئے آمادہ ہے جس کے اٹھانے سے زمین اور بھاڑ عاجرُ آئے 'نیز اے جرائیل! براق مسافت طے کرتی ہوئی راستہ اپنے سوار سے دریافت کرتی جارہی ہے۔

ارشاد ہوا جمات 'حوادث کے محل ہیں اور میرا حبیب جمات سے مرا' میرے پاس چل کر آنے سے رسائی ممکن نہیں الدا جو میری حقیقت سے شاسا ہے وہ جانتا ہے قاب قوسین او اونیٰ سے میرے محبوب ہیشہ باریاب ہیں اور قرب سے ہردم سرفراز ہیں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ' ہیں حضرت ام ہائی رضی اللہ تعالیٰ عنما کے مکان ہیں تھا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا ہیں آپ کے خادم بننے کی سعادت چاہتاہوں آپ کے پاس سواری اس لئے لایا ہوں کہ بادشاہوں اور اہل سلوک کے رسم و رواج کو ملحوظ رکھا جائے ' ماکہ اعزاز و اکرام کے موافق معالمہ طے ہو۔

جب آپ سوار ہونے گے جرائیل نے براق کی لگام تھای 'میکائیل نے راق کی لگام تھای 'میکائیل نے رکاب کچڑی اسرافیل لباس کے کناروں کو مس کرنے لگا! براق جبال کمہ کرمہ کی بلندیوں سے پرواز کرنے لگا یماں تک کہ آپ مدینہ طیبہ جاپنچ وہاں دو رکعت نماز پڑھنے کا جرائیل نے عندیہ ظاہر کیا آپ نے فرمایا یہ کوئی جگہ مجا بیا گیا 'یہ آپ کا مقام ہجرت ہے پھر محو پرواز ہوئے اور اچانک ایک مقام پر رکے اور وہال دو رکعت نماز اواکی 'عرض کیا گیا آپ جانتے ہی ہیں یہ وادی ایمن طور سینا ہے ای مقام پر حضرت رب العزت جل جاللہ نے حضرت موئی علیہ السلام کو ہمکاری سے مشرف فرمایا تھا پھر بیت اللهم پنچ جو حضرت موئی علیہ السلام کی جانے ولادت ہے وہاں بھی آپ نے نماز اوا فرمائی 'پھر موئی علیہ السلام کی جانے ولادت ہے وہاں بھی آپ نے نماز اوا فرمائی 'پھر موئی علیہ وسلم! ذرا تحسریے 'میں نے اس آواز پر کان نہ دھرے اور چاتا رہا پھرہا کیں جانب سے آواز سائی دی شرے نے اس آواز پر کان نہ دھرے اور چاتا رہا پھرہا کیں جانب سے آواز سائی اس نے دی شوبہ نہ قوج نہ فرمائی 'پھر ایک آراستہ پراستہ عورت سامنے آئی اس نے

بھی بات کرنے کی گزارش کی میں نے نظرانداز کیا اور چاتا رہا۔ جرائیل علیہ اسلام سے وضاحت طلب کی!

تو کئے لگے پہلی آواز یہودیوں کے واعی کی تھی اگر آپ اس کی آواز پر رک جاتے تو آپ کی امت یہودیت کی طرف مائل ہوتی، ووسری آواز عیسائیوں کے مبلغ کی تھی اگر آپ متوجہ ہوتے تو آپ کی امت عیسائیت کی طرف راغب ہوجاتی اور وہ جو آراستہ پیراستہ عورت سامنے آئی وہ ونیا تھی، اگر آپ اس کی طرف نظر اٹھاتے تو آپ کی امت، عقبی کے بجائے ونیا کی مجت میں مبتلا ہوجاتی۔

لطیفہ اللہ کون ؟: ایک عارف دنیا سے بے رفتی کی تلقین کر رہاتھا کہ
اسے کمی مخص نے کہا ہمیں دنیا سے کنارہ کشی کا سبق دیتا ہے اور تیرا لباس
نمایت قیمتی اور سواری بہت اعلیٰ ہے یہاں تک کہ تمہارا لباس پانچ سو دینار
سے بھی ذائد قیمت ہے! عارف نے جوابا کہا دنیا کو اپنے ظاہر پر چھوڑ اسے
اپنے باطن میں جگہ نہ دے اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و نعمت سے نوازا ہے تو
بطور شکرانہ اس کا ظہور بھی ہونا چاہئے کیونکہ دینوی مال و متاع کا مالک ہونے
بطور شکرانہ اس کا ظہور بھی ہونا چاہئے کیونکہ دینوی مال و متاع کا مالک ہونے
کے باوجود! اگر دل میں اس کی محبت نمیں تو تم ذاہد ہو اور اگر دنیا کے مال سے
اسے کچھ بھی حاصل نمیں اور پھر خواہش رکھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت
اسے کچھ بھی حاصل خمیں اور پھر خواہش رکھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت

نیز متاع دنیا کا مالک ہونے کے ساتھ وہ بخیلی کرتا ہے تو وہ دنیا کو محبوب جانتا ہے کیونکہ محبوب کا دل سے نکالنا نمایت وشوار گزار ہوتا ہے اور اگر صاحب سخاوت ہے تو اس کا راہ خدا میں خرچ کرنا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اسے دین سے محبت ہے اس لئے وہ اپنے مالک و خالق کو راضی رکھنے کہا سب کچھ نثار کرنے ہوتیار رہتا ہے!

أكر كما جائے كه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم زبد و ورع ميل تمام

مخلوق سے آگے تھے تو آپ نے سے کیے فرمایا' تمماری ونیا سے تین چزیں مجھے محبوب ہیں' خوشبو' عورت اور نماز تو میری آکھوں کا سکون ہے!

جواباً کما گیا ہے کہ بیہ تین چیزیں صور تا" دنیا ہیں لیکن حقیقتاً دنیا نہیں!
کیونکہ الیم دنیا فدموم ہے جو کفایت سے زائد ہو۔ وہ اشیاء جو لوازمات میں شامل ہیں وہ حقیقت میں دنیا نہیں لیعنی مکان خادم ' بیوی ' غلہ و غیرہ کا ہونا انسانی حیات کے لئے از بس ضروری ہے للذا یہ فدموم نہیں۔

ووسری بات یہ ہے کہ نمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریعت مقرر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے یہ تینوں چیزیں مجبوب بنا دیں اور مشائے خداوندی کے مطابق اعلان محبت فرمایا باکہ قیامت تک آپ کی اتباع میں شریعت کی مطابق اعلان محبت فرمایا باکہ قیامت تک آپ کی اتباع میں شریعت کی مطوظ رکھا جائے' اس لئے کہ خوشبو سے محبت' عقل میں اضافہ کا باعث ہے اور جس قدر عقل ہوتی ہے دین اتبا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ کی بارسائی' اور نسل انسانی کی بقاء کا سبب ہے عمال کی کثرت بندگان خدا کی کثرت بندگان خدا کی کثرت بر دال کی کثرت بندگان خدا کی کثرت عبادت کی کثرت پر دال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی الیا نبی نہیں بھیجا جس نے نکاح نہ کیا ہو حتیٰ کہ حضرت یکیٰ علیہ السلام انہوں نے نکاح تو کیا گر اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا مجھے حورتوں سے کوئی رغبت نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں کلمہ حصور آپ کیلئے مورتوں سے کوئی رغبت نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں کلمہ حصور آپ کیلئے مورتوں ہے اور حضرت عیلیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ جب آپ آسان صورود ہے اور حضرت عیلیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ جب آپ آسان سے دنیا پر تشریف لا کیں گے تو نکاح بھی فرما کیں گے۔

لبحض نے فرمایا خوشبو سے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قلب مبارک مراد ہے کیونکہ آپ سوختہ آتش عشق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یمن کی طرف سے مجھے رحمٰن کی خوشبو آتی ہے آپ کامزار اقدس کوفہ میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کا وصال ہوا باب زہد میں رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کا وصال ہوا باب زہد میں

تفصیل گزر چکی سے دنیا کی بے ثباتی کے سلسلہ میں حضرت شیخ عارف باللہ سے میں معنوب سید جلیل القدر تقی الدین حصی اپی تصنیف تنبیہ السالک میں کیا خوب فرماتے ہیں۔

ایا فرقة الاحباب لابدلی منک ویادار دنیا اننی راحل عنک ویاقصرالایام مالی و للمنی ویاسکرات الموت مالی وللضحک ومالی لاابکی لنفسی بعبرة اذاکنت لاابکی لنفسی فمن یبکی

مفہوم: ایک نہ ایک ون دوستوں سے جدائی لازی ہے اور اس دار دنیا سے کوچ بھی ضروری ہے دنوں کا ختم ہوناجب لازی شخمرا تو بھلا میں کمال اور پھر میری آرزد کیں کمال! جب موت بھیٹی ہے تو پھڑ کمال اور بنسی کمال ہاں افسوس! میں کتنا عافل ہوچکا ہوں کہ اپنی جان پر ایک آنسو بھی نہیں بما پا تا اور جب اپنی کو تاہیوں پر ازخود میں ہی نہ روؤل تو اور کون روئے گا!!؟

حضرت خواص رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زہد تین حروف سے مرکب ہے زے ترک زینت ہا سے ترک ہوا اور دال سے ترک دنیا، بعض نے فرمایا زہد عاجزی و انکساری کے بغیر ایسے ہے جیسے بے کھل درخت! عبادت بلاعلم ایسے ہے جیسے ہاتھ میں تیر' کمان اور ستاروں کو نشانہ بنانا:۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عمدہ لباس دیب تن کئے اور خوشبو لگائے ایک جوان دیکھا جس نے میری پیشانی کو چوما اور تھوڑی سی درید مجھ سے غائب رہا حضرت جرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا ہیہ کون تھا؟

انہوں نے بشارت دی سے آپ کی امت کا ایمان تھا جس میں اشارہ تھا

کہ آپ کی امت ایمان و ایقان سے زندہ رہے گی ایمان پر خاتمہ اور ایمان کی دولت دامن میں لئے زندہ ہوگی پھر امن و سلامتی کے ساتھ داخل جنت ہوگ!

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے پاس تین بیالے لائے گئے پانی ودوھ اور شراب کا! میں نے دودھ کا بیالہ لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے آپ نے فطرت پر قبضہ کرلیا اگر آپ پانی استعال کرتے تو امت بے عقل ہوجاتی کرتے تو امت ہے عقل ہوجاتی کرتے تو امت ہے عقل ہوجاتی آگر شراب کا بیالہ اٹھاتے تو امت ہے عقل ہوجاتی آپ نے کہا پھرلاؤ! جبرائیل عرض گزار ہوا اب وقت امتی دوزخ میں نہ جاتا میں نے کہا پھرلاؤ! جبرائیل عرض گزار ہوا اب وقت

نهيس! جو مونا تها موچكا-

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فراتے ہیں پھر میرے پاس سفید'
سز' زرد اور ساہ رنگ کے لباس لائے گئے' میں سفید لباس پند کیا' جرائیل
عرض گزار ہوئے سفید لباس اہل اسلام کا ہے جبکہ زرد اہل کتاب کا' اس
انتخاب کے سبب آپ کی امت یمودیت و عیمائیت سے محفوظ ہوگئ' ساہ لباس
دوزخیوں کا ہے اور آپ کی امت کو دوزخ سے کیا نسبت۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا سفید لباس پنا کرو کیونکہ سے نمایت یا کیزہ اور عمدہ ہو تا ہے۔

حضرت ابن بطال رحمہ اللہ تعالی شرح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً سفید لباس زیب تن فرمایاتے کرتے اور اس کے استعال کی رغبت دلاتے ہوئے فرماتے سے ان فرشتوں کا لباس ہے جنہول نے غزوہ احد وغیرہ میں ہماری نصرت فرمائی۔

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی کریم فرماتے ہیں شب معراج جب میں مسجد اقصلی پنچا تو دروازہ مسجد پر مجھے تین محض ملے ایک کے ہاتھ دودھ کاپیالہ' ایک کے پاس پانی اور ایک کے ہاں شراب کا برتن تھا مجھے پینے کیلئے دیے گئے میں نے دودھ نوش فرمایا اس پر مجھے بشارت دی گئی کہ آپ کی
امت ہدایت یافتہ ہوگا۔ عقائق میں فدکور ہے کہ میرے پاس' ایک بوڑھا'
ایک ادھیر عمر اور ایک نوجوان لایا گیا اور ارشاد ہوا ان میں سے کوئی پند کریں
میں نے نوجوان کو اختیار کیا' حضرت جرائیل عرض گزار ہوئے آپ نے عافیت
افتیار فرمائی بوڑھا دولت اور ادھیر عمر بخت ہے اور یہ دونوں تغیر سے خالی
منیں۔!!!

جدامی کی ناعاقبت اندیشی: حضرت ام المومنین سیده عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک قوم پر گزر ہوا جو جذام ایسی مرض میں مسئلاتھی آپ نے اس پر آسف کا اظمار فرمایا تو آپ کو آگاہ کیا گیا کہ یہ ایسے لوگوں کی اولاد ہے جنہوں نے کھی اللہ تعالی سے عافیت طلب نہیں کی تھی اگر وہ ان کلمات کا وظیفہ کرلیتے تو اس موذی مرض میں جتلا نہ ہوتے ۔ سبحان الله وبحمده ولاحول ولا قوۃ الا باللّه العلی العظیم

ئی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت تیف رضی اللہ تعالی عنه عنوالی عنه عنوالی عنه عنوالی عنه عنوالی عنه عنوالی عنه عنوالی عنوالی عنوالی تعربی الله تعربی الله تعربی تعربی

جذام اور فالح سے عافیت میں رہو گے۔ سبحان اللّه العظیم و بحمده معزت سعید بن مسب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جو آدی الله

تعالی کے اس کلام کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالی اے جو مانے گاعطا فرمائے گا۔ اللهم فاطر السموت والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادک فیماکانوا فیه پختلفون

سید عالم صلی الله تعالی علیه و سلم مزید فرماتے ہیں حسبنا الله ونعم الوكيل كا وظيفه برخوف سے بے نیاز كردیتا ہے۔ (امام غزال علیه الرحمته)

آٹومیٹک قصل: حفرت علائی علیہ الرحمت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی

الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا شب معراج حارا ایک ایسی قوم پر گزار جوا جو یومیه تعالی علیه وسلم نے فرمایا شب معراج حار ہوجاتی ہے اور وہ لوگ فورا کا لیتے ہیں جرائیل نے آپ کے ارشاد پر عرض کیا یہ وہ ایماندار ہیں جو جاد میں مصوف رہے ہیں انہوں نے کما کہ راہ خدا میں مجامدین کی نکیاں سات موگنا برج جاتی ہیں۔

نیز فرمایا ہمارا ایک اور قوم گرر ہواجن کے سرپھرے کیلے جارے سے اور پھر اپنی اصلی حالت پر نمودار ہوجائے' آپ کے فرمان پر جرائیل عرض گرار ہوئے ہے وہ لوگ ہیں جن پر نماز گرال گررتی ہے' ای لئے ہے ایس سزا

مين جملا جي-

آپ فرماتے ہیں پھر ایک ایسی قوم پرگزر ہوا جن کے آگے پیچھے پوئد کے ہوئے ہیں اور زقوم ان کی خوراک ہے دریافت کرنے پر جرائیل عرض گزار ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو زکوۃ اوا شیس کیا کرتے۔

حضرت مجاہد اور قادہ رضی اللہ تعالی عظما فرماتے ہیں ضریع ایک کانٹے وار گھاس ہوتی ہے جو زمین پر چھیلتی ہے اسے اونٹ بڑے ذوق سے کھاتے ہیں موسم بمار میں اسکو شبرق اور گرما میں ضریح کہتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمائے فرمایا ضریح املوے سے زیادہ کردی مردار سے زیادہ براورار اور آگ سے زیادہ کرم ہوتی ہے الله تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔

طیب اور خبیث: سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا پھر ہمارا گزر ایک الیی قوم پر ہوا جن کے سامنے حلال و طیب اور حرام و خبیث گوشت پڑا ہوا ہے وہ پاکیزہ عمدہ اور حلال کو چھوڑ کر حرام اور خبیث کی طرف لیکتے ہیں۔ میرے معلوم کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے کما یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی

منکوحہ بواول کو چھوڑ کر دو سری عور تول سے منہ کالا کرتے ہیں یہ زانی ہیں جو

حرام کاری میں بتلا ہیں۔

حضرت شخ تقی الدین حصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبیمہ السالک میں مصرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بردا گناہ زنا ہے۔

حضرت ابو سعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محصنہ کے ساتھ زنا کا مرتکب ہونا اللہ تعالیٰ کے نزد ستر کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ جو محصنہ سے زنا کر تا ہو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی قیامت لعنت جاری رہے گی تفصیل باب التقویٰ میں فدکور ہے۔

نیز فرمایا پھر ہمارا الیمی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جارہی ہیں جب زبانیں کٹ جاتی ہیں اور جارہی ہیں جب زبانیں کٹ جاتی ہیں اور پھر اپنی اصل حالت پر بن جاتی ہیں اور پھر کاف دی جاتی ہیں' دریافت کرنے پر جرائیل علیہ السلام نے کہا ہے وہ خطیب دواعظ ہیں جو لوگوں کو تو پندونصائح کرتے ہیں لیکن خود عمل سے عاری

پھرسے بیل: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج ہمارا ایک چھوٹے سے پھر پر گزر ہوا جس سے ایک بیل بر آمد ہو تا ہے اور جس سوراخ سے نکلتا ہے پھر ای میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کرتا ہے مگر داخل نہیں ہویا تا۔

دریافت کرنے پر حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا سے وہ شخص ہیں جو غلط باتیں کہتے ہیں اور پھر نادم ہو کر لوٹانا چاہتے ہیں گربے بس ہوجاتے ہیں۔ غلط باتیں کہتے ہیں اور پھر نادم ہو کر لوٹانا چاہتے ہیں گربے بس ہوجاتے ہیں۔ پھر کچھ عورتیں ویکھیں جو اپنی بلکوں سے لٹک رہیں ہیں' پوچھنے پر بتایا گیا ہے یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کے بجائے دو سروں کے بچوں کو دورھ بلادی تھیں۔

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی

علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا میں کس سے زیادہ عمدہ سلوک کروں؟
آپ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ' عرض کیا والدین وصال کر چکے ہیں فرمایا
اپنی اولاد سے حسن سلوک کو لازم پکڑو! اولاد کے حقوق پورے کرنے والدین
پر ضروری ہیں۔

رضائے خدا 'رضائے والدین: محن اعظم نبی کرم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں الله تعالی کی رضا و خوشنودی سے معلق ہے جس نے الله تعالی کو راضی کیا گویا کہ اس نے الله تعالی کو راضی کیا اور جس نے والدین کو زاراض کیا وہ الله تعالی کی ناراضگی کا باعث بنا اور وہ مستحق عذاب ہوا۔

سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ عمرہ سلوک کرنے والے جنت میں انبیاء کرام حکیم السلام کے بڑوی ہوں گے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک نماز' روزہ' جج و عمرہ' نفلی عبادات اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کے ساتھ عمرہ سلوک کرنے والے سے کہا جائے گا تو جو عمل کرنا چاہتا ہے کرلے میں تیری مغفرت کروں گا' اور والدین کے نافرمان کو کہا جائے گا تو جو چاہئے نیک عمل کرنا چاہتا ہے کرلے میں تیری مغفرت نہیں کروں گا۔

مز تیرے تمام عمل اکارت جا کیں گے اور میں تیری مغفرت نہیں کروں گا۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ ہے عرض کیا میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ ہے عرض کیا میں آپ نے فرمایا تم اپنی والدہ کی خدمت میں رہو' کی جمال ہے عرض کیا میاں آپ نے فرمایا تم اپنی والدہ کی خدمت میں رہو' کی جمال ہے

کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔!. ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ کسی صحابی نے جماد میں شمولیت کے لئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا تمہمارے والدین موجود ہیں عرض کیا ہاں یارسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم آپ نے فرمایا انہی کی خدمت انجام دو جنت تو ان کے قدموں میں ہے لیعنی ان کی خدمت سے جنت کا حصول آسان ہوجا تا ہے۔

ایک مخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور
اپنے والد کے بارے کچھ باتیں کیں کہ یہ میرا مال لینا چاہتا ہے۔ یہ کزور
اور میں قوی تھا۔ یہ مختاج اور میں غنی تھا میں نے اپنی ملکیت میں اسے بھی
منع نہ کیا آج بیں کزور ہوں یہ قوی ہے میں مختاج ہوں یہ غنی ہے اور اب یہ
مجھے مال وغیرہ دینے میں اعراض کرتا ہے۔

رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی چشمان مبارکہ نمناک ہو گئیں اور فرمایا تیری اس حالت کو جو کوئی پھریا ڈھیلا بھی سن پائے تو رونے گئے پھر آپ نے لڑکے سے فرمایا تو اور تیرا مال سبھی تیرے باپ کا ہے۔ انت وما لک لابیک۔

# حقوق الوالدين

مسكلمة والد صاحب كو افي اولاد كا مال شرعى طريقة سے كھانا جائز ہے بصورت ديگر حرام! البت اگر اس نے بیٹے كا مال شرعی طریقہ کے علاوہ اٹھا لیا تو بیٹا این باپ کے خلاف مقدمہ نہیں كرسكتا!

حنابلہ کے نزدیک بیٹے کا باپ کے خلاف دعویٰ دائر کرنا حق ابوت کے باعث غیر مسموع ہوگا۔

والدین کے لئے دعا کرنے سے رزق میں ترقی ہوتی ہے۔

حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو مخص کافر والدین کے حق میں دعا کرے وہ ان کے بجائے حضرت آدم و حوا علیمماالسلام کے حق سے ہوجاتی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کافر کیلئے دعائے مغفرت حرام ہے۔! حضرت علائی علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں اگر کما جائے والدین نے حصول لذت کی نیت کی پھر بچہ پیدا ہو کر دنیا کے مصائب و آلام میں پھنس گیا تو بچہ پر والدین کا کیا احسان ہوا؟

سمی نے سکندر ذوالقرنین سے کہا تیرے استاد کا بچھ پر احسان ہے یا تیرے والدین کا؟ اس نے کہا میرے استاد صاحب کا مجھ پراحسان عظیم ہے جبکہ والدین نے تو مجھے عالم فساد اور دینوی آفت میں لا ڈالا انہوں نے لذت کا قصد کیا اس پر جوابا " کہتے ہیں اٹل عقل کی کیفیت کے اعتبار سے بیہ بات غیر مناسب ہے کیونکہ عقلند محض حصول لذت کی نیت نہیں کرتا اگرچہ لذت مناسب ہے کیونکہ عقلند محض حصول لذت کی نیت نہیں کرتا اگرچہ لذت

ے وہ بہرہ مند ہو تا بھی ہو البتہ اس کی غرض بچہ کی پیدائش میں بیہ ہوتی ہے
کہ میری اولاد اللہ تعالیٰ کی توحید کی قائل ہو۔ اسی طرح عام آدمی آگرچہ ابتدا
حصول لذت کی طرف راغب ہو تاہے گر جب اولاد ہوجاتی ہے تو اس کے
ساتھ بھلائی اور بہتری کی کوشش میں مصروف رہتا ہے وجود میں آنے وقت
سے بلوغت تک وہ ہر قتم کی آفتوں اور مصیبتوں کو اس سے دور رکھنے کی
سعی میں رہتاہے! اس طرح وہ بھی سلوک و احسان کے مستحق ہوتے ہیں اور
تمام شکوک و شہمات از خود رفع ہوجاتے ہیں۔

تندیب الاساء واللغات میں ہے کہ اساتذہ علم' روحانی باپ ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے درمیان ان کا واسطہ وسیلہ ہیں تلامذہ کو اپنے اساتذہ کے حق میں اپنے والدین کی طرح دعا اور ان کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کا

مم ہے۔

او قات لذات: مامون الرشيد نے ايك دن اپنى لوندى سے سوال كيا ايك ساعت كى لذت كيا؟ ايك دان كى لذت كيا؟ ايك دان كى لذت كيا كيا ہے؟ كى لذت اور تمام عمر كى لذت كيا كيا ہے؟

لونڈی نے جواب دیا! جماع ایک ساعت کی لذت ہے' شراب ایک دن کی لذت ہے۔ شراب ایک دن کی لذت ہے۔ تین دن کی دلت ' بیٹا' ایک سال کی لذت' بیٹا' ایک سال کی لذت' بھائیوں ملاقات زندگی بھرکی لذت سے عبارت ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتا ہیشہ کی لذت سے شاد کام ہونا ہے' حضرت امام غزالی (کتاب النصحی)

الصال تواب: بى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرايا جو شخص ان كلمات كو پڑھ كراپ والداجد كى روح كو ايصال كرنا ہے كوياكه اس نے اپ والد كے تمام شرعى حقوق اوا كردي- الحمدلله رب العلمين رب السموت و رب الارض رب العلمين وله الكبرياء فى السموت

والارض وهوالعزيزالحكيم الحمدلله الملك رب السموت ورب الارض رب العلمين وله النورفي السموت والارض وهو العزيزالحكيم (تحفةالجليب)

غیرول کے لئے عورت کا بٹاؤ سنگھار: حضرت علی المرتفیٰی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ علیٰ کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روتے پایا میں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا شب معراج میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو سخت عذاب میں کرفتارد یکھا 'ان میں سے کچھ تو اپنی چھاتیوں سے انکی ہوئی تھیں جن کے منہ میں تارکول (مک) کے قطرے ٹیکائے جارہے تھے 'یہ وہ عورتیں تھیں جو بلاوجہ اپنا دودھ دو مرول کے بچوں کو پلا دیا کرتی تھیں۔

بعض کودیکھا جو اپنی چھاتیوں سے لئلی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے اور ان کے بدن پگل رہے ہیں فرمایا یہ وہ عور تیں تھیں جو اپنے خادند کے علاوہ دو سرول کیلے بناؤ سنگھار کرتی ہیں۔

نیز فرمایا جو عورت اپنے خاوند کے علاوہ دو سرول کیلئے سرمہ وغیرہ لگائے گی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کرے گا اور اس کی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دے گا۔

باب کی مغفرت: بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب سفریر جانے لگے تو اپی
بوی سے کما تو اس منزل پر ہی رہنا' نینچ ہرگزنہ جانا جب کہ پہلی منزل پر اس
کا باب رہتا تھا وہ بیمار ہوا خاتون نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
چھت سے نینچ انز کر اپنے باپ کی عمادت کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ ،
نے فرمایا اپنے خادند کے تھم پر عمل کر' وہ نینچ نہ آئی یمال تک کہ اس کا
باپ فوت ہوگیا پھر اس نے کفن' دفن میں شرکت کی اجازت مائی' آپ نے
فرمایا اپنے خادند کے تھم پر عمل کر' وہ اپنے خادند کے تھم پر عمل بیرا ہوئی تو

آپ نے اے بشارت دی' اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کے باعث تیرے باپ کو مغفرت و بخشش سے نوازا ہے۔

پر کشش آواز اور روح پرور خوشبو: سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں پھر ہمارا آیک ایی وادی ہے گرزمر جمال سے نمایت پر کشش آواز کے ساتھ ساتھ روح پر خوشبو آرہی تھی، وریافت کرنے پر حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی آواز اور خوشبو ہے جنت الله تعالی کے حضور عرض گرار ہے اللی جو مجھے عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا وہ عطا فرمائے۔

محلات الشيم اسونا عاندي موتى جواجرات البيرا موسك المحلكة موسك المورا المحلام المحلفة موسك المحلفة الموراكي نهرين جوش زن مين الناب شار تعمقول سي الله على الله مول المين مجمع وه كيه عطا فرماية جس كا توني وعده

فرمایا ہے۔

ارشاد ہوا' مسلمان' مرد' عور تیں' ایماندار مرد اور عور تیں تجھے عطاکے' میں واحد یکنا ہوں' میرے سواکوئی معبود نہیں' میں اپنے وعدے کا سچا ہوں' جنت عرض گزار ہوئی' اللی میں راضی ہوں' (جب تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی آگئے ہیں تومیری مراد برآئی' میں راضی ہوں میرے خدا میں راضی ہوں۔)

جہٹم کی بگار: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر چلتے چلتے البیات بھیانک ہی آواز سائی دی میں نے جرائیل علیہ السلام سے کہا ہے بھیانک ہی آواز کہاں ہے آرہی ہے؟ وہ بولے یہ جہنم کی بگار ہے وہ کہہ رہی ہے النی! تو نے مجھے زنجیروں اور طوقوں ہے بھر رکھا ہے گری اور آتش کی کثرت سے نوازا ہے اب میرے ساتھ جووعدہ ہوچکا ہے بورا کرا ارشاد ہوا۔

میری خواہش کے مطابق ہم نے کیجنے مشرکین و مشرکات ' (منافقین و کفار اور گتاخان انبیاء) عطا کئے ' دوزرخ ہے آواز آئی النی! میں سیر ہوگئ میرا مقصد اور گتاخان انبیاء) عطا کئے 'دوزرخ ہے آواز آئی النی! میں سیر ہوگئ میرا مقصد

برآیا میں تیری رضایر راضی ہوں!

پوچھ پر پوچھ: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا ایک ایسے فخص پر گزر ہوا جو لکڑیوں کا بہت بھاری گھا باندھے ہوئے ہے جو اس سے اضایا نہیں جاسکتا مگر گھے میں اور لکڑیاں ڈالے جارہاہے!

میرے دریافت کرنے پر جرائیل علیہ السلام نے بتایا سے وہ شخص ہے جو لوگوں کی امانیش اوا نہیں کرسکتا گر مزید حاصل کرتا رہتا ہے! لیعنی سے خائن ہے جو بوجھ تلے دبے جارہے ہے۔

را ہرن: نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک قوم پر گزر ہوا جے چرا پھاڑا جارہا ہو دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو مسافروں پر حملہ آور ہوکر ان کا مال و متاع چھین لیتے تھے را ہزنی کرتے ہوئے ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے اب اپنے کئے کی سزا بھگت رہے ہیں۔

بیت المقدس مسجداقصیٰ: سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں جب ہم بیت المقدس پنچ ، حضرت جرائیل علیه السلام نے براق باندها پھر ہم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے جھے ایک بلند مقام ملا ، جو فرشتوں سے بھرا ہوا تھا ، پھر میں نے انبیاء علیم السلام کو صف بستہ دیکھا جو اپنی شان و عظمت سے عجب سے دھج میں دکھائی دے رہے تھے۔

حضرت جرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے قریش مکہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں لیکن یمودونساری کا گمان ہے خدا کا بیٹا بھی ہے اب ان رسولوں سے دریافت سیجئے کیا خدا کا کوئی شریک یا بیٹا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔

آپ ان سے دریافت تو کیجئے جو ہم نے آپ سے پہلے اپنے میں؟ جن کی اپنے میل ہم نے رحمٰن کے سوا اور بھی معبود بنائے ہیں؟ جن کی

عبادت کی جاتی ہو؟

تمام انبیاء رسل علیهم السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ پھر حضرت جرائیل علیہ السلام نے اقامت کمی 'نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلیٰ امامت پر جلوہ افروز ہوئے۔

برم کونین ساری سنواری گئی عرش کی چھت زمیں پر صفیں بچھ گئیں انبیاء آگئے، مرسلین آگئے، مقتدی آچکے تو امام آگیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء رسل اور ملا کہ کو نماز پڑھائی، حضرت امام نوی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ کونی نماز بھی جو شب مراج آپ کی اقتداء میں انبیاء رسل نے اداکی کیا نماز تھی یا دعا؟

وه جواب فرماتے ہیں یہ انبیاء کرام کیلئے مقررہ مخصوصہ نماز تھی۔ (گویا کہ یہ انبی پر فرض تھی ( تابش قصوری ) جب نماز ادا فرماچکے تو انبیاء کرام علیم السلام آپ کی خدمت میں ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرنے کیلئے اپنے اپ خیال خیالات کا اظہار فرمانے لگے کیما مقدس روح پرورنورانی اجتماع ہوگا! جہال صرف انبیاء و رسول ' ملا کہ اور امام الانبیاء و الملا کہ یا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطهر تھی۔

نوریوں کے اجتماع میں تھے مقرر نور کے ہورہا تھا معجد اقصیٰ میں جلسے نور کا معجروں کی تھی شب معراج آگ لجی قطار معجزہ تھا جانا آنا نور کا معجزے پر معجزہ تھا جانا آنا نور کا

حفرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حفرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اوالعزم رمولوں نے آپ کے مناقب و فضائل بیان کئے حمد باری تعالیٰ کے بعد آپ کی نعت میں رطب اللسان رہے۔

حضرت آدم عليه السلام بيان كرت موع فرمات بين! الد العلمين كاشكر

ہے جس نے مجھے اپنے ید قدرت سے بنایا' فرشتوں سے سجدہ کرایا' انبیاء و مرسلین کو میری اولاد سے زینت بخشی' اور آج مجھے اس اجتماع میں شرکت کا موقع مرحمت فرمایا۔

حفرت نوح علیہ السلام ارشاد فرہا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 'جس نے میری دعا قبول فرمائی اور کشتی کے باعث مجھے اور مجھ پر ایمان لانے والوں کو محفوظ فرمایا اور نبوت کی عظمت سے نوازا نیز آج اس نورانی اجتماع میں شمولیت سے کا موقع فراہم کیا!

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یوں خطاب فرما ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے جھے پر بے پایاں فضل فرمایا مجھے اپنا خلیل بنایا، ملک عظیم سے نوازا، اور خلعت رسالت کے ساتھ مجھے مخصوص فرمایا مجھ پر نارکو گلزار کیا اور میری دعا کو قبولیت کا جامہ پہنایا۔ (آج میں اس دعا کو رحمہ للعلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی صورت میں دکھے رہا ہوں) جس کے باعث اس اجماع میں شرکت پر مجھے ناز ہے۔

حضرت موی علیہ السلام یوں گویا ہوے 'حمدوصلوۃ کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہزارہا بار شکرادا کرتا ہوں جس نے مجھے اپنے ساتھ ہمکلای کے شرف سے نوازا' رسالت عطا فرمائی' تورات عنایت کی اور مجھے اپنی محبت سے بسرہ مند کیا' نیز آج اس اجتماع میں مجھے آنے کا موقع فراہم کیا۔

حضرت واؤد عليه السلام خطاب فرها ہوئے الله تعالى كا شكر ہے جس نے مجھے زبور عنایت كى اوم كو ميرے ہاتھ پر نرم فرمايا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنا تعارف یوں کرایا' اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے جن وانس' درند' پرند پر حکمرانی عطا فرمائی۔ ہر محکوم کی بولی سکھائی مجھے ایسا ملک عنایت کیا جو میرے بعد اس دنیا میں کسی کو نہ مل سکا۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام یوں مخاطب ہوئے۔ احکم الحاکمین کاشکر ہے جس نے مجھے تورات کا علم عطا کیا انجیل عنایت کی مادر زاد اندھوں اور کوڑھ میں مبتلا بیاروں کو میرے ہاتھوں شفا سے نوازا' مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔

بیان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ سے اجازت لیکر عرض گزار ہوئے اور کما یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ' یاحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیک وسلم۔

ہے شک حس زیادہ میرا ساری خلقت نالوں نہیں زیادہ قیت میری آقا تیری کالیاں زلفاں نالوں

النوں نیادہ فیمت میری آقا تیری کالیاں زلفاں نالوں آخر میں نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ اس طرح مخاطب ہوئے۔
کرای قدر انبیاء و مرسلین! آپ حفزات نے اپنے رب کی خوب حمدوثا کی اور اس کی عطا فرمودہ نعتوں پر بڑی عمدگی ہے اظہار شکر فرمایا! میں بھی اپنے خالق و مالک کی عنائیات و انعامات کا شکر اوا کرتا ہوں جس نے آج اجماعی طور پر آپ حفزات کی نیارت و ملاقات کا شرف عطا فرمایا' اسی ذات اقدس و اعلیٰ نے مجھے آپ حفزات پر فضیلت بخشی' مجھے رحمہ للعلمین بنایا میری امت کو خیرالامم ٹھمرلیا' روئف رحیم ایسے اوصاف سے بہرہ مند کیا' سیدنا ابراہیم علیہ اسلام نے آپ کے آپ خطاب کی توثیق فرماتے ہوئے کما! یقینا آپ کو سب بر فضلیت حاصل ہے' آج ہم آپ کو اس بلند مرتبہ پر فائز دیکھ کر قلب و پر فضلیت حاصل ہے' آج ہم آپ کو اس بلند مرتبہ پر فائز دیکھ کر قلب و روح میں سکون اور آئکھوں میں مرور محسوس کررہے ہیں۔

حمدوننا اور آئکھیں: حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ کی بکشت حمدوننا کرتے رہو کیونکہ دعا کی دو آئکھیں اور دوبازو ہیں جن سے وہ محل قبولیت تک برواز کرتی ہے اور اپنے قائل کے لئے قیامت مغفرت و بخشش قبولیت تک برواز کرتی ہے اور اپنے قائل کے لئے قیامت مغفرت و بخشش

میں معروف رہے گا۔

ووسری سواری بیت المقدس سے آسان تک: حضرت شخ شرف الدین عینی سروردی رحمه الله تعالی بیان کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کو ان کی شان کے مطابق مراتب و درجات سے نوازا گیا جیساکہ ذکر ہوا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدگی میں ممتاز کیا وضرت ادریس علیہ السلام کو مقام علیا سے نواز اوس حضرت نوح علیہ السلام کو متحاب الدعوات بنایا وضرت ابراہیم علیہ السلام کو جمکلای اور السلام کو جمکلای اور حضرت عینی علیہ السلام کو مردول کے ذندہ کرنے میں شہرت عطاکی۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دولت احمدیہ و رسالت محمدیہ کے تاج

سے سجایا 'کریمانہ اوصاف' طبیعت کی نری' لوگوں کی حاجت روائی و مشکل
کشائی اور آپ کے اساء' گرامی کی قدرومنزلت کو بیان فرمایا اور ایس ایس فضایتیں عطاکیں جو سمی اور کو نہ مل سکیں اور ایسی ایسی تعریفیں بیان فرمائیں
کہ آپ کے مثل سمی اور کے لائق ہی نہ کیں 'آپ ہر صفت اور ہر کمال
کے حامل نوریائے۔

پھر مضرت جرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا صاحب مقام علی کو جو نہایت نہایت حسن و خوبی کے ساتھ مبعوث ہوئے ' ہارے پاس لایے آ کہ دونوں جہانوں کے باشندوں پر قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام کا اعزاز بخشیں۔

خلعت پر خلعت: آپ معجد حرام میں آرام فرما تھے ، حضرت جرائیل علیہ السلام ارشاد خدادندی کے مطابق آپ کو بیدار کرنے لگے حکم ہوا 'نمایت نری اور لطیف کلام سے جگائے اور رازونیاز کی باتیں کرنے کے لئے ہمارے بال السیے۔ اگر دریافت کریں کون سے مقام پر جانا ہے تو کمہ ویجئے ایسے مقام پر جمال وہم و گمان اور عقل و فہم کی بھی رسائی نہیں۔

حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کے سراقدی کے پاس بیٹھ گئے جب

آب بیدار ہوئے تو آپ کو سعادت عظمیٰ کے اعلیٰ مقامات و مراتب کیلئے کے جانے کی گزارش کی آپ کی خدمت میں براق پیش کیا گیا اور .فضلہ و کرمہ تعالی آپ سفر معراج پر روانہ ہوئے یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ تک جاہنے۔ الثّائ مفررات مين ان كنت عجائبات كامعائند كيا البياء كرام عليهم السلام کو آپ ہی کیلئے معجد اقصیٰ میں جمع فرمایا آپ نے امامت فرمائی انہوں نے خرمقدم کیا پہلے آسان پر اوصاف جیلہ سے آپ کی نعت پڑھی گئ آپ کو ایسی نلعت پنائی گی وی الا مین رسولًا منهم ينلو عليهم آيانه جس سے آپ کے بلند مراتب کی شادت ملتی ہے دوسرے آسان پر آپ کو جدید خلعت عطا ہوا جس کے باعث مرسلین پر آپ کو مزید شرف حاصل ہوگیا' اس پر تقش تما وما ارسلناك الارحمنه للعلمين- تيرك آسان يرالي خلعت بنائی می جس سے آپ کو خرکشرعنایت ہوا اس پر درج تھا یا ایھاالنبی انا ارسلناک شاہداومبشر اونذیرا۔ چوتھ آسمان پر بھی خلعت عطا ہوا جے پہنا تو ملا كدير آپ كى وجابت قائم ہوئى' اس پر لكھا تھا الحمدللَّه الذي انزل على عبده الكناب ولم يجعل له عوجا ـ يانچيس آسان ير بهي ايك ايي خلعت سے شاد کام ہوئے جس کے باعث رسولوں پر آپ کی فضیلت اور براھ كئ اس ير نقش تما ان الله و ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنواصلواعليه وسلموانسليما- چيخ آسان پر نلعت محريم عطا موااس ر بول میناکاری کی گئی تھی لقدجاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعننتم حريص عليكم بالمومنين رؤف رحيم- ساتوي آسان يرالي نلعت عطا ہوئی کہ تمام ملا کہ اس کی خوبصورت اور مقناطیسی کشش سے جران تھے اس سے آپ کے شرف کی ان کے ولوں پر دھاک بیٹھ گئے۔ اس پر مرقوم تما سبحان الذي اسرى بعبده ليلامن المسجدالحرام الى المسجدالاقصنی اور اس سے آسانوں کے ہر طرف نور کھیل گیا آپ

آگے برصے۔ جراکیل علیہ السلام پیچھے ہے۔ پھر انوار تجلیات اس تیزی سے پھیلے کہ حجابات اشختے چلے گئے آپ نور کی وادی میں جاپنچ وہاں فدائے جبار کی بے کیف آواز سائی دی کہ آپ کو میں نے اپنا مقرب بنایا ہے پھر آواز آئی میں آپ کو اپنا انیس بنالیا ہے پھر ندا آئی السلام علیک ایھاالنبی ورحمة اللَّه

حضرت امام ابن جوزی علیہ الرحمتہ کتاب الماجریات فی الاسلہ والجوابات میں لکھتے ہیں جن شخصیات کو سیادت حاصل تھی۔ وہ بے حد آداب بجالائے۔ ملاء اعلیٰ والے آپ کی عقل سلیم کو عظیم کہتے ہوئے سائی دیئے اور جو لوگ صاحب فضل و کمال تھے انہوں نے آپ پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کریم کو براهتا ہوا ہی و یکھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ندا سے شاد کام کیا۔ یا ایھا المر مل قم الیل الا قلیلا۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بارگاہ الوہیت میں حاضری سے بسرہ مند ہوئے تو کچھ اس طرح عرض کیا! میرے مولی! مجھے تیرے عرد جلال کی قتم میں ہمیشہ تیری خدمت کی پاس داری کروں گا' یمال تک کہ میری جان تجھ شار ہو۔ ہاں میں اپنی امت کی مغفرت و بخشش پر حریص ہوں۔

الله تعالى نے فرمایا! میرے محبوب مقام سیادت میں سرداروں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ اینے کسی غلام کو مجلس اجلال و تحمید میں بلانا چاہتے ہیں اور مقام اکرام سے سرفراز کر اسے انعام و اکرام سے نوازنا چاہتے ہیں نیز تحالف کا قصد کرتے ہیں تو اسے نلعت شفس سے بہرہ مندہ کرتے ہیں عمدہ سے عمدہ لباس دیتے ہیں۔

آپ عرض گزار ہوئے الی! یہ کریمانہ وعدہ کب ایفاء ہوگا! اور اس عنایت و کرم کا کونساوقت ہے' آپ سے فرمایا گیا کیا آپ شب تار میں مجاہدہ و ریاضت میں مشغول رہے ای وجہ سے ہم آپ کو مقام کرامت میں مجابانہ

طور پر بلاتے ہیں ناکہ آپ کے جلال و جمال کی غیرت ملحوظ رہے اور پھر خلوت میں جلوت اور جلوت میں خلوت کی نعمت سے شاد کام ہوں۔

پر فحاب جروت اور فضائے ملکوت میں منادی کرائی گئ بنت عدن! آرات بوجاؤ ' جنت تعیم ' تیار بوجاؤ ' اے انعام و نعم اینے آپ کو سنوار لو ' اے حورو خرام خرام زاکتیں دکھاؤ اے آسانوں فخر کو-اس ندایہ ہرایک پکارا' ضایا کیا ماجرا ہے'

عرش بھر کیوں سجایا جارہا ہے

آواز آئی۔

کوئی مہمان بلایا جارہا ہے کھڑے ہیں صف ،صف حورو ملائک کوئی نغمہ سا گلیا جارہا ہے سلای کے لئے جرائیل حاضر دولها بنایا جارہا ہے

مرْده روح فزا سٰایا گیا' آج سیدالعالمین صلی الله تعالی علیه و سلم تشریف لا رے ہیں پھرجب گریبان غیب جاک ہواتو نفرمن اللہ وفتح قریب۔ کے برچم سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر امرانے لگے رسالت محمد عليه التحيته والثناء جهندك فضائح بسيط يراثرن لك-

جب سورج کی کرنیں ماند پر حیں اور دن کا حسن رات کی تاریکی میں چھپ گیا' لوگوں کی آ نکھوں کا نور فیند نے لپیٹ لیا تو آپ کے پاس حفرت جرائيل عليه السلام آگ بره اور عرض كياسيدي يارسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم بیدار ہوجائے ورگاہ کبریائی میں باریابی سے نوازے جارہے ہیں۔ آپ جلال رسالت کی کیفیت کے ساتھ سوار ہونے اور اشکر کرامت فرشتوں کا جلوس لئے روال ہو جب آپ قرب جمال سے سرفراز ہوتے ہوئے

قاب قوسین ایسے سرایا جلال مقام تک فائز الرام ہوئے تو آپ نے عرض کیا۔
ربنالا نواخذنا ان نسیااواخطانا۔اس پر آپ سے پوچھا گیا ہے استغفار
کس لئے ' آپ نے عرض کیا' اپنی امت کیلئے ارشاد ہوا آپ شمام امت کی
بخشش کے طالب ہیں یا بعض کے ؟ آپ عرض گزار ہوئے اللی آپ کے
اوصاف کرم کس قدر ہیں؟ عظم ہوا اپنے وائیں جانب دیکھئے آپ نے ایک
وادی دیکھی جو وخال دھو ئیں کے نام سے معروف تھی اور وہال سوا دھو ئیں
کے سوا کچھ بچھائی نہیں دیتا تھا آپ نے دریانت کیا اللی ہے دھوال کیا ؟ ارشاد
ہوا یہ ان کے لئے ہے جو فتیج و غلیظ افعال و اعمال میں جتلا رہیں۔

## تجلیات معراج یا عجائب قدرت شاہکار قدرت

الله تعالی نے اپنی قدرت کے عظیم نشانات میں سے معراج مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو بطور خاص ظاہر فرمایا وہ بول کہ امام المرسلین صلی الله علیه وسلم کو عالم بیداری میں عرش تک آن کی آن میں پہنچایا ' ملکوت و ساوات کا نہ صرف مشاہرہ کرایا بلکہ مکان و لامکال کی خوب سیرسے نواز کر رات کے ناقابل بیان مخترسے حصہ میں واپس فرمایا۔

### مر ک عجائب

حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے المعدود معجزات میں سے معجزہ معراج اتنا عجیب ہے کہ اسے مرکز عبائب قرار دیا جاسکتا ہے۔ یوں تو معجزہ میں قدرت خدا ہی کار فرما ہوتی ہے۔ گرمقام ظہور کی تبدیلی سے نام بدل جاتا ہے۔ اگر اس کی قدرت بلاداسطہ ہو تو آیت کملاتی ہے۔ نبی کے واسطے سے ہو تو معجزہ اور ولی کے ذریعہ ہو تو کرامت ہوتی ہے۔ لہذا ان مظاہر قدرت میں سے کی ایک کا انکار دراصل ذات الیہ کے انکار کے مشرادف

### سجان الذي

اپنے حبیب کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیس و تحمید اور تشبیع سے شروع فرما کر اہل محبت کو اشارہ " بتایا کہ تم جب بھی میرے محبوب کا ذکر کرو تو

سیع پڑھتے رہو۔ نیز واضح کیا جارہا ہے کہ بے شک واقعہ معراج بے حد نیان اس ہے گر میری طرف تو دیکھو میں ہر عیب افقص مجبوری مجز اور لمزوری سے پاک نیز ہر چاہت پر قادر ہول اور پھر لومنون بالغیب بھی تو میرا ہی کلام ہے۔ وہ نہ بھولنے پائے۔

سیر بلا ارادہ و حرکت ممکن نہیں۔ اس میں چند شرائط ہیں۔ محرک محرک میراء حرکت درت حرکت مقصد حرکت اور متہائے حرکت قرآن کریم نے غلامان عقل پر تمام امور پہلے ہی واضح کردیے کہ حرکت میں سب سے اول متحرک کو سجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ فرمایا سجان الذی وہ خود ذات الیہ ہے۔ سبحان متحرک عبد متحرک لیلا مدت حرکت مجد حرام الیہ ہے۔ سبحان متحرک عبد متحرک لیلا مدت حرکت مجد حرام (بیت الله شریف) مبداء حرکت مجد اقصلی متبائے حرکت ارضی اور متبائے حرکت ار

اعلم من الخلاكق

57

شب معراج انبیاء و مرسلین نے مسجد اقصیٰ میں نہ صرف آپ کی اقداء
میں نماز ہی اوا کی بلکہ اس مسئلہ کی عملاً نائید و توثیق فرما دی کہ ہم علوم و
عرفان نبوت و رسالت کے امین ہونے کے باوجود امامت کے لئے صبیب خدا
احمد مجتبی مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حقدار سجھتے ہیں کیونکہ جملہ انبیاء
و مرسلین میں آپ ہی سب سے زیادہ صاحب علم ہیں۔ اعلم الخلائق ہونے کا
برا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ فقمائے کرام نے شرائط امامت میں ایک اہم
شرط میں درج کی ہے کہ احق بالا مامة اعلم منصب امامت کا زیادہ حق وار
وہ ہے جو شریعت کا زیادہ علم رکھنے والا ہے

حيات انبياء

انبیاء و مرسلین میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کا

معجزہ عطا فرمایا تھا جن میں حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت موی، حضرت سیدنا علی ملی ملی مسل اللہ علی ملی ملی اللہ علی ملی ملی اللہ علی ملی ملی ملی اللہ وسلم کے معجزہ معراج نے تمام انبیاء و مرسلین کو حیات برزخی ت عائم دید کی دندگی عطا کرکے مسجد اقصلی میں جمع فرمایا جمال آپ کی اقتداء میں نماذ شب اسری اداکی جو صرف انہی پر فرض تھی ناکہ وعدہ میثاق کی عملی توثیق پر مسر تصدیق شبت ہو جائے۔

دیے معجزے انبیاء کو خدا نے مارا نبی معجزہ بن کے آیا

ديدار الهي كايبلا تمنائي

قرآن كريم مين ديدار اللي كے پہلے تمنائی حضرت سيدنا موئ كليم الله على ديت بين جنول نے واضح طور پر بارگاہ اللي مين عرض كيا۔ اللي الله ميرك ميرك مين تيرے ديدار كا طالب ہوں الله تعالى نے فرمايا ميرے كليم ميرك زيارت كى تاب نمين ركھتے البتہ مين اپنے انوار و تجليات مين سے كوہ طور پر رتو دالت ہوں۔ اوھرد كھو اگر بہاڑ سلامت رہے اور تمهارے حواس برداشت كرسكين تو بات بن سكتی ہے۔ پھر كيا ہوا۔

موی ز ہوش رفت یک پر تو صفات تو عین ذات می گری در تبسی

(جاي عليه الرحمته)

ببلأخلائي مسافر

ونیائے اسلام کے تمام فرقے اور ذاہب اس بات پر منفق ہیں کہ حضرت علیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یمودیوں کے شرسے محفوظ فرما کر آسانوں پر اللہ اور آج تک وہ جسد عضری کے ساتھ آسانوں پر جلوہ افروز ہیں۔ پھر قب قیامت آسان سے زمین پر نزول فرما ئیں گے۔ ایک عرصہ تک دین

مصطفوی کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہیں گے اور پھر بوقت وصال خام الم ِسلین رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس میں گنبد خضرا ہ کے سایہ تلے دفن ہوں گے۔

لطف کی بات ہے کہ عیمائی اور یمودی بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسانوں پر اٹھا لیا تھا۔ البتہ ان کا عقیدہ ہے کہ تین روز سولی پر رہنے کے بعد زندہ کئے گئے اور پھر آسانوں کی طرف اٹھائے گئے۔ (نعوذ بالله من ذلک)

حضرت عینی علیہ السلام کے آسان میں نزول اجلال فرمانے پر ایمان رکھنے والے کے لئے یہ تشکیم کرنا چندال مشکل نہیں کہ جس خدانے انہیں آسان پر اٹھایا ہے وہی خدا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکال پر اپنے دیدار پرانوار سے بسرہ ور فرمائے تو کوئی ناممکن بات ہے۔

ان الله على كل شنى قدير (ب شك الله تعالى ہر شئے پر قادر ہے ، ويك الله تعالى ہر شئے پر قادر ہے ، ويك جائے ہو آج كل كى اصطلاح ميں پہلے بإضابطہ خلائى مسافر حضرت عيسىٰ عليه السلام تھرتے ہيں مگر تمام افلاک ، عرش و كرى مكان و لامكان كو پہلے تسخير كرنے والے سيد عالم جناب احمد مجتبیٰ حمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم قرار پاتے ہيں۔ آپ ہى كے اشارے پر سورج واليس لوٹا ، چاند دو محمز عظم ہيں۔

رابطه عالم

معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق و مخلوق علبہ و معبود طالب و مطلوب محب اور محبوب کے رابطہ کو آسان اور سل بنانے کی راہ ہموار کی۔ اب تو ضرورت ہی نہیں طور پر جائیں ہم کلیم کرتے ہیں روز گفتگو یار سے ہم نماز میں الصلوة معراج المومنین (نماز مومنوں کی معراج ہے۔) اس طرف

مثیر ہے۔ حن اقرب

وہ ذات جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسے اپنے جب سنی اللہ علیہ وسلم کو لامکال پر طلاقات کے لئے بلانے کی چندال ضرورت نہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مرمہ سے بیت المقدس تک۔ پھر زین سے آسان عرش کری قاب قوسین اور جملہ امکانی عدود کی سیر سے مشرف فرمانا محض اس لئے تھا کہ آپ کی قدرومنزلت کے حدود کی سیر سے مشرف فرمانا محض اس لئے تھا کہ آپ کی قدرومنزلت کے سکے اپنی تمام مخلوق کے دلول پر بھا دے ماکہ محبوبیت عظمیٰ کو دکھے کر آپ کی ذات والابرکات سے محبت و الفت اور اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں۔

دو راتيس

تاجدار کائنات کی حیات مبارکہ میں دو راتیں بڑی اہمیت کی حال تھیں۔
جن کا شہرہ ساری خدائی میں ہے۔ ایک لیلہ المعراج و دسری لیلہ الهجرة۔ ان
دونوں راتوں میں رفقائے سفر بھی ایسے تھے جن کی دھوم پوری کائنات میں
گونج رہی ہے۔ شب معراج جرئیل رفیق سفر تھے تو شب ہجرت سیدنا صدیق
اکبر رضی اللہ عنہ رفیق سفر بے۔

رفیق معراج امام الملاكم موع تو رفیق ججرت امام السحاب قرار پائے۔ رفیق معراج نے امین كالقب پایا تو ججرت میں رفاقت كاحق اداكرنے پر ابوبكركو تمغه صداقت كبرى سے نوازاگيا۔ رفیق معراج سدرة المنتى پر معذرت خواہ موا۔

اگر یک سر موئے برتز پرم فروغ مجلی بسوند پرم گررفیق سفر ہجرت آج بھی گنبد خصری میں پہلوئے صاحب معراج آرام فرما

## این سعادت بزور بازو نیست آ نه مخشد خدائ بخشده

خلاصه معراج

نی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم نے اعلان نبوت کے بعد ملسل بارہ سال تک مشرکین مکہ کے مظالم کا نمایت صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جیسے جیسے آپ کی تبلیغ کا وار وسیع ہو تا گیا ویسے ویسے کفار کے ظلم نے بھی وسعت پیدا کرلی۔ 27 رجب 12 نبوت کا دن آپ پر انتمائی تكليف ده تما حي كه ايخ كاشانه الدس من بهي نه جاسك اور ايني جيا زاد بمشير حفرت ام بانی کے بال رات کو تھمر گئے جو بیت اللہ شریف سے صرف دو سو قدم ير تھا۔ وہيں سے اللہ تعالى نے آپ كو علو مراتب اور ديدار پرانوار سے نوازنے کیلئے اپنے قرب خاص میں بلایا۔ پہلے معجد حرام بیت اللہ شریف سے معجد اقصیٰ بیت المقدس تک رات کے انتائی قلیل حصہ میں سرے بمرہ ور ہوئے۔ وہیں جمد عضری کے ساتھ عالم بیداری میں تمام انبیاء و مرسلین کی المامت كرائى۔ پير آسانوں كى طرف عودج فرمايا۔ جنت ووزخ عرش كرى آسان المكان الغرض جهال تك الله تعالى نے جاہا ہر چيز كا آپ نے معائنہ و مشامدہ فرمایا۔ پھر حریم خاص سے نوازا۔ انعامات و اکرآمات عطا فرمائے۔ پھر آپ آن واحد میں سرزمین مکہ مرمہ پر تشریف لائے۔ جب صبح اس واقعہ عجیبہ سے آپ نے مطلع فرمایا تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تصدیق فرمائی مرکفار نے انکار کیا۔ تصدیق و محکذیب کی جو امراس وقت المفی تھی آج تک برابر جاری ہے۔ خوش بخت ہیں جو صداقت سے وابسة بال

از مترجم غفرله

## بم الله الرحن الرحم مناقب امهات المومنين رضى الله عنص

حضرت ام المومنين سيدہ خديجة الكبرئ بنت خه يلد رضى الله تعالى عنما سيد عالم صلى الله تعالى عليه و سلم في سب سے بہلے حضرت ام المومنين خديجة الكبرى رض الله تعالى خد كو حباله عقد ميں ايا زمانه جالميت ميں بھى آپ طاہرہ كے پاليزہ لقب سے معروف تھيں۔ قريش ميں مان طور پر آپ سب سے فائق اور شرافت ميں سب سے باعظمت مشہور ہو ميں تجارتى امور انجام وى كيلئے آپ في بہت سے طازم ركھ ہوئے تھے جنہيں آپ باقاعدہ ايك معاہدہ كے مطابق مشاہرہ ويتين مضاربت كا طريقة بھى آپ كے ہال جارى تھا، منہاج ميں قراض و مضاربت كى يوں تعريف كى گئى ہے كہ قراض مضاربت كى يول تعريف كى گئى ہے كہ قراض عاربار سے كاروبار على جو نفع ہو طے شدہ شرائط كے مطابق تقسيم كريس۔

حضرت سیدہ خدیجہ الکبری رضی الله تعالی عنما پر سید عالم صلی الله تعالی عنما پر سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی دیانت' امانت' صدافت اور عمدہ اخلاق کی ربورث مینچی تو آپ ہے گزارش کی گئی آپ صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنما کا مال ملک شام میں فروخت کیلئے لے گئے اور اپنا میسرہ نامی غلام بھی آپ کی خدمت کے لئے ساتھ روانہ کیا!

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام کے صوبہ حوران کے شریص پہنے ہوں سے قبل آپ اپنے پچاابوطالب کی معیت میں پہلے یہ شہر دکھ چکے تھے جبکہ اس وقت آپ کی عمر شریف بارہ سال تھی اور گری کاموسم تھا اہل مکہ خصوصا " قریش امراء سرویوں میں بمن اور گرمیوں میں شام کا سفر اختیار کرتے ہیں جبکہ بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا انہیں شاق گررتا! سورہ قریش میں انمی اسفار کی رغبت اور ان کا عبادت سے اعراض کرنا نہ کور ہے۔

ہاوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سردیوں گرمیوں میں سفر کی صعوبتوں کو آسان بنادیا اور ایسے طریقے سمجھائے کہ ان کا بری اور بحری سفر آرام دہ ہو تا گیا۔

بحیراراہب سے پہلی ملاقات: حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لئے بھرہ پنچے تو سب سے پہلے آپ کا پڑاؤ ایک راہب کے عبادت خانے کے باہر ایک درخت کے بنچے ہوا۔ راہب کی نظر آپ کے نورانی چرے پر گئی تو وہ دریافت کرنے لگا یہ نوجوان کون ہے؟ جو درخت کے بنچ آرام فرما ہے ' راہب کا نام بحرا تھا اسے بتایا گیا یہ قریق نوجوان مکہ سے تجارت کی غرض لئے بھرہ تشریف لائے ہیں۔

راہب نے کما! مجھے کتب قدیمہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس درخت کے ینچ نبی کے سواکوئی نہیں بیٹھے گا! (دیگر کتب سرمیں ہے کہ راہب نے آپ کی بوی تعظیم کی اور آپ کی خدمت بجالایا اور کئی بشارتوں سے نوازا)

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بخیروعافیت مکہ کرمہ مراجعت فرما ہوئے ' تو حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ عنما اپنے غلام میسرہ سے سفری روا کداد بری تفصیل سے سنی مضرت میسرہ رضی اللہ عرض گزار ہوئے مخدومہ کائنات!

آپ کے مبارک سفر کی روائداد الفاظ میں بیان میں نہیں کی جاسکتی ہے البت اتن ی بات سے آپ کی شان و شوکت اور عظمت و رفعت کا اندازہ لگا لیجئے کہ سخت زین گری میں بادل آپ پر سامیہ کرتا۔ دو فرشتے ہروفت آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ آپ اوٹ پر سوار ہوتے تو سواری ازخود جھک جاتی و قدم مر بركات كاظهور رہا۔ حتى كه ديكھنے مال تجارت ميں كى گنا اضافه

الغرض: حضرت سيده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنمان آپ كو نكاح كا پیام ریا نیز کھ تحالف خدمت اقدس میں پیش کئے ماکہ آپ وہ حضرت خد يجه رضى الله تعالى عنما ك والدخويلد كو عطاكرين اس لئے كه وہ بھى آپ کی طرف راغب ہوں اور یوں نکاح میں ان کی رضا بھی شامل ہوجائے نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس امركى اطلاع حفرت حمزه رضى الله

تعالی عنه ابو طالب اور دیگر قرآبت دارول کو دی۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنما کے والد ماجد خویلد بن اسد بن عدی بن عربیٰ بن قصی بن کلاب کے پاس پنچ - ان کی رضا مندی شامل حال ہوئی اور حضرت ابو طالب نے بول خطبہ ثكل يرها-الحمدلله الذي جعلنا من ذرية ابرابيم و زمع اسماعيل وجعل لنا بيئا محجوبا وحرما آمنا وجعلنا سواس حرمه والحكام على الناس-أس معبود برحق كي حمدوثًا جس نے جمين ذريت ابراجيم و اولاد اساعيل سے بنايا اور مارے لئے بيت الله شريف بنايا جو حرمت و امن کا ٹھکانہ ہے اور ہمیں اس کی حرمت و پاسبانی محافظ ، تکسیانی کے شرف ے متاز کیا۔ نیز لوگوں یر حاکم کیا۔

بال! بيه ميرے بينيج حضرت محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كى ذات والا و عظمت و شان كى الك ہے كه اگر تمام لوگوں سے موازنہ كيا جائے تو ہر شان میں ہر ایک سے بھاری ہیں۔

ہاں آگرمال سے مطابقت کو تو ان کے مقابل مال کیا چیز ہے مال توڈھلٹا سامیہ ہے! جو وقت کی تبدیلی سے زائل ہوجاتا ہے۔ پھر باجازت حضرت خویلد مهر موجل اور کچھ معجل طے بلیا 'پھر آپ کے ساتھ نکاح کردیاگیا! اس وقت آپ کی عمر شریف چیس سال 'جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی ہاں آپ کی عمر شریف چیس سال 'جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی ہاں آپ نے بیس خوبصورت جوان اونٹ بطور حق مہر اوا فرمائے' نیز ولیمہ میں ایک یا دواونٹ ذرئے کئے گئے۔

حضرت علامہ صفوری علیہ الرحمتہ شرف المصطفیٰ میں سے تفصیل بیان کرتے ہوئے رقبطراز ہیں کہ حضرت ابوطالب نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کما! کیا میں مجھے حضرت خدیجہ کے باس نہ لے چلوں وہ ایک رحم دل خاتون ہیں اس نے اپنے کاروبار تجارت کے لئے ملازم رکھے ہوئے ہیں امید ہے ہمیں اس سے منافع حاصل ہوں گے۔

آپ رضامند ہوئے اور حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنماکے پاس اپنے چچاکے ہمراہ پنچ' ہاتیں ہو کیں تو حضرت خدیجہ نے عرض کیا! میں اپنے ہر ملازم کو ایک او نمنی دیتی ہوں اور ان کیلئے وو او ٹٹیاں ہوں گی!

پھر پروگرام کے مطابق آپ مال تجارت لیکر شام کی طرف روانہ ہوئے جب کہ آپ نے خدمت کے لئے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ کیا نیز حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنما نے تاکید فرمائی کہ آپ کی خدمت میں قطعا" فرق نہ آنے پائے اور جو جو واقعات ظہور پذیر ہوں انہیں اچھی طرح ذہن نشین کریں۔

یمال تک کہ آپ شام پنچ اور بحیرا راہب کے عبادت خانہ کے قریب قیام فرمایا ' بحیرانے میسرہ سے بوچھا تم کون ہو! وہ عرض گزار ہوا ' میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کا غلام ہول پھروہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کا غلام ہوں پھروہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے

مراقرس كو چوم ليا عبى كلمات طاحظه بهول-فد امن هحمد وقبل راسه وقال آمنت بك ثم قال يامحمد رايت منك العلامات كلها الاوحده فاكشف لى عن كنفك فكشف له فراى خاتم التبوة -

پر وہ آپ کے قریب آیا اور سراقدس کو چومتا ہوا پکار اٹھا ہیں آپ پر ایمان اللہ نیز کنے لگا! یارسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں آپ کی تمام علامات کو دیکھ چکا ہوں البتہ ایک علامت باقی ہے وہ یہ کہ آپ این شانوں سے کپڑا ہٹائے ' آپ نے اپنا کندھا کھولا تو اس نے آپکے دونوں کندھوں کے درمیاں مر نبوت کو دیکھا! جس کی تفصیل میلادالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باب میں گرر چکی ہے مہر نبوت کو چوہ پکار اٹھا۔ اشھدان لاالہ الاالله واشهدان محمدا رسول الله

یہ کلمات اس نے دو مرتبہ کے پھروہ عرض گزار ہوا اے میسرہ اسے بہودیوں کے شرہے محفوظ رکھنا کیونکہ وہ آپ کے سخت ترین دشمن ہیں در تثنین ہے اس راہب کانام نسلورا درج ہے۔

ممکن ہے ایک نام ہو اور دو سرا لقب پھر شہرت کے باعث دونوں ہی عَلَمْ بن گئے ہوں۔ (تابش قصوری)

جب آپ کہ کرمہ مراجعت فرماہوے تو میسرہ آپ سے عرض گزار ہوا'
حضور آپ ازخود مال تجارت سے کثیرترین نفع کی بشارت حضرت خدیجة
الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنما کو دیجئے چنانچہ آپ خوشخبری سانے اس انداز میں
چلے' حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنما نے آپ کو اونٹ پر سوار
دیکھا آپ کے دائیں بائیں دو فرشتے نگی تلوار لئے حفاظت کررہے ہیں اور
آپ کے سراقدس پر بادل سایہ کنال تھا' آپ کاشانما طاہرہ پر جلوہ فرما ہوئے
اور متافع کی بشارت دی۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا آپ
میسرہ کے بال تشریف لے جائے اور فرمائے وہ میرے مال جلد آئے۔

حفرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنما کا مقصد تھا کہ جو معجزات وہ دیکھ رہی ہیں ان کی میسرہ سے بھی یہ امر معقق ہوا تو نمایت خوشی و صرت کا اظہار کرنے لگیں' میسرہ نے اس پر بحیرا راہب نے جو کچھ کما تھا اس کی تفصیل بھی سنا دی کہ راہب نے کما ہے حضرت محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔

بعدہ آپ سے عرض گزار ہو کیں! یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ اپنے چھا حضرت ابوطالب کے پاس تشریف لے چلیں اور انہیں مارا پغام دیجے کہ وہ مارے ہاں جلد پنجیں۔

حضرت ابو طالب نے یہ پیام سا تو پریشانی کے عالم میں گمان کرنے گے شاید حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے پاس والیں بھیج دیں ممکن ہے تجارت میں کوئی بات واقع ہو چکی ہو!

حضرت ابو طالب حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنما کے پاس ا آئے تو فرمانے لکیس براہ کرم آپ میرے بھائی عمر کے پاس جائیں اور انہیں کہتے وہ میرا نکاح محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم سے کردیں۔

ابو طالب ان کے بھائی کے پاس پنچے تو انہیں نشے سے مرشار پلیا اور انہوں نے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت دیدی۔ گزشتہ صفحات میں یہ مسئلہ بالتفصیل واضح ہوچکا ہے جو شخص نشہ میں چور

ہو بشرطیکہ اس نے شراب اپنے اختیار سے حرام سمجھتے ہوئے بھی لی لی تب بھی اس کی طلاق' نکاح اور تمام افعال و اعمال میں تصرفات کا حاصل گردانا جائے گا اگرہ اس کے نفع یا نقصان کیلئے ہو سبھی باتوں پر تھم نافذ العل ہوگا۔

من المحترث منصف عليه الرحمة، فرمات بين كه مين في عقائق الحقائق مين و عقائق الحقائق مين و عقائق الحقائق مين و يكها ، جب نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت خد يجبة الكبرى رضى الله تعالى عنها سے نكاح فرمالياتو صاسد باتين بنانے اور كہنے لگے محمد صلى الله

تعالی علیہ وسلم ایسے فقیرسے اتن امیر ترین خاتون نے کیسے تکاح کرلیا جب یہ خبر حضرت سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنما کے کانوں تک پنچی تو انہیں اس طعنہ پر بری غیرت آئی اور تمام روسائے کمہ کو آپ نے حرم شریف میں بلایا اور جمی کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا لوگو! جتنی بھی میری چیزیں میری ملک ہیں وہ بمامہ حضرت محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں اگر وہ میرے فقر پر راضی ہوں' یہ انہی کا کرم ہوگا! لوگوں کو اس پر بے حد تعجب ہوا اور اس اعلان پر وہ خائب و خاسر سر جھکائے نکل گئے نیز آپس میں گفتگو کرتے جاتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اب مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ عالدار ہیں اب خدیجہ جیسا مکہ مکرمہ میں کوئی محتاج نہیں! یہ بات حضرت خدیجہ مالدار ہیں اب خدیجہ جیسا مکہ مکرمہ میں کوئی محتاج نہیں! یہ بات حضرت خدیجہ کو بے حد پہند آئی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم فرمانے گئے اس کو بے حد پہند آئی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم فرمانے گئے اس کو بے حد پہند آئی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم فرمانے گئے اس کو بے حد پند آئی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم فرمانے گئے اس کو بے حد پند آئی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم فرمانے گئے اس کے بدلے میں میں طاہرہ کو کیا دوں!

اسی اثناء میں حضرت جرائیل علیہ السلام حاضرخدمت ہوئے اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اس ایثارو قربانی کا صلہ ہم ویس گے۔

چنانچہ شب معراج جب آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم ترین محل دیکھا جو حد نظر تک وسیع و کشادہ ہے اس میں الیی اشیاء رکھ دی گئیں تھیں جو نہ کمی آنکھ دیکھیں نہ کانوں نے سی اور نہ ہی کوئی انسان اپ دل میں ان کا تصور و خیال ہی لا سکتا ہے آپ نے دریافت فرمایا یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی یہ حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی منحا کا آپ نے فرمایا میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مال دنیا کے بدلے جنت میں کتا بڑا محل عطا فرمایا:۔

اول كون؟ : امام مخب طرى عليه الرحمته زبرى اور حضرت قاده رضى الله تعالى عنه عدوى مين كم عورتول مين سب سے پہلے حضرت سيده خد يجة

الكبرى رضى الله تعالى عنما ايمان لا ئيل - نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في ماه رمضان البارك بيل پير ك دن انى بعثت كا اعلان فرمايا حضرت فديجه رضى الله تعالى عنما في اسى روزى آپ كى نبوت و رسالت كى تصديق كى اور ايمان كا شرف پايا نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ماه رمضان المبارك بيل معمول تماكه عاد حرا بيل جاكر معروف مباوت رئية جب ممينه كرر جانا آپ مكرمه تشريف كا سات بار طواف كرمة تشريف كا سات بار طواف كرة -

جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت و رسالت کا فرمان جاری ہوا اس وقت آپ غار حراء میں جلوہ افروز تھے حضرت جرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم ہے آپ کی خدمت میں وحی لیکر حاضر ہوئے۔ الاراثمین فی خصائص الصادق الا میں۔ میں مرقوم ہے کہ حضرت اسرافیل تین سال تک پیغام وحی لاتے رہے بعدہ حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذمہ وحی کو سپرد کیا گیا وحی کی سات قسمیں ہیں خواب میں بیداری میں شب معراج میں ایک قشم وہ جو اسرافیل لیکرا ترتے رہے۔ ایک قشم جو حضرت جرائیل علیہ السلام لاتے رہے ایک جرس (ٹیلی فون کی گھٹی کی آواز جیسی) جہرائیل علیہ السلام لاتے رہے ایک جرس (ٹیلی فون کی گھٹی کی آواز جیسی) ایک قشم دل پر کلمات کا القا' اور ایک پس پردہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو جمکلام ہونا۔ ایک قشم دل پر کلمات کا القا' اور ایک پس پردہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو جمکلام ہونا۔ کلیے کہ چرخ سرطور اوست

الله تعالی کا ارشاد ہے وما کان لبشران یکلمه الله الاوحیا اومن وراء حجاب اویرسل رسولا کسی انبان کی بیه طاقت نمیں کہ وہ الله تعالی کے روبرد ہمکلام ہو ہاں البتہ وہ بذریعہ وجی پس پروہ یا اپنے پیغام رسال کی وساطت سے ہمکلامی کا شرف عطا فرما تا ہے!

چیے حضرت واؤد علیہ السلام بذرایعہ وی اور حضرت موی علیہ السلام سے

پس پردہ اور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعہ کلام کا شرف حاصل تھا۔ فلما جاء جبرائیل قالت الاحجار! السلام علیہ یارسول اللّه جب آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جرائیل علیہ السلام عاضر ہوئے تو پھر العلوة والسلام علیک یارسول الله یرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو پھر العلوة والسلام علیک یارسول الله یرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو پھر العلوة والسلام علیک یارسول الله یرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو پھر العلوة والسلام علیک یارسول الله یرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو پھر العلوة والسلام علیک یارسول الله یہ یہ کیا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب میں غار حرا ہے باہر نکلا اور جبل نور کے درمیان پنچا تو آسان سے آوازیں سائی دے رہی تھیں افت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ ای اثناء میں میں فر آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام کو آسان کے کنارے پر دیکھا' مجھ پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ چلنے پھرنے کا تصور محو ہوگیا چنانچہ حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنما نے میرے پاس قاصد بھیج چنانچہ میں انہیں چھوڑ کر اپنے گھر پنچا۔

حضرت خدیجة الكبرى رضى الله تعالی منما نے دریافت كیا ! یا اباالقاسم این كنت؟ اے ابو قاسم آپ كمال سے؟ الله كی قشم میں نے آپ كے لئے تو قاصد بھیج سے 'آپ نے تمام كيفيت بيان فرمائى تو حضرت خدیجة رضى الله تعالی عنما عرض گرارہو كيں 'آپ ابات قدم رہئے۔ اور سنئے جس كے قبضہ قدرت میں خدیجہ كی جان ہے اى ذات اقدس كی قشم آپ اس امت كے نبى ہوں گے۔ اس نعمت پر میں آپ كی خدمت میں ہدیہ ترکیک پیش كرتى ہوں۔

جرائیل کی زیارت: بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حفرت خدیجة الكبریٰ رضی اللہ تعالیٰ علیه وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیه السلام آپ کی خدمت میں ماضر ہوں تو جھے بھی دکھائے گا!

چنانچہ جب جرائیل آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ عدید ، سم \_ فرمایا خدیجہ! یہ جرائیل ہیں! اوھر آیے اور میرے وائیں ران کے قریب بیند كرد كمي ليجيًا چنائيه انهول نے اليابي كيا آپ نے دريافت فرمايا كيا تم جرائيل کو دیکھ رہی ہو! عرض کیا ہاں پھر آپ نے بائیں طرف کما ادھرے دیکھو پھر سامنے کی طرف سے وکھایا آپ کہتی جاتی تھیں میں نے وکھ لیا۔ حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها جرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا! یا رسول صلی الله تعالی عليه وسلم بيه واقعي جرائيل مين شيطان اليي صورت اختيار نهيس كرسكتا! پهر حضرت خدیجہ نے لباس تبدیل کیا اور اپنے بچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس كئيں' ان سے آپ كى تمام كيفيات بيان كيا- وہ بولے خدائے قدوس كى قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے خدیجہ اگر تم ان باتوں میں تجی ہوتو سمجھ لوید وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حفرت موی علیہ السلام کے پاس آیا كت على الله تعالى عنه الله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقبل راسعا پر حضرت ورقد بن نوفل آپ كي خدمت میں حاضر ہونے اور آپ کے سراقدس کو چوم لیا۔

محر بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب
کوئی الیمی بات ساعت فرماتے جو باعث محکزیب و استحراء ہوتی تو آپ کو
نمایت ناگوار گزرتی' اس کی شدت اور تکلیف کو رفع کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے
حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنها کو معاون بنا دیا تھا جب آپ گھر
آتے تو باتوں ہی باتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنها اس تکلیف کو
دور فرما دیا کرتیں۔

حضرت خدیجیة الکبریٰ رضی الله تعالیٰ عنها کی عظمت و کرامات میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے حضرت جرائیل آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا کرتے تو آپ جواباً فرماتی الله تعالیٰ سلام ہے اور یہ سلام اس کی طرف سے ہے میر طرف سے بھی جرائیل کو سلام ہو۔
حضرت جرائیل علیہ السلام ایک ون بارہ گاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں سدرۃ المنتی سے بھی نیچے نہیں
اڑتا گر اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے جرائیل جائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی
اللہ تعالیٰ عنما کو میرا سلام پنچاہے۔

ایک بار حضرت جرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھوڑی دیر تک حضرت خدیجیۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنما آپ کی خدمت میں ایک برتن لئے حاضر ہوں گی جس میں کھانے کی اشیاء ہوں گی ان کے آنے پر اللہ تعالی جل و علی اور میری طرف سے سلام کئے گا! اور انہیں جنت میں ناقابل تصور حد تک خوبصورت محل کی بشارت سائے گا!

وہ محل اتناپر سکون اور آرام وہ ہے کہ کسی قتم کی ناقابل برداشت آواز 
تک نہ ہوگی نہ وہاں کسی قتم کی مشقت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا،
باغات کی قطاریں جنتی بمار دکھا رہی ہوں گی ناریل کے درختوں کا ایک حسن 
ہوگا یہ انعام ہے اس بات پر کہ وہ خواتین میں سب سے اول وائرہ اسلام میں 
داخل ہو کیں اور خدمت اسلام و رسول علیہ السلام، میں ہمہ تن مصروف 
رہیں۔

سيده فاطمه رضى الله تعالى عنهاكى تمنا؟

: حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنما کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی الله تعالی عنما عموم منتیں ایک دن نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے عرض کیا! اہا جان! مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ رضی الله تعالی عنماکی برذخی کیفیت کو السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ رضی الله تعالی عنماکی برذخی کیفیت کو

واضح نهيس فرماتے!

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کئے۔ تو حضرت جرائیل علیہ نے کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنما کے درمیان بری عظمت و برتری عظمت و برتری عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔

جب حفرت سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنما پر نزع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا! کیا سکرات موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے 'واللہ! تمہارے لئے یہ شدت مفید ہے ہاں جب تم جنت میں اپنی سوتوں کے ہاں چنچیں تو میرا سلام کمنا ' یعنی حضرت مریم بنت عمران ' حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم بمشیرہ حضرت موی علیہ السلام ' کو میرا سلام پنچانا! وہ بولیں! بہت اچھا آپ کا سلام پنچایا جائے گا۔ اسے المام قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ تحریم کی تفسیر میں ذکر کیا عرائس البیان میں حضرت موی علیہ السلام کی جمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت موی علیہ السلام۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما کا بکثرت تذکرہ فرمایا کرتے اور ان کے مدارج کی ترقی کیلئے دعائیں فرماتے رہتے ایک دن آپ حضرت طاہرہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپندیدگی کا اظہار فرمایا جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا آپ اپی شکرر نجی دور فرمائے آیدہ کبھی بھی ان کے ذکر خیرے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔

آپ نے میری معذرت پر اظهار فرماتے ہوئے کما کہ وہ تو اس وقت

ایمان سے سرفراز ہو نیں جب کفار مکہ مجھے ایذائیں دے رہے تھے انہوں نے مجھے ان نازک ترین کمات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے دریے تھے انہوں نے میری الی فضا میں تقدیق کی جبکہ اہل کہ میری مکذیب کررہ تھے۔ آنخضرت ضدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنما كے لئے وعائيں فرماتے تهمى نه أكتاتي! اممات المومنين مين آپ بلحاظ فضل و شرف ممتاز بين حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جنت میں عورتوں سے افضل ترین حفرت فديجة الكبرى حفرت سيده فاطمه عفرت مريم بنت عمران حفرت آسيہ بنت مزاحم ہیں۔ حفرت فديجه رضى الله تعالى عنما بجرت سے تين سال قبل مكه مكرمه مين وصال فرمايا- جنت الماوى مقام حجون مين آپ كا مزار مبارک ہے! 65 سال آپ نے عمریائی' آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ازے اور متبرک فرمایا اس وفت تک نماز جنازه فرض نہیں تھی بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے تین ون بعد حضرت خد يجية الكبرى رضى الله تعالى عنمائے وصال فرمايا ان كے وصال كے بعد قریش مکہ آپ کو زیادہ تکالف پنچانے لگے طری کابیان ہے کہ حضور سید عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى تمام اولاد امجاد عضرت ابراجيم رضى الله تعالى عنه کے سوا' خدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنماے ہے۔

مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قبطیہ سے متولد ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجة الكبریٰ كے دو نكاح ہوئے تھے 'پہلا عثیق بن عائد بن عبداللہ سے اور دو مرا ابوبالہ سے!

علامہ قرطبی نے سورہ احزاب کی تغییر میں بیان کیا ہے کہ ان کانا رزارہ تھا ان آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا 'چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین 'بسن ' بھائیوں کی نسبت سبھی او دں سے افضل

ہوں' میرے باپ رسول کریم ہیں میری والدہ خدیجہ ہیں' اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنهم)۔

بھرہ میں ان کا انتقال ہوا جنازے میں لوگوں کا بے پناہ بجوم تھا اس کئے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ربیب ہیں بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شمادت سے سرفراز ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حبيبه حبيب غدا حضرت سيده عاكشه صديقه رضى الله تعالى عنما

سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ ام الموسنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنعا ہیں ام عبداللہ کنیت پائی کیونکہ انہوں نے بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا تھا کہ ہر خاتون نے کنیت پائی ہے مجھے بھی کنیت عطا فرمایئے چنانچہ آپ نے فرمایا اپنے بھانچ کے نام پرام عبداللہ رکھ لیں۔

یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی ہمشیرہ کے ہاں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنما اللہ تعالی عنما اللہ تعالی عنما اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال کر فرمایا یہ عبداللہ ہیں اور تم ام عبداللہ !

حفرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنما کے بعد جس خاتون کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زوجیت میں اول ہونے کا شرف نصیب ہوا وہ آپ ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چار صد درہم آپ کا حق مر اوا فرمایا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ یاایھاالنبی قل لازواجک انکنتن تعرون الحیوۃ الدنیا وزینتھا (الایته) تازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ نے حکما" فرمایا ایخ والدین سے اس اختیار کے بارے مشورہ کریں کیونکہ علیہ نے حکما" فرمایا ایخ والدین سے اس اختیار کے بارے مشورہ کریں کیونکہ

آپ کو ان سے محبت تھی اور اختیار میں یہ اختال تھا کہ جوائی کے باعث کمیں علیحدگی کو اختیار نہ کرلیں! مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنحانے اللہ و رسول کو اختیار فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیاائی طرح تمام امحات الموشنین کو اختیار کا تھم دیں! حالا نکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھی طرح جانے تھے کہ آپ کے والدین بھی ان کی حضور سے علیہ وسلم اچھی طرح جانے تھے کہ آپ کے والدین بھی ان کی حضور سے علیہ و کو برداشت نہیں کریں گے۔

حضور نے فرمایا اگر احمات الموسنین نے اس سلسلہ میں آپ کے عمل کو دریافت کیا تو ضرور آگاہ کروں گاکیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم کتاب و حکمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے مجھے نرم ول تخلیق فرمایا ہے جب ان تمام نے حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالیٰ عنصا کے مطابق ہی عمل کیا تو ان کی حوصلہ افزائی کیلئے یہ آیت نازل فرمائی اور جاہلیت کا اختیار ختم کرکے رکھ دیا۔

عطاء بن ابی رہاح کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما تمام عورتوں سے زیادہ فقیہ عالمہ اور حبین تھیں رضی اللہ تعالی عنھا۔

فائدہ: فقد ایک ایساعلم ہے جس میں غالب حصد ظن کا ہوتا ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے کوئی شخص جس علم میں کمال پاتا ہے اسے اس علم کا عالم کما جاتاہے للذا ہر فقد علم ہے گر ہر علم رکھنے والا فقید نہیں ہو سکتا۔ اور انبیا کرام کو فقید نہیں کمد سکتے کیونکہ ان کا علم ظنی نہیں بھینی ہوتا ہے جو منجانب اللہ

حضرت امام زہری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امحات المومنین کے علوم و معارف کو اور جمال کی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کاعلم سب سے اعلیٰ و افضل ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام

سایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنما کا اللہ تعالی عنما کا اللہ تعالی عنما کی اللہ تعالی عنما کی آیک تھو یہ متمی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہوں تو میں ہر قتم کے غم سے بے نیاز ہوگئ!

حضرت ام المومنين خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنما كے وصال يرسيد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم مغموم رہا کرتے تھے یمال تک کہ الله تعالی نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح آسان پرایک کواری خاتون ے فرما دیا جس کی صورت اس تصویر کے مشابہ ہے اور اس خاتون سے زمین یر نکاح فرمالیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے پیغام پہنچانے والی خاتون کو بلایا اور تصویر و کھا کر فرمایا کیا تو اس صورت کے مشابہ عورت کو جانتی ہے؟ وہ عرض گزار موئى بال! يد حفرت عائشه صديقه بنت صديق أكبر رضى الله تعالى عنماكي صورت مإ چنانچه آپ نے حضرت ابو بر صدیق رضی الله تعالی عنه کو بلایا اور فرمایا بیہ ریکھنے کیا آپ کی بٹی کی صورت ہے؟ عرض کیا جی ہاں! یہ عائشہ کی صورت پر ہے! آپ نے فرمایا اللہ تعالی عائشہ سے میرا نکاح آسان پر فرما دیا اور حكم ديا زمين ير آپ نكاح فرماليس حفرت صديق أكبر رضي الله تعالى عنه نے عرض کیا وہ تواہمی کسن ہے آپ نے فرمایا سے تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے پر بھی اس نے میرے ساتھ نکاح فرمایا۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کا نکاح آپ سے کردیا۔

حضرت صدایق رضی الله تعالی عنه جب گھر آئے تو ایک پرات چھواروں کی انہیں کے ہاتھوں بھیج دی اور فرمایا بٹی! عرض کرنا! میں وہی ہوں جس کی نبیت رسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی طرف ہوئی اور میں نہیں جانتی کہ

میں آپ کے ہاں قابل قبول ہوں یا نہیں۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنمانے ای طرح عرض کردیا آپ نے فرمایا عائشہ ہم نے آپ کو قبول فرمالیا ہے!

حضرت علامہ محب طبری علیہ الرحمتہ کا بیان ہے کہ نکال مدینہ طیبہ میں چھ سال کی عمر میں ہوا اور نو سال کی تھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نو سال تک رہیں جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی عمرا تھارہ سال تھی۔

روضہ میں ہے کہ ماہ شوال میں نکاخ کرنا مستحب ہے تحفتہ العروس نزہتہ النفوس میں ہے کہ جمعتہ السباراك لے دن نكاح كرنامستحب ہے۔

باب حفظ امانت میں گزر چکا ہے کہ جب کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ ہوتو پیغام نکاح سے قبل اسے دیکھ لینا مسنون ہے آگرچہ عورت اجازت نہ بھی دے حالانکہ اسے دوبارہ دیکھنا بھی جائز ہے۔ آگر دیکھنے کا موقع میسرنہ ہو تو کسی خاتون کو بھیج کر اس کی کیفیت معلوم کرائیں۔

اگر کمی باکرہ خاتون نے کمی شخص کو نکاح کا پیغام دیا گراس کے والد نے قبول نہ کیا پھراس عورت نے ازخود اس شخص سے نکاح کرلیا لیکن باپ نے کمی دو سرے شخص سے نکاح کردیا تو پہلا نکاح ہی صحیح و درست ہوگا بشرطیکہ خادند نے عورت سے صحبت کرلی ہو ورنہ دو سرا نکاح درست تشلیم کیا جائے گا یہ شوافع کے نزدیک ہے اور حفیہ کے نزدیک پہلا نکاح ہی درست قرار دیا جائے گا۔ (بشرطیکہ کوئی اور صورت در پیش نہ ہو)

ایک بار حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنمانے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خصوصی دعا کی درخواست کی تو حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی۔ اللی عائشہ بنت ابو بکر کو ظاہری و

باطنی مغفرت سے بہرہ مند فرما اس سے کسی قشم کی خطاء و لغزش واقع نہ ہو!

پھر آپ نے دریافت فرمایا! عائشہ کیا اس دعار خوش ہو! عرض کیا ہاں
یارسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! نیز فرمایا! عائش! اس ذات اقدس کی قشم جس
نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میں اپنی تمام امت کے لئے شب و روز
دعائے مغفرت و بخشش کرتا رہتا ہوں! اور فرشتے میری دعا پر امین کہتے رہے
ہیں۔!

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ما اُشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو تمام عورتوں پر ایسے ہی فضلیت حاصل ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں بر۔

حضرت ابوبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا' حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی فرافی سے باتیں کررہی ہیں اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیشہ نیازمندی افقیار کرو! جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو ان کی رضا کے مطابق عالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو ان کی رضا کے مطابق عنہ کا پھر آنا ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو بہت خوش پایا تو آپ بھی بہت خوش عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو بہت خوش پایا تو آپ بھی بہت خوش عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو بہت خوش پایا تو آپ بھی بہت خوش

ایک دفعہ کمی بات پر طرفین کے درمیان شکررنجی ہوئی تو صدایق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا انہوں نے حضور سے اتنی می بات کو بھی نابیند کیاادرعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا کو سخی سے ہدایت فرمانے لگے، حضور

نے فرمایا آپ جائے سے ہمارا اپنا معاملہ ہے اور مسکرا دیے۔

ایک مرتبہ کی معاملہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے شکررنجی ہوئی تو جرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد فرما تا ہے عائشہ کو راضی کیجئے چنانچہ آپ آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما خوش ہوگئیں۔ چنانچہ اس صلح پر حضرت جرائیل علیہ السلام شیری لیکر آئے اور کما اللہ تعالی فرما تا ہے جب آپ نے ماری طرف سے ملح کو قبول فرمایا تو خوشی و مسرت کے لئے شیری بھی ماری طرف سے ہی قبول کریں!

کتاب العقائق میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نخصا سے آسانوں پر میرا نکاح فرمایا وشتوں کو گواہ بنایا تو چالیس روز تک دوزخ کے دروازے بند کردیے اور جنت کے دروازے کھول دیئے۔

آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما اخلاق میں رہم کی طرح اور اخلاص میں خوشبو کی مائند ہیں تفییر قرطبی میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلقیس جمان بھر کی خواتین میں نمایت حسین و جمیل پنڈلیوں والی خاتون تھیں وہ جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج میں پنڈلیوں والی خاتون تھیں وہ جنت میں حضرت سلیمان علیہ وسلم کیا وہ مجھ سے ہم اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھیں آپ نے فرمایا تم جنت میں ان سے زیادہ حسن کی مالک ہوں گی! عرائس البیان میں ہے جب حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے اسلام نے اس سے نکاح حسن کی مالک ہوں گی! عرائس البیان میں ہے جب حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے اسلام قبول کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا!

فاكده: كتاب البركت مين ب نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا

حمام ہے نکل کرپاؤں پر محمد اپائی ڈالنا قولنج ہے نجات کا باعث ہے اور معمول تھا کہ جب جمام میں ہے کی قتم کی بے چینی محسوس کرتے تو یہ کلمات پڑھ لیا کرتے یا بریار حیم من علینا وقنا عذاب السموم گرمیوں میں مخسل کرے سو جانا صحت کیلئے مفیر ہو۔ آدی جب جمام میں جائے تو یہ پڑھے۔ اللهم انی اسئلک الجنة واعوذبک من النار اس کے بعد محمنڈ اپائی چئے۔ بلاضرورت گرم پائی چینا کروہ ہے شد کا شریت قولنج کیلئے مفیر ہے سب سے ہاکا بارش کا ہے جو بہت تافع ہے جب کہ رات کو بارش ہو جب اللہ تعالی کسی قوم پر کرم فرمانا چاہتا ہے تو رات کو ان پر بارش برساتا ہے لفظ المنافع میں ہے کہ بلغم کا علاج مناسب وقت پر مخسل کرتے رہنا ہے اور سواوا کا علاج پیل چلنا ہے غلیظ خون کا علاج جو کمیں نگانا ہے صفرطاء کیلئے محبور فائدہ مند ہے ایسے چلنا ہے غلیظ خون کا علاج جو کمیں نگانا ہے صفرطاء کیلئے محبور فائدہ مند ہے ایسے بی جسے بیچ کو ایک محبول می بات پر روٹھ جانا!

حضرت سليمان عليه السلام أور ملكر بلقيس!!

عصرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس سے نکاح فرمایا ان سے نہایت شفقت و محبت کا بر آؤ فرمایا شنرادی کے تخت کا سامنے والا حصہ سونے کا تھا جس میں یا قوت ' زبرحد کی میٹاکاری کی گئی تھی۔ بجھلا حصہ چاندی سے مرصع تھا جس میں رنگارنگ کے جواہر و لعل منقش تھے۔ اور اس کے چاروں پائے سونے ' چاندی ' یا قوت اور زبرحد سے بنائے گئے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس تو بالکل قریب آچکی ہے تو آپ نے اپنے السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس تو بالکل قریب آچکی ہے تو آپ نے اور اسلام درباریوں سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کاتخت اس کے آنے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یہاں لائے۔

بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے تخت کو جائز طریقہ سے اپنے قبضہ میں لانا چاہا اگر اسلام لانے کے بعد لاتے تو مسلمان کے مال پر ناجائز طریقہ سے قبضہ کرنا ہوتا جو جائز نہیں تھا اس لئے آپ نے اس کے اسلام لانے سے قبل تخت طلب فرمایا۔

آپ نے اس سے نکاح فرمانے کے بعد بھی اسے اس کے ملک پر حکمران رکھا' جنات کو نکاح کرانا پند نہ آیا توانہوں نے ملکہ بلقیس کے پاؤں کی سفیص کی فبراڑا دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپ محل کے سامنے شیشے کا فرش ہوایا اس پر پانی چھوڑ دیا اور اس میں مچھلیاں ڈال دیں۔ درمیان میں اپنا تخت رکھوایا اور اس پر جلوہ افروز ہوئے جب ملکہ آئیں تو انہوں نے پانی کو قدرے گرا ذرا اوپر اٹھایا حضرت قدرے گرا فرا اوپر اٹھایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظران پر جاپڑی دیکھا تو وہ نمایت خوبصورت ہیں۔ آپ سلیمان علیہ السلام کی نظران پر جاپڑی دیکھا تو وہ نمایت خوبصورت ہیں۔ آپ فرمایا بنڈلیوں کو ڈھانپ لو یہ تو شیشے کا فرش ہے جو معمولی سے پانی کے فرمایا بنڈلیوں کو ڈھانپ لو یہ تو شیشے کا فرش ہے جو معمولی سے پانی کے باعث چک رہا ہے حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالی عنہ نے شنرادی کے باعث چک رہا ہے حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالی عنہ نے شنرادی کے باعث جب پہلے پہلے اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بیش کرویا۔ (تفصیل سورہ نمل میں ملاحظہ فرمائے)۔

حفرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا یاالٰھنا واله کل شی یا ذالجلال والااکرام تو تخت آگھ جھیکنے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آموجود ہوا۔

بعض کہتے ہیں فرشتوں نے آپ نے سامنے کردیا جے بلقیس اپنے سات محلات کے اندر مقفل کرکے آئی تھی اور کنجیاں اس کے پاس تھیں تاہم حفرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام کو تھم فرمایا اس میں قدرے تبدیلی کردو باکہ ہم دیکھیں وہ اپنے تخت کو پہچانتی بھی ہے کہ نمیں۔ جب اس نے ایک نظر تخت کو دیکھا تو پکار اٹھی یہ تو وہی میرا ہی تخت ہے جس کے باعث حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس کی عقلندی و دانائی واضح ہوگئ جب کہ نہیں نے مضہور کر رکھا تھا کہ وہ کوئی زیادہ عاقلہ نمیں باکہ حضرت سلیمان سا۔

السلام اس سے نکاح نہ فرمائیں-دعوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

علامہ محب طبری علیہ الرحمتہ حضرت امام احمد بن جنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے کھانا تیار کیا اور آپ کو دعوت دی آپ نے فرمایا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو بھی دعو کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں 'آپ نے تین بار دریافت فرمایا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کی بھی دعوت ہے وہ عرض گزار ہوئے ہاں! تو پھر آپ دونوں اس کے گھر تشریف لے گئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ میرا باہر جانا ہوا تو حضور نے تفریحا فرمایا آیے دوڑ لگائے چنانچہ میری حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے حضور نے مجھے آگے نکل جانے کا موقع فراہم کیا پھر جب میرے بدن نے قدرے موٹاپا پکڑ لیا تو دوڑ میں میں پیچھے رہ گئی آپ نے فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہوا۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اللہ عنما کو بخار میں جنال علیہ وسلم ایک دون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فراتا عنما کو بخار میں جنال علیہ وظیفہ عطا فراتا ہوں اسے پڑھو بخار اتر جائے گا چنانچہ آپ نے یہ وظیفہ مرحت فرمایا اللهم ارحم جلدی الرقیق وعظمی الدقیق من شدة الحریق یاام ملا مان کنت امنت باللَّه العظیم فلا تصدعی الداس ولا تغیری الغم ولا تاکلی الحم ولا تشربی الدم وتحول عنی الی من اتخدم اللَّه الها الحال ہوگئی۔

حضرت عثمان بن ابي العاص رضى الله تعالى عنه سے مروى ب ك حضرت

جھے شدید درد تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے سات بار مقام درد پر مسح کرو اور یہ کلمات پڑھے اعوذ بعزة اللّه وقدرته من شرما اجد میں نے جیسے ہی ان کلمات کو پڑھا درد رفع ہوگیا پھر میں ان کو اپنے اٹال و عیال اور دو سروں کو پڑھنے کی ٹاکید کی۔ امام ابن جوزی رحمتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرض کا جوش رات کو کم ہوجا آہے کیونکہ رات دن سے سرد ہے۔ اور غذا رات کو ہمضم ہوتی ہے۔ ہوجا آہے کیونکہ رات دن سے سرد ہے۔ اور غذا رات کو ہمضم ہوتی ہے۔ فیزیہ بھی کما کہ رات کو مریض اپنے مرض کو اس لئے زیادہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل ہملانے والا نہیں ہوتا۔

خصوصيات حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنما

: حضرت ام امو منين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين مجه ريكر عوراول کی به نبت چند خصوصیتیں حاصل بین شکم مادر میں میری تصویر بننے ے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میری صورت وکھائی گئی۔ مجھے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے سب سے زیادہ پار عطا فرمایا الله تعالى نے قرآن كريم مين ميري برات كا اعلان فرمايا- حضرت سيدنا فاروق اعظم رضي الله تعالی عنهٔ نے اعلانیہ فرمایا ام المومنین پر افتراء کرنے والے منافق اور جھوٹے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جم انور یر مکھی بیٹھنے سے محفوظ رکھا کیونکہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے۔ پھر آپ کو ایسے اتهام سے کیونکر محفوظ نہ فرما آ۔ حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عند نے فرمایا آپ كا توسايه زمين ير نميس يرصف ديا ماكه كسى كاياؤل آپ صلى الله تعالى عليه وسلم کے سائے یر ندیر جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کیونکہ نہ فرما آ! حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کے نعلین شریف کو جب نجاست کلی تو حضرت جرائیل علیه السلام آگر مطلع فرما نمیں اگر ایسی بات ہوتی تو حفرت عائشہ کو الگ کردینے کا حکم بھی نازل ہوجاتا جب آیات برات نازل ہو کیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما اللہ تعالیٰ کا ہے حد شکر بجالا کیں اسی اثناء میں حضرت صدیق آگبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو طمانچہ مارا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق رک جائے! انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثاء اور شکر ایسے کیا ہے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے 'حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی منقبت میں کیا خوب کہا۔

حصان رزان ماتزن برئيتك

وتصبح عزتی من لحوم الغوافل آپ پارسا' عصمت ماب اور صاحب عزووقار ہیں کسی مکروہ بات سے متم نہیں اور غافل عورتوں کے گوشت سے بے نیاز صبح کرتی ہیں یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتیں۔

اور وہ اندھا ہوگیا: الزہرا الفائح میں ہے کہ کمی شخص نے بیان کیا ہے کہ کوئی شخص سید عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کی شان میں نازیبا کلمات کمہ رہا تھا میں نے سا اور خاموش رہا۔ بعدہ رات کو خواب میں نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا! تیرے سامنے میری المیہ محرّمہ کی فلاں شخص نے تنقیص کی تو خاموش رہا! تو نے اس کی فدمت کیوں نہ کی! وہ کمنے لگا مجھے قدرت نہیں تھی آپ سے فرمایا تو جھوٹا ہے پھر آپ نے شہادت کی انگلی سے میری آئکھوں کی طرف اشارہ کیا جب بیدار ہوا تو اندھا ہوچکا تھا۔

اعتراض اور جواب: حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالىٰ عنما ير وافض في الله تعالىٰ كياكہ عنما ير وافض في الله تعالىٰ كياكہ بنائل في الله تعالىٰ كياكہ بنائل في يو تكن مم الله تعالىٰ في يو تكن مم الله تعالىٰ عنه كے لئے عراق كى طرف كيوں أكليں؟ جمل ميں حضرت على رضى الله تعالىٰ عنه كے لئے عراق كى طرف كيوں أكليں؟

علائے کرام جواباً فرماتے ہیں آپ نے وان طائفتان من المومنین افتلوافاصلحوابینهما (اگر ایماندار دو جماعتیں آلی میں لڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کرا دو) کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل فرمایا کیونکہ یہ آیت مرو اور عورت کے لئے عام ہے ہیں آپ کا صلح کیلئے نکانا حق تھا۔

حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنما جو حضرت لوط علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں اور وہ حضرت ابراہیم کے بچازاد بھائی تھے جب ہجرت کے دوران جابر بادشاہ نے انہیں پکڑا تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تمام حجاب اٹھا دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس ظالم کی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنما تک رسائی نہیں ہوئی۔ دیواریں آئینہ بن گئیں۔ یمال تک کہ حضرت ظیل اللہ علیہ السلام کا ول مطمئن رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے اس معالمہ میں کیوں حجاب نہ اٹھائے گئے جب وہ جماعت سے وسلم کے لئے اس معالمہ میں کیوں حجاب نہ اٹھائے گئے جب وہ جماعت سے بیمی رہ گئی تھیں یمال تک کہ منافقین کو اتبام کا موقع ملا؟

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سام عجاب اٹھا دیئے جاتے تب بھی منافقین کی کہتے کہ وہ اپنی ذوجہ کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور لوگ کی شک میں پڑے رہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے خود اعلان برائت فرماتے ہوئے اعلان کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم اولیٹ میں فرات میں اولیٹ میں ہوا اولیٹ میں میں میں ہوا اولیٹ میں نے بہت بڑا ہوت اعلان کی میں فرق کہتے ہیں۔

یہ برات حجاب اٹھانے سے بھی افضل ہے یہاں تک کہ آپ کے باعصمت ہونے کا نبی کریم ص کو خوب اطمینان تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنحا پر کوئی ظالم غالب نہ ہوا نیز کسی کو آپ کی طرف ہاتھ اٹھانے کی جرات تک ہوئی!

اگر کما جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات نے کی زبان سے

ہوئی جب کہ وہ خود نبی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما کی طرح ان کی برات خداتعالیٰ کی طرف سے کیوں نہ ہوئی؟ حالاتکہ حضرت عائشہ صدیقہ نبی تو نہیں تھیں؟

پہلا جواب یہ ہے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں تھا کہ اس کی زبان سے برات کا اعلان کرایا جاتا اور یہ مناسب نہیں تھا کہ اپنی برات کا اعلان وہ ازخود فرماتے اس لئے بچے کی زبان سے ان کی پاکدامنی کا اظہار کرایا گیا جے ابھی تک بولنے کی بھی طاقت نہیں تھی اور حضرت عائشہ کی برات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے کرائی گئ جس کی کائنات میں مثال ہی نہیں ہاں' آپ کہاں کہاں بچہ؟

ووسمرا جوب سے ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کا نزول بند تھا کیونکہ آپ کو بھی اعلان نبوت کا تھم ہی نہیں ہوا تھا جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنحا کے زمانے میں نزول وحی کا سلسلہ منقطع تھا چنانچہ ان کی برات بھی اللہ تعالی نے ان کے بنچ سے کرائی! جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنحا کے وقت تو وحی کا نزول باقاعدہ جاری تھا چنانچہ بچوں کی زبان برات سے ا بلغ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے آپ کی طمارت و پاکیزگی اور عصمت کا اعلان ہو۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما روزے سے تھیں کہ سائل آیا اور آپ نے ایک روٹی اس عطا فرمائی اس لئے کہ آپ کے پاس اس وقت صرف ایک ہی روٹی تھی۔

عیون المجالس میں ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کوئی درہم صدقہ و خیرات کرتیں تو اسے اچھی طرح صاف کرلیتیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو عرض گزار ہو کیں اس لئے کہ میرا درہم فقیر کے ہاتھ میں جانے سے قبل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ (جیسے اس کی شان ہے) اس پر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ تجھے مزید توفیق عطا فرمائے۔!

حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفییر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا! اللی میری امت کا حساب میرے سپرد کیجئے۔ پھر ایک شخص فوت ہوا جس پر چند درہم قرض سے آپ نے اس پر نماذ جنازہ پڑھنے سے اعراض فرمایا تو ارشاد فرمایا آپ رحمتہ للعالمین ہیں اور میرے ایک بندے سے اعراض کررہے ہیں' میں رب العالمین ہوں النذا یہ معالمہ مجھ پر ہی چھوڑ سے کیونکہ میری رحمت کی کوئی حد العالمین ہوں النذا یہ معالمہ مجھ پر ہی چھوڑ سے کیونکہ میری رحمت کی کوئی حد ہیں نہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما پر جب افتراء کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم اینے والدین کے پاس چلی جاؤ بلکہ گھر میں ہی رکھا جو اس بات پر دلالت کر تاہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی طرح جائے تھے کہ یہ محض افتراء ہے اگر اپنے گھر سے انہیں والدین کے گھر بھیج دیا گیا تو افتراء کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی 'جو شان رسالت کے خلاف ہے۔ (آلبش قصوری)

چیتم فراست: حفرت امام مخیری رحمته الله تعالی موره نورکی تغیر میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا القوافراسة المومن فانه ینظر بنورالله ایماندارکی فراست سے ڈرو کیونکه وہ الله تعالیٰ کے نور سے دیکھتاہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنما کے حق میں آپ کے لئے چٹم فراست سے کام لینا اولی تھا۔

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی آزمائش کے لئے چھم فراست بند کردیتا ہے۔

نوادر الملح میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی

عنما کی حاجت کا علم آپ سے پوشیدہ رکھا حالاتکہ آپ اکرم الحلق ہیں اس

کے کہ نجوی اور کائن کی بات غلط ہو۔

ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ! کیا تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنعا کی برات کے بارے میں جانتے تھے! عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا پھر تم نے مجھے کیوں اطلاع نہ دی! جبرائیل عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا اور تھم ہوا جبرائیل امتحان میری طرف سے ہے تو برات کا اعلان بھی میری نے تھم ہوا جبرائیل امتحان میری طرف سے ہے تو برات کا اعلان بھی میری نے

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعلان نبوت کے چار سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کی ولادت ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنم 68 سال 58ھ میں وصال فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ہو هائی اور جنت البقیع میں دفن ہو کیں بقول امام نووی رحمتہ اللہ تعالی آپ سے ایک ہزار دو سو دس احادیث مروی ہیں۔

حضرت ام المومنين حفصه بنت عمر رضى الله تعالى عنها

18 or G

سید عالم نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم کی تیسری المیه محترمه ام المومنین حضرت حفه بنت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنما ہیں۔ تیسری ہجری میں ان کا نکاح ہوا چار سو درہم حق مرتفا علامه طبری کہتے ہیں پہلے کیا حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنه نے نکاح کا پیغام دیا جے سیدنا فاروق اعظم نے منظور نه کیا جب به نجر نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم کے بال پینی تو آپ نے سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا کیا تجھے عثمان سے بهتر واماد کی خرنه دوں؟ اور حضرت عثمان سے کما کیا تجھے عمرے بهتر خسرنه بتاؤں؟ وہ عرض گزار ہوئے کیوں نہیں یارسول صلی الله تعالی علیه و سلم ! چنانچه

آپ نے فرمایا پھرتم حفیہ کا نکاح میرے ساتھ کیجئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدی کے شرف سے نواز تا ہوں! چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی رضا کو مقدم سیجھتے ہوئے آپ سے نکاح کردیا! حضرت عار بن یا سررضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنما شب بیدار اور بکثرت روزے رکھنے والی تھیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گی۔

الم نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنما اعلان نبوت سے بانچ سال قبل پیدا ہوئیں آپ سے ساٹھ احادیث مردی ہیں محب طبری کتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنما نے اکتالیس ہجری میں وصال فرمایا مجمع الاحباب اور صفوۃ السفوۃ میں 48ھ ہے۔

ام المومنين حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنما

ا محات الموسنين ميں حضرت ام الموسنين ام سلمہ رضى اللہ تعالى عنما بھى بيں جن كا اسم گراى بند بنت ابى اميہ ہے ابو اميہ كا نام حضرت سبيل بن مغيرو رضى اللہ تعالى عنما بيان فراتى بيں ابو سلمہ جنہوں نے ہمارى واپسى كے بعد ہجرت مدينہ طيبہ كا ارادہ كيا تھا مجھے اپنے اوئٹ پر سوار كيا ميرا بيٹا سلمہ ميرے پاس تھا جب بئى مغيرہ كے لوگوں نے ديکھا تو ابو سلمہ پر طعن كرنے گے اور كفے گے اس خاتون كو تمہارے ساتھ نہيں جانے وس كے يہ يمال كى بنے والى ہے چنانچہ ان كے ہاتھوں انہول نے اونٹ كى ممار تھينج كى۔ ميرے بيٹے كو چھين ليا ميں روزانہ مقام اسطح جاتى جمال اونٹ كى ممار تھينج كى۔ ميرے بيٹے كو چھين ليا ميں روزانہ مقام اسطح جاتى جمال ہے ميرے بيٹے كو اس حالہ خوب روتى ايك روز بنى عامر كے كى شخص نے ميرى حالت ديكھى تو ان لوگوں سے كئے لگا تم نے اس عامر كے كى شخص نے ميرى حالت ديكھى تو ان لوگوں سے كئے لگا تم نے اس بچارى سے بيٹا چھين ليا ہے 'اسے واپس كردو' چنانچہ ان لوگوں نے جھے ميرا بیٹا واپس كرديا۔

میں نے اپنے بیٹے سلمہ کو لیا اور مدینہ طبیبہ کی طرف ہجرت اختیار کرلی' میرے ہمراہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں تھا مقام سعیم پر حضرت عثان بن طلمہ ملے وریافت کرنے لگے ابوامیہ کی بیٹی کمال کا ارادہ ہے؟ میں نے کما اپنے خاوند کے پاس مدینہ طبیبہ جا رہی ہوں!

انہوں نے میرے اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے 'خدا کی فتم میں نے ان سے بڑھ کر کسی فخص کو بزرگ نہیں دیکھا' جب منزل پر پنیچ 'اونٹ بٹھاکر ایک طرف ہٹ جاتے 'یماں تک کہ منزل به منزل طے کرتے ہئوے جب مدینہ منورہ پنیچ تو کھنے لگے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم مدینہ پاک داخل ہوئے ہیں جھے وہاں چھوڑ کر خود مکہ مکرمہ والیس پلئے۔

وہ بیان کرتی ہیں 'حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عند نے مجھے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملیا جس کسی پر مصیبت نازل ہو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ کریے دعا کرے۔ اللهم عندک احتسبت مصیبتی هذه اللهم اخلفنی فیها خیرامنها تو اللہ تعالی اے اس سے بمتر جزاء عطا فرماتا ہے!

حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنها کو غروہ احد میں کاری زخم لگا تھا وہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ جمادی الثانی 4ھ میں انتقال فرماگئیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی بیں میں نے وہی دعا پڑھنی شروع کی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب شوال میں میری عدت پوری ہوئی تو حضرت الو بکر صدایق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھے نکاح کا پغام دیا' میں نے انکار کیا' پھر جھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے پغام نکاح وصول ہواتو میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طرف سے پغام نکاح وصول ہواتو میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پغام کو بخوشی قبول کیا مگر میں نے اپنی غیرت کی کیفیت بھی بیان کردی تو

آپ نے میرے لئے خصوصی دعا فرمائی کیر میں اعمات الموسین میں اس طریقہ سے رہتی کہ وہ جھ پر رشک کرتیں۔

اہم واقعہ: آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنم کو اپنے پاس بھیایا اور فرمایا! اے اہل بہت اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو تم صاحب حموہ مجد ہو بہ سفتے ہی جمجھے رونا آگیا آپ نے دریافت فرمایا! کیوں روتی ہو۔ ہیں نے عرض کیا آپ نے ان کی تخصیص فرما دی اور جمجھے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا تم اور تمہمارے بیٹے اہل بہت میں سے ہیں اس لئے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھو چھی خصور دیا آپ نے فرمایا تم علیہ وسلم کی چھو چھی حضرت عاتکہ کی بیٹی تھیں اور یہ بیان ہوچکا ہے کہ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنم بھی آپ کے چھو چھی ذاد تھے ان کی والدہ کا نام برہ بنت عبد المعلب ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک بار حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وامن میں چھیاکر دعا کی۔ اللہم حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وامن میں چھیاکر دعا کی۔ اللہم الیک لاالٰی النار 'میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میں! آپ نے فرمایا تم بھی!

پاپ الصدقد میں گرر چکا ہے کہ ابوسلمہ کا نام عبداللہ ہے اور ان کے بھائی کا ذکر سورہ کمف وصافات کے بیان میں آ چکا ہے ' حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنما کا 59ھ میں وصال ہوا اور الدرالشین فی خصائص الصادق الامین میں یوں مرقوم ہے ام سلم بنت عاتکہ بنت عامر بن ربعہ (واللہ تعالی و صیب

ام المومنین حضرت الم حبیبه رضی الله تعالی عنها حضرت ام المومنین ام حبیبه رضی الله عنها کی والده کا نام رمله ہے بیه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کی ہمشیرہ اور والد کا نام حضرت ابوسفیان ہے جس کا نام سخر بن حرب امیہ بن عبد مشس بن عبد مناف ہے بیہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنه کی پھو پھی ہیں۔ (در مثین)

گریہ بات درست نہیں کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عند بن ابوالعاص بن امیہ کا شجرہ اس طرح ہے پھرام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنما آپ کی پھوپھی کیسے ہو کیں؟

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے عبیداللہ بن جش کے عقد میں تحییں جب وہ اسلام لائے اور حبشہ کی جانب بجرت اختیار کرگئے 'ام جبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کا بیان ہے مجھے ایک رات خواب میں اپنا خاوند نمایت بدصورت نظر آیا 'مج ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگا میں نے دین کے معالمہ میں غور کیا تو مجھے نصرائیت سے بہتر کوئی معلوم نہیں ہوا ' میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن پھر میں دین اسلام میں واخل ہوا اب پھر میں نصرانیت کو قبول کرایا ہے میں نے کما واللہ ! نصرانیت میں کوئی بہتری نہیں اور ساتھ ہی میں نے اپنا خواب بیان کردیا اس نے غضب میں آگر مجھ پر اور ساتھ ہی میں اور مرتد ہوکر مرگیا۔

پھر میں نے ایک حیین تر خواب دیکھا کوئی مجھے کہ رہاہے اے ام المومنین میں نے اس سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آنے کی تعبیر لی پھر جب عدت تمام ہوئی۔ تو میرے پاس نجاشی کی طرف سے ابرہہ نای لڑکی آکر کھنے گئی ہارے بادشاہ نے کہا ہے ' جھے نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے کہ میں تیرا نکاح ان کے ساتھ کرووں! میں نے جوابا کہا اللہ تعالیٰ خجے ہر بھلائی سے بہرہ مند فرمائے ' پھر لڑکی نے کہا یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کی کو اپنی طرف سے ایک خلعت اور اپنے کئن میں بشارت سائے والی لڑکی کو اپنی طرف سے ایک خلعت اور اپنے کئن میں بشارت سائے والی لڑکی کو اپنی طرف سے ایک خلعت اور اپنے کئن میں جیدئے نیز معرت خالد بن سعید کو نکاح کا وکیل مقرر کردیا۔

جب رات آئی تو نجاشی نے تمام مسلمانوں کو اپنے ہاں بلایا جو وہاں موجود سے پھر یہ خطبہ پڑھا الحمدللّه الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیزالجبار واشهدان لااله الااللّه واشهدان محمداً عبده ورسوله وارسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولوکره المشرکون۔ پھر رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف سے نکاح کیا گیا چار سو دینار مرمقرر ہوا اور اس نے از خود قوم کے سلمنے دینار بھیر

کتاب "شرف المصطفیٰ" میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل تھے در ہمین میں ہے کہ یہ خباشی کے پاس قاصد بن کر گئے تھے اور وکیل پہلے ہی مخص تھے بعض نے کما حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا گیا تھا حضرت اللہ تعالیٰ عنما کے والد ابوسفیان اس وقت دائرہ اسلام میں واخل نہیں ہوئے تھے فتح کمہ کے موقع پر اسلام سے مشرف ہوئے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

حضرت ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں جب مهر میرے پاس پہنچا تو جس لڑکی نے مجھے بشارت سائی تھی پچاس مشقال میں نے اسے عطا کردیئے گر اس نے مبھی واپس کرتے ہوئے کہا میں نے دین مصطفیٰ علیہ التحیتہ والثنا کو قبول کرلیا ہے آپ بارگاہ مصطفیٰ میں میرا سلام کمہ دیٹا اور عرض کرنا میں بھی دین اسلام میں آچکی ہوں!

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عند نے اپنی خواتین رضی اللہ تعالی عند نے اپنی خواتین کو تحاکف خصوصاً خوشبو عطر وغیرہ میرے پاس بھیجنے کا تھم دیا پھرہم میند طیبہ کی طرف روانہ ہو کیں تو وہ لڑکی کہنے لگی بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں میراسلام و پغام دینا نہ بھولئے گا!

جب میں مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس لڑی کی کیفیت بیان کی اس کا سلام پیش کیا آپ مسکرائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں!

حضرت ام حبیب اور ابوسفیان: ابوسفیان اسلام لانے سے قبل میند طبیب عاضر ہوئے تو اپنی بیٹی ام حبیب رضی اللہ تعالی عنما کے پاس گئے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مند شریف پر بیٹھنا چاہا تو فورا ام حبیب رضی اللہ تعالی عنما نے منع فرما ویااور آپ کا بستر لیبیٹ کر الگ رکھ دیا۔ ابوسفیان نے جرائگی کے عالم میں دریافت کیا! کیا میں اس لائق نہیں تھا؟

بیٹی نے جواب دیا! ہاں تم اس کے لائق نہیں تھے، 44ھ میں آپ کا وصال ہوا، بعض نے 40ھ میں آپ کا وصال ہوا، بعض نے 40ھ میں آپ کی کھا ہے واللہ تعالی اعلم اس وقت آپ کی معان حضرت امیر معاویہ رض اللہ تعالی عنہ امیر حکومت تھے!

ام المومنين حضرت سوده بنت زمعه رضي الله تعالى عنها

" حضرت الله المومنين سوده بنت زمعه بنت قيس بن عبد عمّس رضى الله تعالى عنه كو نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے حرم پاك ميں شموليت كا شرف حاصل ہے " پہلے پہل ان كے چهازاد سكران المعتمرو بن عبد شمش نے ان سے نكاح كيا بهران كا عالت اسلام ميں انقال ہوا اور حضرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنما كے وصال كے بعد آپ سے نكاح فرمايا چار صد در جم مهر مقرر با كھنرت ام المومنين سيده عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنما سے بھى پہلے آپ صلى الله تعالى عنما سے بھى پہلے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كا عقد ہوچكا تھا۔

حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنما نے زیادہ عمر ہونے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کو اپنے معاملات میں اختیار دے دیا تھا اور عرض کیا میری غرض صرف میں ہے کہ عاقبت میں میرا شار ازواج مطہرات میں ہو' اور اپنی مصاحبت کو حضرت عائشہ پر ایثار کردیا۔ ایک دن ازواج مطهرات بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوکر دریافت کرنے لگیس یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے آپ کو جلدی کون ملے گی؟

آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا! اور فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں
کو ایک بانس کی لکڑی سے پیائش کرتا شروع کی۔ پھر ہم تمام سے پہلے حضرت
سودہ رضی اللہ تعالی عنما نے وصال فرمایا وہ نمایت صالحہ اور بہت صدقہ و
خیرات کرنے والی خاتون تھیں جس سے پنہ چلا ہاتھ لیے ہونے عافموم سخاوت
سے عبارت تھا!

گر محب طبری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں راوی کی غلطی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پر بھی اظہار تعجب کیا ہے کیونکہ امست المومنین میں سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنما نے وصال فرمایا جو عطاء و سخا اور صدقہ و فیرات دینے میں ممتاز تھیں' ان کا ہاتھ اس وجہ سے خوب دراز تھا جبکہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنما نے خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنما میں انقال کیا بعض نے تو 54 ہجری خلافت حضرت المیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں وصال بیان کیا ہے البتہ شہرت پہلے قول ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں وصال بیان کیا ہے البتہ شہرت پہلے قول ہی کو ہے۔ (واللہ تعالی اعلم)

ام المومنین حضرت زیبنپ بنت محش رضی اللہ تعالی عنما حضرت زیبنب بنت محش رضی اللہ تعالی عنما حضرت زیب بنت مجش رضی اللہ تعالی عنما کو بھی المحمات المومنین میں شمولیت کی سعادت حاصل ہے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی ہیں' آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبدالمطلب ہے آپ کی پھو بھیول میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنما کے علاوہ کوئی بھی اسلام کا شرف حاصل نہ کریائیں۔

ام المومنين حضرت زينب رضى الله تعالى عنمافرهاتى بين قريش لوكول مين مجھے کتنے ہی افراد نے پیغام نکاح دیا مگر میری ہمشیرہ حضرت حمنہ رضی الله تعالی عنمانے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں مشورہ طلب كيا أب صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا وه كمال جي كيا اس خبر نهيس جو اسے كتاب الله اور سنت رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كى تعليم سے مرصع كرے كا۔ انہوں نے وريافت كيا وہ كون بين؟ آپ نے فرمايا زيد بن حارث رضی الله تعالی عنه بیر سنتے ہی میری بمشیرہ کو بہت طیش آیا اور بکار اٹھیں کیا آپ اٹی کھو پھی کی لڑی کا نکاح ایک غلام سے کئے دیتے ہیں اس لئے کہ حضرت خدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنمانے اسے آپ كے لئے جريد كيا تھا۔ اس برنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے تنبیہہ فرمائی' اس نے حضرت زینب کو اطلاع کردی تو وہ بھی حمنہ پر بہت غضیناک ہو کیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ٹاڑل فرمائی۔ وما کان لمومن ولامومنة اذاقضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم كي ايمائدار مرد اور عورت کو اپنے معاملہ میں کوئی اختیار نہیں جب اللہ تعالی اور اس کے رسول محى امريس اينا فيصله نافذ كردي-

حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنمانے یہ سفتے ہی کہا میں اللہ تعالی سے
استغفار کرتی ہوں اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم کے علم پر سرتسلیم خم کرتی ہوں کھرنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
سے عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا کروں؟ میں نے
دیکھا ہی نہیں تھا پھر آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث
سے حضرت زینب کا نکاح کرویا جب آب شب معراج جنت کا معائنہ فرمارہ
سے تھ تو امحات المومنین کی تصاور میں حضرت زینب کی صورت بھی ملاحظہ
فرمائی واپسی پر انہیں زید کے نکاح میں دیکھا تو خیال پیدا ہوا یہ میری ذوجہ

كيے ہول كى جب كہ وہ زيد كے پاس بے ايے عالم ميں آپ نے يا مثبت القلوب ثبت قلبي براها اے حفرت زينب نے من ليا اور وہ حفرت زيد ك یاس آئیں' انہیں آپ کے نظریہ کی اطلاع دی' اس پر انہوں نے کما واللہ مجھے رسول کریم علیہ التحیتہ والتسلیم سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں اور آپ کو بھی جھے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد ہم بھی جمع نمیں ہوں گے اٹھے ماک كه ميس تهيس أي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے روبرو طلاق ديدول جب حفرت زید انی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فريا اسك عليك زوجك اين زوجه كو اين پاس بى رئ وو بعده يه آيت شريف تازل مولى- واذ تقول للذي انعم الله عليك وانعمت عليه امسک علیک زوجک واتق الله ---- الایند جب آپ یه آیت اللوت فرمارے سے آپ کے جم اقدی سے پیدد ٹیک رہا تھا اور اس روز بت سے لوگ اسلام میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے اگر یہ قرآن خدائی کلام نه موماً توبير آيت حفرت محرصلي الله تعالى عليه وسلم مجي نه ظاهر كرتــ

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ : بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید کے بچا مکہ کرمہ آئے ان سے نام یوچھا کہا

بین سرے ہیں رہ سرے رید ہے بچا مہ سرمہ اسے ان سے نام پوچا اللہ اللہ بن حارثہ پھر ان کی والدہ کا نام دریافت کیا حضرت زید نے بتایا سعدی پھر ان کے بچا نے آپ کے والدین کو اطلاع کردی۔ وہ مکہ عکرمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 'اور اپنے بیٹے کو آپ سے طلب کیا آپ نے اشیں لے جانے کاافتیار ویا گر حضرت زید نے آپ سے جدا ہونا پند نہ کیا مجبورا ان کے والدین آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدا ہونا پند نہ کیا مجبورا ان کے والدین آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاس چھوڑ کرواپس ہوئے۔

جب حضرت زینب کی عدت بوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بیث کرکے کھڑے

ہوئے اور پیغام دیا' حضرت زینب نے کہا بہت اچھا ذرا میں اپنے رب سے اجازت کے لوں۔ چنانچ آپ نماز کی نیت باندھ کرکھڑی ہو گئیں' اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ فلما قضلی زید مشما وطراً زوجنا کھا۔

ام المومنين حضرت زينب بنت فزيمه رضى الله عنها

0 ام الماكين

حضرت ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها قبل از اسلام ام المساکین کے نام سے معروف تھیں کیونکہ آپ ضرورت مند لوگوں کی مالی طور پر حوصلہ افزائی فرمایا کرتی تھیں' پہلے حضرت عبداللہ بن تحض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں جب وہ غزوہ احد میں جام شماوت سے سیراب ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح فرما کر ام المومنین کا شرف پیا' مگر زیادہ ویر خدمت اقدس کا موقع نہ مل سکا کیونکہ بعد از نکاح دو یا زیادہ سے زیادہ آٹھ ماہ تک زندہ رہیں پھروصال ہو گیا اور جنت البقیع میں آرام فرما ہو گیا اور جنت البقیع میں آرام فرما ہو گیا اور جنت البقیع میں آرام فرما ہو گیا۔

# ام المومنين حضرت ميمونه بنت حارث رضي الله عنها

حضرت ام المومنين ميمونه بنت حارث رضى الله تعالى عنها كا پيلے نام بره تقد نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في آپ كا نام ميمونه ركھا عزوه خيبرك بعد جب آپ سات ہجرى كو عمره كے لئے مكه كرمه كى طرف روانه ہوئے تو ان سے فكاح فرمایا۔

پہلے پہل وہ ابی وہم بن عبدالعزی کے عقد میں تھیں' بعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام ثکاح دیا' انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت عباس (جو ام الفضل لبابہ کبریٰ کے خاوند تھے) کو اس سلسلہ میں اختیار دیا' نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چار سو درہم مرادا کیا جیسے ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها کو عطا فرمایا تھا آپ نے حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنها کو عطا فرمایا تھا آپ نے حالت احرام میں حضرت میمونہ سے تکاح فرمایا' گر مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے حالت حال میں تکاح

فرمایا' علامہ محب طبری علیہ الرحمہ کہتے ہیں احتمال ہے وہ ماہ محرم ہوگا۔
حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تعجب ہے طبری کو یہ بھی معلوم نہیں کہ نبی کا نکاح حالت احرام میں بھی منعقد ہو جاتا ہے' روضہ میں مرقوم ہے کہ آپ نکاح کی یہ نسبت آخری خاتون ہیں جن سے آپ نے نکاح فرمایا!
حضرت سمیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا اس وقت وہ اونٹ پر سوار تضیں تو فرحت و انبساط کے باعث وہ اونٹ سے اچھل کرینچ آپڑیں اور کھا' اونٹ ورد سازوسلمان سمی کچھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اونٹ ہوں کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اسلام کی حقیقی تین بہنیں اور بھی تھیں لبابہ الکبریٰ ام الفضل' لبابہ العریٰ ام خالد بن ولید' اور عضماو' چند اخیافی بہنیں تھیں یعنی والد کی طرف سے ' زینب بنت خدیجہ اساء اور سلمی' رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔

حضرت میونہ رضی اللہ تعالی عنها کا کمہ کرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان چھیاسٹھ ہجری کو مقام سیرف میں انقال ہوا' یمی وہ مقام ہے جہال نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف کے تھے۔

حضرت عباس رضی الله تعالی عند نے ان پر نماز جنازہ کی امامت فرمائی پھر قبر میں وہ اور حضرت عبدالله بن شداد اترے سے دونوں حضرت میموند کے بھانجے تنے (رضی الله تعالی عنما)

ام المومنين حضرت جوريد بنت حارث رضي الله عنها

حضرت ام المومنين جوريد بنت حارث رضى الله تعالى عنها بنى معطلق في حضرت الله تعالى عنها بنى معطلق في تخيير على الله تعالى عليه وسلم في جب ان سے جهاد فرمايا تو ديگر گرفتار شده لوگول ميں آپ بھى شامل تھيں اغنيمت كے طور پر آپ حضرت

اللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئیں گر انہوں نے مکاتبہ بنا دیا' آپ نمایت حسین و جمیل خمیں' آپ ٹی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں زر کتابت کے سلملہ میں معاونت کے لئے عاضر ہو ئیں تو اس خیال سے کہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمیں نکاح کا ارشاد نہ فرما دیں براہ راست آپ کے پاس آنے سے شرماتی خمیں' تاہم نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا' تیری آزادی کے لئے میں زرمکاتبت اوا کردیتا ہوں' اگر تیری مرضی ہو تو تم میری رفیقہ حیات بھی بن علی ہو' حضرت جو بریہ نے عرض کیا' میں راضی ہوں البتہ میرے ساتھ جتنے قیدی آئے ہیں ان تمام کو رہا کردیا جائے کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذوجہ محرّمہ کے گرابت وار ہو جائیں گے۔ حضرت ہو بریہ رضی اللہ تعالیٰ عنیا سے بڑھ کر اپنی قوم عنما فرماتی ہیں ہم نے حضرت ہو بریہ رضی اللہ تعالیٰ عنیا سے بڑھ کر اپنی قوم عنما فرماتی ہیں ہم نے حضرت ہو بریہ رضی اللہ تعالیٰ عنیا سے بڑھ کر اپنی قوم کے لئے باعث خیروبرکت کی اور خاتون کو نہیں ویکھا۔

بوشيده اونث كمال بين؟

بعض کا بیان ہے کہ جب نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بی
المصطلق سے جہاد فرمایا' اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ حضرت جوریہ بھی قیدی
بن کر آئیں آپ نے محافظ صحابی سے فرمایا ان کی حفاظت کرنا' جب آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت جوریہ رضی اللہ تعالیٰ
عنما کے والد ماجد حضرت حارث اونٹ لے کر اپنی بیٹی کا فدیہ اوا کرنے آئے'
راستے میں دو اونٹ اسے بہت محبوب لگے تو اشیں وادی عقیق میں کسی گھائی
میں پوشیدہ کرکے مدینہ پاک حاضر ہو کر عرض گزار ہوا' آپ کے ہاں میری بیٹی
گرفتار ہے اس کے فدیہ میں یہ اونٹ لیجئے اور میری بیٹی کو آزاد فرمائے' آپ
نے فرمایا وہ دو اونٹ کہاں ہیں؟ سنو تم انہیں وادی عقیق کی فلال گھائی میں
پوشیدہ کرکے میں بیہ اونٹ لیجئے اور میری بیٹی کو آزاد فرمائے' آپ
پوشیدہ کرکے میں بیہ اونٹ لیجئے اور میری بیٹی کو آزاد فرمائے' آپ
پوشیدہ کرکے میں بیہ یونٹ کی وہ پکار اٹھا۔

اشهدان لا اله الا الله واشهدانك رسول الله

واللہ ! سوا اس وحدہ لا شریک کے کوئی اس راز سے واقف شیں تھا رحضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھتے ہی وہ خود' اس کے دو بیٹے اور اس کی قوم کے متعدد افراد ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے' پھر ان دونوں اونٹوں کو لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردیے' آپ نے حضرت جو رہیہ کو باپ کے سپرد کردیا' بعدہ حضرت عارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیٹی حضرت جو رہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیٹی حضرت جو رہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد نے منظور کرتے ہوئے آپ سے نکاح کردیا' بحدی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چار صد درہم بطور مہرادا فرمائے' حضرت جو رہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عراس وقت بیس سال تھی' بیہ نکاح پانچ ہجری کو جو رہی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمراس وقت بیس سال تھی' بیہ نکاح پانچ ہجری کو ہوا' اور بچاس ہجری کو انہوں نے وصال فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہوا' اور بچاس ہجری کو انہوں نے وصال فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المو مشیمن حضرت صفیہ بن حیمی من اخطب رضی اللہ عنہا ام المو مشیمن حضرت صفیہ بن حیمی من اخطب رضی اللہ عنہا

ام المومنین حضرت صفیہ بنت جی رضی اللہ تعالی عنها سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سات ہجری کو نکاح فرمایا' ان کا خاوند غروہ خیبر میں قتل ہوگیا تھا' حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غروہ خیبر میں فتح حاصل ہوئی' قدیوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھے کوئی کنیز عنایت فرمائے' آپ نے فرمایا جاؤ اور قدیوں میں سے ایک کنیز لے اوا انہوں نے حضرت صفیہ کو حاصل کرلیا تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے حضرت صفیہ کو وحیہ کے سپرد کردیا اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے حضرت صفیہ کو وحیہ کے سپرد کردیا گیا ہے حالانکہ وہ بنی قرید اور نضیر کے سرداراں سے ہے' سوائے آپ کے گیا ہے حالانگہ وہ بنی قرید اور نضیر کے سرداراں سے ہے' سوائے آپ کے کی اور کے لائق نہیں۔

آپ نے فرمایا جائے اور انہیں بلایے 'حضرت صفیہ 'حضرت وحیہ کی معیت میں آپ کے پاس آئیں' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت وحیہ کا دحیہ کابی سے فرمایا' تم کوئی دو سری کنیز لے لوا پھر آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کرکے اپ حبالہ عقد میں لے لیا' اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنما سرّہ برس کی تھیں۔ راستہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی خالہ حضرت ام سلیم نے انہیں سامان کے ساتھ رخصت کیا' یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين خيبر كے ون بى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے پاس حضرت صفيه رضى الله تعالى عنها كو الايا كيا' آپ نے حضرت بلال رضى الله تعالى عنه سے قرمايا ان كو سارا ديں' انہوں نے مقولين خيبر پر جب گزر كيا تو حضرت صفيه كے باپ' بھائى اور خاوند قل ہو كي تھے' نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو بيہ بات تأكوار گزرى تو آپ نے فرمايا اسے آزاد كرديا جائے اور اپنى قوم كے پاس جانا چاہئے اسے افتيار ہے' چاہے تو اسلام لے آئے' اس پر حضرت صفيه رضى الله تعالى عنها نے كما بين الله تعالى الله تعالى عنها من الله تعالى عنها من الله تعالى عنها من الله تعالى عنها من الله تعالى الله عنها من الله تعالى الله تعالى عنها من الله تعالى الله تعالى الله تعالى عنها من الله تعالى الله تعالى عنها من الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عنها من الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عنها من الله تعالى اله تعالى الله تعالى ال

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مقام روحاء پنچ اس وقت تک حفرت صغیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مقام روحاء پنچ اس وقت تک حفرت صغیہ رضی اللہ تعالیٰ عنما پیدل چل ربی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری روکی اور فرمایا آیئے میرے ساتھ سوار ہو جائے اور پھر آپ نے سارے سے سوار کرانا چاہا تو انہوں نے تعظیم و احترام کے پیش نظر آپ کی ران پر قدم رکھنا مناسب نہ سمجھا گر آپ کے ارشاد فرمانے پر سمارا لیا اور سوار ہوئے اور اپنا کمبل اور سوار ہوئے اور اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کنے لگے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم نے انہیں اپی کملی میں چھپالیا ہے توبیہ ام المومنین کی عظمت سے بسرہ مند ہو گئیں۔

حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 'نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے اپنی بابت دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا میں تو حالت شرک میں بھی آپ کی عظمت و مودت کو دل میں جگہ دیتے ہوئے تھی اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عظیم دولت سے نواز دیا پھر کیوں نہ مجھے آپ سے رغبت و محبت ہو!

جاند گود میں اتر آیا

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں 'حضرت صفيه رضى الله تعالى عنها كى آكه مين نيل ساير چكاتها ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کیا عیں سو رہی تھی میرا سرابن الى صنيف كى كور مين تقا كه خواب ويكها ميرى كود مين چاند از آيا ہے۔ مين نے اے خواب سالیا تو اس نے سنتے ہی برے غضب سے مجھے طمانچہ دے مارا اور کنے لگا تو بادشاہ کی تمنا کرتی ہے ، یہ نیلا داغ ای طمانچ کا ہے جس کا اثر آنكه ير بوا حفرت ام الموسنين حفرت عائشه صديقه اور حفرت حف رضى الله تعالی عنها نے ایک رفعہ ان کے خاندان کی طرف نبت کی تو آپ کو افسوس ہوا اور رونے لگیں' نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پاس لائے اور رونے کا سبب وریافت کیا 'بولیں' مجھے کہتی ہیں تم یمودی کی بیٹی ہو' آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کمہ ویا کہ میں بھی تہماری طرح افضل ہوں کیونکہ میرے سرتاج بھی نی کریم محبوب رب العالمین ہیں اور میرے باب حضرت بارون عليه السلام جبكه ميرے بچا حضرت موى عليه السلام بيں- بين نسبول مك آپ كا شجره حضرت بارون سے جاماتا ہے عضرت بارون عليه السلام ج کے لئے کمہ کرمہ آئے بعدہ مدینہ طیبہ تشریف پنجے اور کی بیار ہو کر

وصال فرما گئے۔ احد شریف پر آپ کا مزار اقدس ہے' آپ نے وصال سے قبل کوہ احد میں وفن کرنے کی وصیت فرمائی تھی چنانچہ لوگوں نے آپ کی وصیت کے مطابق احد بہاڑ پر دفن کیا۔

#### جعہ المبارك سے محبت

حضرت صغید رضی الله تعالی عنها کی کنیز بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی جنیز بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو پنه چلا کہ وہ یوم سبت کو بیند اور یمودیوں پر سخاوت کرتی ہیں ' نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے آپ سے وریافت فرمایا تو عرض گزار ہو کیں ' الله تعالی نے یوم سبت کی جگہ جمعتہ المبارک عطا فرما دیا ہے۔ جمعے اس سے محبت ہے رہا معالمہ یمودیوں کو صدقہ و خیرات سے نوازنے کا تو ان سے میری قرابت ہے اس لئے صلہ رحم کرتی ہوں

طلال کم حرام زیادہ

کتاب العرائس میں ہے یہودیوں کے پاس رزق طال اتنا ہی آتا جتنا ان کے لئے یومیہ ضرورت ہوتی گر حرام مال کے ڈھیر لگ جاتے 'اللہ تعالیٰ نے شنبہ کے دن ان پر مجھلی کا شکار حرام محمرایا اور عبادت کے لئے مخصوص فرمایا ' یہ حفرت واؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا' ہفتہ کے دن بے شار مجھلیاں پانی کی سطح پر نمودار ہو جاتیں' اور جب سورج غروب ہوتا تو وہ پانی کی تمہ میں چلی جاتیں۔ یہودیوں نے سمندر کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لئے ' چھلیاں ان میں آ جاتیں اور یہ لوگ ہفتے کے دن رکاوٹ ڈال دیتے اور اتوار کو جاکر پکڑ لیتے' ان لوگوں کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی اس سلسلہ میں ان کے تین گروہ بن گئے۔

۱ - بعض نے ہفتے کے دن مجھلیاں قید کرنا اور اتوار کو پکڑ لینا معمول بنا لیا اور للہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔

2- بعض نے خاموثی افتیار کی ہے۔

3 - اور بعض نے انہیں روکا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو ورنہ اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔

چنانچہ سے دو گروہ عذاب سے محفوظ رہے جبکہ پہلا عذاب اللی میں گرفتار ہوا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں۔ یہودیوں کو بھی اسی طرح شکار نہ کرنے کا حکم تھا جس طرح آپ لوگوں کو نماز اوا کرنے کا حکم جے بعنی جعتہ المبارک مگر ان لوگوں نے جعد کی بجائے ہفتہ کو اپنایا اور آزمائش میں ڈالے گئے پھر اسی بنا پر شنبہ کے دن شکار کرنا حرام ٹھرایا مگر انہوں نے تعظیم نہ کی اس شرکا نام ایلہ تھا ' (آج بھی بیہ شہر موجود ہے 'جس پر اسرائیل کاقیفنہ ہے)

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها نے اپنی کنیزے پوچھا تو نے بیہ بات کس کے اشارہ پر کی وہ کھنے اللہ جمعے شیطان نے بہکلیا تھا' چنانچہ آپ نے اے آزاد فرما دیا۔

ام الموسنین حضرت صفید رضی الله تعالی عنها کا وصال پچاس ججری ماہ رمضان میں ہوا۔ بوقت وصال ان کے پاس ایک لاکھ در ہم تھے جس میں تمائی حصد کی اپنے بھانج کے لئے وصیت کی منهاج میں وضاحت ہے کہ ذی غیر مسلم کے لئے وصیت صحیح ہے!!

علامہ محب طبری علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ باتفاق امهات الموسین رضی اللہ تعالی عنهن ہیہ ہیں' ان کے ہارے کوئی اختلاف نہیں' ان میں چھ قریش ہیں

حضرت خدیجة الكبرى مضرت عائشه صديقه عضرت حفه عضرت ام حضرت ام سلمه عضرت سوده رضى الله تعالى عنهن عنها عرب

شریف سے ہیں۔

حفرت زین بنت محش عفرت زینب بنت فزیمه و معرت میمونه بنت حارث معرب معرف میمونه بنت حارث معرب مورید معرف الله تعالی عنهن

ایک بنی اسرائیل سے بیں جن کا ابھی تذکرہ ہوا لیعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها علامہ قرطبی نے ان کا نام ہاروئید بھی درج فرمایا ہے (لیعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کی نسبت ہارونید بھی کملاتی ہیں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار سیریہ تھیں جن میں حضرت ماریہ تبطیہ بھی جارت میں حضرت ماریہ تبطیہ بھی جی۔ حضرت ابراہیم بن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کے صاحزادے ہیں شاہ مقوقس نے مصرے آپ کی خدمت میں بطور ہریہ بھیجا آپ نے انہیں کنیز کی حیثیت سے اپنے ہاں رکھا بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے آزاد فرما کران سے نکاح فرمایا تھا'

ریحانہ بنت عمرو قریند کو بھی آپ کی خدمت کا شرف نصیب ہوا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تین صاحزادے رہیں عبداللہ حضرت عبداللہ المعروف طیب و طاہر 2 - حضرت قاسم 3 - حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنهم (ہیں)

چار صاجزادیاں ہیں

معرت زينب حضرت رقيه ' حضرت الله تعالى عنهن عنهن

ان تمام کو ماننا' پہچاننا اور یاد رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے' کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سروار ہیں اور انسان کے لئے یہ بات انتهائی معیوب ہے کہ انہیں اپنے سروار کی اولاد کا بھی پند نہ ہو' اور یہ تمام اولادیں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے ہیں۔ سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیونکہ وہ حضرت ماریہ تبطیہ سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیونکہ وہ حضرت ماریہ تبطیہ

رضى الله تعالى عنها سے بيں-

روضہ میں مرقوم ہے کہ ہر وہ خاتون جس نے بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کیا اور پھر مفارقت بھی کرلی ہو پھر بھی اس کا دوسرے کے ساتھ نکاح جرام ہے۔ البتہ کنیز کے بارے مختلف آراء ہیں 'گر صاحب انوار اور عینی نے تحریک پر صاد کیا ہے ' دیگر اکابر نے بھی اس کی تصدیق کی ہے ' صاحب علیتہ اور بارزی یوں تصریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا من جاء صاحب بالحسنة فلہ عشر امثالها اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لئے ارشاد ہوا' ومن یقنت منکن للّه ورسولہ و نعمل صاحب نوتھا اجر ھا مرتین تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لئے ارشاد ہوا' ومن یقنت منکن للّه ورسولہ و نعمل صاحب کا ثواب کیے کم ہو سکتا ہے ' لنذا دو سرول کو جب آیک نیکی کا ثواب دس گنا کا ثواب دس گنا تواب ہر آیک نیکی کا ثواب دس گنا تواب اس بنا ہر ہر آیک نیکی کا ثواب دس گنا ہو جب ایک نیکی کا ثواب دس گنا کو جب ایک نیکی کا ثواب دس گنا واب امہات المومنین رضی اللہ تعالی علیہ وسلم)

# فضائل صحابه كرام عليه الرحمته والرضوان حضرت سيدنا ابو بكر صديق بالأي

وسلام على عباده الذين اصطفى (الايسة)اور الله تعالى كى منتخب بندول پر سلام جوا

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنجما فرماتے ہیں 'وہ منتخب اور مخصوص افراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا گناہ میرے علیہ سے عداوت رکھنا ہے آگر کسی فخص کے اس تمام انسانوں کے گناہ ہوں صحابہ سے عداوت رکھنا ہے آگر کسی فخص کے اس تمام انسانوں کے گناہ ہوں وہ الیی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے یہ اس کے لئے اس سے اچھا ہوگا کہ وہ صحابہ کرام کی دشمنی میں مرے ' یعنی تمام انسانوں کے گناہوں میں سب سے برا گناہ اور جرم صحابہ کرام سے عداوت و دشمنی اور بغض ہے! یہ ایبا گناہ ہے روز قیامت بخشا نہیں جائے گا! حدیث ملاحظہ ہو۔ عن النبی لان یلقی الله عبد بدنوب العباد خبرلہ من یبعض رجلا من اصحابی فائه ذنب لا یغفرلہ یوم القیامة

سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو میرے لئے اللہ تعالی نے منتخب فرمایا ان میں سے کسی کو میرا وزیر اور کسی کو میرا خسر بنایا جو انہیں برا کے اس پر اللہ تعالیٰ ملا کہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے فصن سبھم فعلیہ لعنہ اللّہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ شفاء شریف میں ہے۔اللّہ اللّہ فی اصحابی فمن احبھم فبحبی احبھم ومن ابغضهم فبیغظیٰ وَمن آذاهم فقد آذائی ومن آذائی فقد آذی اللّه ومن آذی اللّه ومن آذی اللّه تعالیٰ عنم کی شان میں علیہ التحت والسلیم نے فرمایا میرے صحابہ رضی یوشک ان یا حذہ نبی کریم علیہ التحت والسلیم نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنم کی شان میں غلط بات کھنے سے ڈرتے رہو۔ جو ان سے میری محبت کے باعث محبت رکھتا ہوں اور جو ان سے میری عداوت رکھتا ہوں اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے جس نے انہیں کی عداوت رکھتا ہے جس نے انہیں کی عداوت رکھتا ہے جس نے انہیں کی طرح بھی تکلیف مینچائی اور جس نے بچھے تکلیف کینچائی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پینچائی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پینچائی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پینچائی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف

حضرت شخ عبدالرحيم بن زيد رضى الله تعالى عنه چاليس تابعين عليمم الرحمته والرضوان سے روايت فرماتے ہيں كه انهوں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ارشاد عليه وسلم كا ورشاد مبل فرمايا جس نے ميرے اصحاب سے محبت كى اور انهيں محبوب جانا' ان كے لئے دعائيں كيں۔ روز قيامت وہ ميرے ساتھ ہوگا۔

الل مدینہ کے ہاں اول التابعین حفرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عند ہیں اللہ تعالی عند ہیں اور الل کوفد کے نزدیک سید التابعین حفزت سیدنا اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عند ہیں' نیز اہل بھرہ حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عند کو اولیت ویت ہیں یہ بات حضرت قیس بن حازم سے روایت کی گئی ہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بين نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في وريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا ميرك صحابه ميرك ازواج اور ميرك ابل بيت في الله عليه وسلم في اور ان مين سے كسى ير طعن نه كيا وہ شخص ان كى

مجت کی دولت لئے دنیا سے رخصت ہوا وہ روز قیامت میری معیت میں ہوگا دیکھئے صدیث شریف قال ابن عباس قال النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم من احب اصحابی و از واجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منهم و خرج من الدنیا علی مجتهم کان معی فی درجتی یوم القیامة

### مبارک وطن

سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من مات من اصحابى بارض قوم كان نورهم وقائدم يوم القيامة ميرك صحله كرام عليه الرحمة الرضوان مين سے كوئى جس جگه وصال فرمائ وہاں كے لوگوں كيل روز قيامت ان كاوہ قائد ہوگا اور ان كے لئے انوارو تجليات كا سبب بے گا۔

### صحابی کون؟

والصحابی کل مسلم رای النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ولو ساعة وان لم یجالسه صحابی اس خوش نعیب مسلمان کو کہتے ہیں جس نے بی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو حین حیات ویکھا اگرچہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ویکھا ہو گو اے آپ کی خدمت اقدس میں بیٹنے کی معادت بھی حاصل نہ ہوئی ہو۔ امام بخاری اور دیگر محد ثین علیم الرحمتہ کا یمی خرجب ہے۔

ار تدادے صحابیت کا شرف منقطع نہیں ہو تا بشرطیکہ وہ دوبارہ زمرہ اسلام میں شامل ہوچکا ہو!!

امام ابن الصلاح علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داردنیا سے راہی بقاء ہوئے تو اس وقت ایک لاکھ پررہ ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم الجمعین موجود تھے جنہوں نے آپ سے ارشادات و لمفوظات شنے اور روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔

(5) صحبت النبى صلى الله نعالى عليه وسلم فا نحسنت صحبنه و المراه نبوت مين مهد وقت حاضرى اور نبى كريم عليه التحية والسليم كى خدمت مين حاضر ربنا مجھے جمله اعمال سے حمين لگتا ہے۔

اور علامہ طبری بیان کرتے ہیں کہ صدیق آگبر اٹھارہ سال کی عمرے آپ کی خدمت میں باقاعدہ رہنا شروع کردیا تھا۔

### محبت صديق رضي الله تعالى عنه

عن انس رصى اللَّه تعالى عنه عن النبى صلى اللَّه تعالى عليه وسلم حب ابى بكر واجب على امنى حضرت الس رضى الله تعالى عنه نبى كريم صلى الله تعالى عنه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے بيان كرتے بين كه آپ نے فرمايا حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كى محبت ميرى امت ير فرض ہے!

#### محبت صديق كالمره

عن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما كانت الليلة التي ولد فيها ابوبكر تجلى ربكم على جنات عدن فقال عزتى وجلالي لاادخلك الامن احب هذا المولود-

حفرت سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه نبى كريم عليه التحيية والتسليم سے مروى من سيدنا عمر رضى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا جس رات حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه بيدا ہوئ تهمارے رب جل و على نے : "ت عدن كو اپنى خصوصى تجلى سے نوازا اور ارشاد فرمايا 'مجھے اپنى عزت اور جلال كى فتم تيرے اندر ميں صرف اسے ہى داخل كروں كا جو اس نومولود سے محبت ركھے كا!!

### افضل ترين مرد مال

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا' تممارے سب سے افضل و بہتر تخلیق فرمایا ہے۔ اور اس کی شفاعت انبیاء کرام جیسی ہوگی جیسے ہی آپ نے اپنے کام کو کمل فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہی فرط محبت سے کھڑے ہوئ اور آپ کو چوم لیا!! یطلع علیکم رجولے م یکھتے ہی فرط محبت بعدی احد خیراً منه ولا افضل وله شفاعة کشفاعة النبین فطلع ابوبکر فقام الیه النبی صلی الله تعالی علیه وسلم فقبله حضرت علی الرتفنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے دن منادی ندا کرے گا این السابقون الا ولون؟ وسلم نے فرمایا این ابوبکر وقال من السابقون الا ولون؟ فرمایا این ابوبکر کمال ہیں؟ عرض کیا گیا کون؟ فرمایا این ابوبکر کمال ہیں؟

فنجلی الله له خاصة وللناس عامه اس لئے که الله تعالی الله فصوصی عجلی سے سرفراز فرمائے گا جبکه ویگر لوگوں کے لئے عام تجلی ہوگی!

بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنه نماز اور روزے کے باعث تم پر فضیلت ضیں رکھتے بلکہ ان کا ول محبت اللی اور مخلوق خداکی خیرخواہی ہے معمور ہوچکا ہے (شرح اربعین شرح بخاری شریف)

### محبت صديق كاصله

قال انس رضى الله تعالى عنه اجتمع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بجبريل فى الملاء الاعلى فقال ياجبريل هل على امنى حساب قال نعم ماخلا ابابكر يقال له يا ابابكرا دخل الجنة فيقول لاادخلها حتى يدخل معى من احبنى فى دار الدنيا- (شب معراج) فى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فى طاء اعلى مين حضرت

جرائیل علیہ السلام سے فرمایا کیا میری امت کا بھی حساب ہوگا؟ انہوں نے کما ہاں! البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب نہیں ہوگا جب انہیں کما جائے گا جنت میں تشریف لے جائے تو وہ عرض گزار ہوں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک وہ تمام لوگ جنت میں واخل نہ ہوجا کیں جو دنیا میں میرے ساتھ محبت رکھتے تھے۔

### سيدنا فاروق اعظم كى آواز

قال عمر رضى الله تعالى عنه وددت انى شعرة فى شعرابى بكر!!
سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے فرمایا ' مجھے بيہ بات بے حد بيند ہے
کاش كه ميں صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كا ايك بال ہو تا نيز ميرى آرزو
ہے كه ميں جنت ميں حضرت صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كے منازل ملاحظه
كر آ!

### لبيك بإرسول صلى الله تعالى عليه وسلم

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی پھر کھڑے ہوکر دریافت فرمایا این ابوبکر؟ قال لبیک یارسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! حاضر! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ وسلم ، آپ نے فرمایا آپ نے پہلی رکعت پائی! عرض کیا ہیں پہلی صف اور پہلی رکعت میں شائل ہوا بعدہ وضو کے بارے مجھے وسوسہ سا ہوا جب ہیں صف سے نکل کر مجد کے دروازے پر آیا تو ہا تف غیبی نے آواز دی ادھر توجہ کریں ہیں نے ادھر دیکھاتو سونے کی ایک پلیٹ نظر آئی جس میں نمایت صاف شفاف اور پاکیزہ پائی تھا جو برف سے زیادہ سفید اور شمد سے زیادہ طیب اور اسے ایک رومال سے ڈھانپ دیا گیا تھا جس پر تحریر تھا لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ ابوبکر الصدیق ، پھر میں نے وضو کیا اور اسی طرح

رومال سے ڈھانپ ویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں قرات سے فارغ ہوا تو رکوع کے لئے اپنے گھنے پر ہاتھ لے گیا گر رکوع نہ کرسکا جب تک آپ نہ آئے۔ تہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کرایا حضرت میکائیل علیہ السلام نے رومال دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے میرا گھٹنا پکڑے رکھا!!

## صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنه کی جنتی جاگیر

حضرت مصنف علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف میں دیکھا ہے کہ شجرطوبی کے نیچ فرشتوں کا اجتماع ہوا وہاں ایک فرشتے نے اپنی آرزو کا اس طرح اظہار کیا گیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالی مجھے ہزار فرشتوں جیسی قوت عطا فرمائے اور ہزار پرندوں کے پر پھر میں جنت میں پرواز کروں یہاں تک کہ اس کی آخری حد کو چھو لوں!

الله تعالی نے اے اس کی خواہش کے مطابق طاقت اور پر عنایت فرمائے پھر اس نے جنت کی پیائش کیلئے پرواز شروع کی ایک ہزار سال تک اڑتا رہا آخر کار تھک ہار کر پرول سے ہاتھ وھو بیٹھا اللہ تعالی نے ووہارہ اس وہی طاقت پرواز عطا فرمائی اور وہ پھر ایک ہزار سال تک محو پرواز رہا یہاں تک کہ پھر اس کے پر کمزوری کے باعث گر پڑے۔ تیمری بار پھر اللہ تعالی نے اے طاقت سے نوازا وہ پرواز کرنے لگا یہاں تک کہ ہزار سال تک پرواز میں رہا! پرول نے پھر جواب ویریا اور جنت کے ایک محل کے وروازے پر رو تا ہوا گر پڑا۔

محل سے ایک حور نے جھانک کر دیکھا تو کہا تم کیوں رو رہے ہو۔ جنت تو فرحت و انبساط کی جگہ پر خوشی اور سرور کا مقام ہے۔ اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے جن کی پیائش کے سلسلہ میں معارضہ کیا تھا' اس نے مجھے طاقت سے نوازا یہاں تک کہ تین ہزار سال تک مجو پرواز رہا اب تھک کر گر

يا ہوں'نہ جانے جنت ابھی کتنی وسعت رکھتی ہے!

حور نے جوابا کہا' مجھے رب العزت کی قشم ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے صدایق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند کے لئے جنت تیار کی ہے ابھی اس کے دس بزار حصول میں سے ایک جھے کو بھی تم عبور نہیں کریائی!! (سجان اللہ و بحدہ سجان اللہ العظیم)

# آفاب كى زينت نام صديق رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ياعائشة الاامنحك الااحبوك قالت بلى يا نبى الله قال ان اسم ابيك مكنوب على قلب الشمس وان الشمس لتقابل الكعبة كل يوم فنمننع من العبور عليها فيزجرها الملك الموكل بها ويقول بحق مافيك من الاسم الاماعبرت فنعبر - (عيون المجالس)

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے فرمایا! کیا میں تنہیں خوشخبری ساؤل کیا میں تنہیں خصوصی بات سے آگاہ کروں؟ عرض کیا! کیوں نہیں یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور آگاہ فرمائے!

آپ نے فرمایا' تممارے باپ کا نام آفقاب کے سنیٹر (قلب) میں گفش ہے جب سورج یومیہ کعبہ مقدسہ کے مقابل پہنچتا ہے تو رک جاتا ہے پھروہ فرشتہ جو اس پر مقرر ہے وہ چلاکر کہتاہے اس مقدس نام کے صدقے روانہ ہو جس کا نام تیرے قلب میں نقش ہے یہ شنتے ہی آفقاب منزل کی طرف روان ہوجاتا ہے!

فرشة بصورت صديق أكبر رضى الله تعالى عنه

صاحب معراج تاجدار كائنات صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين مين

نے شب معراج آسان پر ایک ایبا فرشتہ دیکھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت پر تھا! میں نے بارگاہ اللی! میں عرض کیا! کیا صدیق کو مجھ سے پہلے عروج عطا ہوا آواز آئی نہیں بلکہ آپ کی ان سے محبت کے باعث میں نے ہر آسان میں ان کی صورت پر ایک ایک فرشتہ بنا دیا!

محبت صديق كاثمره

شب ہجرت غارثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و شلم! میں نے جمال تک ممکن تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے جو مراتب و مناصب ہیں پہچان گئے! آپ سے گزارش ہے' آپ محصے مطلع فرمائے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے وسیلہ سے میرا کیا مقام ہے' آپ مجھے مطلع فرمائے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے وسیلہ سے میرا کیا مقام ہے!

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا! میں اللہ کا رسول ہوں' تم میرے تصدیق کرنے والے ہو' میرے بازو! میرے نمگسار' مونس و غنوار ہو' میرے فلیفہ اور میرے نائب اور تم بعداز وصال میرے پہلو میں ہوں گے جو بھی شخص تیرے ساتھ محبت رکھے گا اللہ تعالی روز قیامت اسے بخشش سے بسرہ مند فرمائے گا۔

#### سوز صدیق و علی از حق طلب

الریاض النفرة میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو برصدیق رضی الله تعالی عنه فی الرفضی رضی الله تعالی عنه فی طرف دیکھا اور مسرا دیے انہوں نے مسرانے کا سبب دریافت کیا 'و صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه خواب دیا قال سمعت النبی صلی الله تعالی علیه وسلم یقول لا یحوزا حدالصراط الا من کنب له علی بن ابی طالب الجواز که میں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم کو یہ فرماتے سنا! پلسراط ہے وہی شخص نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم کو یہ فرماتے سنا! پلسراط ہے وہی شخص

گزرے گا جس کے پاسپورٹ پر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے و شخط ہول گے!

یہ سنتے ہی حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عند نے قرمایا! قال علی! وانا سمعقبیقول لانکنب الجواز الالمن یحب ابابکر!!

مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے یاعلی رضی اللہ تعالی عند!

جے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہوگی اس کے لئے پاسپورٹ جاری نہ کریں۔

#### وادى مقدس

حضرت مصنف علیه الرحمته فرماتے ہیں قرآن کریم اس آیت مبارکہ فاحلع نعلیہ کانک بالوادالمقدس طوی موی علیه السلام اپنے جوتے اثار لیجئے۔
آپ تو وادی مقدس طوی میں ہیں) کے متعلق سنا ہے کہ اس کی خاک ہے صدیق اکبر کا جسم تیار ہوا ہے قرطبی فرماتے ہیں مقدس مطہر اور پاکیزہ کو کہتے ہیں۔

تكت

طور بہاڑ کے دامن کو وادی مقدس کے نام سے شہرت حاصل ہے گر صدیق اکبر کا خیر اس خاک سے تیار نہیں ہوا بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نبیت کرتے ہوئے علاء کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان کو بعداز وصال وہی دفن کیا جاتا ہے جمال سے اس کا خمیر تیار ہوا ہو! اس بناء پر وادی مقدس سے بن کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد خصریٰ دوضہ مقدسہ محد نبوی شریف کو بھی قرار دیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا کے کیونکہ صدیق تو حبیب کے پہلو میں مدینہ طیبہ آرام فرما ہیں اور ضرب المشل

بھی کنٹی درست ثابت ہو رہی ہے۔۔ پیچی وہی پیہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔

والله تعالى وحبيبه الاعلى صلى الله تعالى عليه وسلم اعلم (مابش قصوري)

### سورج کو حبیب و صدیق کی زیارا

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میرے سائے ہر چیز کو پیش کیا گیا یہاں تک کہ آفاب کا بھی ہیں نے معائد کیا اے سلام ہر چیز کو پیش کیا اور اس سے گس (گربن) کے بارے دریافت کیا تو سورج نے عرض کیا! اللہ تعالیٰ نے جھے ایک گاڑی ایس عظیم شئی پر رکھا ہوا ہے جس کے باعث ہیں روال دوال رہتا ہول اور جب ہیں بلندیوں پر اپنی بڑائی کی طرف دیکھا ہوں تو سمندر ہیں گر پڑتا ہوں الی کیفیت ہیں جھے دو ہستیوں کی زیارت ہوجاتی ہے ان میں ایک احد احد اور دو سری شخصیت صدفت صدفت کے کمات اوا کرتی ہے تو ان دونوں کے وسیلہ سے جھے گر بہن سے نجات حاصل ہوتی ہے پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہو تا ہوں یہ کون کون کی شخصیت ہوتی ہے احد احد بیارنے والے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم ہیں اور جو صدفت صدفت سے احد احد کی توثیق کرتا ہوں اور بو صدفت صدفت سے احد احد کی توثیق کرتا ہوں اور بو صدفت صدفت سے احد احد کی توثیق کرتا ہوں اور بو صدفت صدفت سے احد احد کی توثیق کرتا ہوں!!

### صداقت صدیق کی حفاظت

حفزت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص اور آپ کی رضاعی خالہ ام سلیم کے صاجزادے بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک انساری عورت بارکاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب یوں عرض کیا! میں نے خواب میں دیکھا کہ شد کی کامی میرے گھر میں گر پڑی ہے جبکہ میرا خاوند سفر میں ہے!

آپ نے فرمایا اب تم صبر کرو! اور 53 کے ملنے کا خیال دل سے نکال دو! وہ روقی ہوئی وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس آئی اور اپنا خواب سایا! گر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعبیردی اسے بیان نہ کیا۔

سیدنا صداین اکبر رضی اللہ تعانی عنہ نے فرمایا جائے' آج شب تو اس سے ملے گیا وہ چلی اور ان دونوں تعبیوں کے باعث منظر تھی' جب پچھ رات بیت گئی تو اس کا خاوند گھر پہنچ گیا پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاکر حسب واقعہ اطلاع دی' آپ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہ یماں تک کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور بیان کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ نے ہو تعبیر دی وہی درست تھی کیونکہ اس کا خاوند فوت ہوچکا تھا گرجب صدایق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان صدافت سے یہ کلمات برآمہ ہوئے کہ تمہارا خاوند آج شب تجھے ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاوند دوبارہ زندگی سے نوازا اور فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ صدایق کی زبان سے نکلے دوبارہ زندگی سے نوازا اور فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ صدایق کی زبان سے نکلے موازہ واللہ اور ان کی طرف کذب کاالزام منسوب ہو (واللہ تعالیٰ اعلم)

قال يامحمد الذي قلة هوالحق ولكن لماقال الصديق انك تجتمعين به هذه الليلة استحيا الله منه ان يجرى على لسانه الكذب لانه صديق فاحياه كرامة له

### شهادت صديق مسلم

حضرت سفی علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ الیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھنا جابی تو جرائیل علیہ السلام آئے اور نماز جنازہ کی ادائیگی سے منع کیا۔ یمال تک کہ صدیق اکبر عاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس شخص کی نماز پڑھائے '

میں اس کی نبت خیر کے سوا کھے نہیں جانتا! اس اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نماز جنازہ کی اوائیگی کے بارے کما یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شاوت میری شادت پر مقدم ہے!

## چارصد حورس اور صديق رضى الله تعالى عنه

حفرت حابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے فرشتے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور انہیں جنت کی سیر کراتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج ایک عظیم الثان محل دیکھا جے اوپر سے نیچ تک ریٹم و حریر سے سجایا گیا تھا جب جبرائیل سے اس سلسلہ میں دریافت کیا گیا ہے محل کے عطا ہوگا تو انہوں نے کہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے!!

سیدنا عمرابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ مخصوص حوریں ہیں جنہیں گلاب سے تخلیق کیا گیا ہے وہ جنت میں گلابی نسبت سے معروف ہیں وہ انبیاء رسل مریقین اور شداء کے لئے وقف ہوں گی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں ایسی چار صد حوریں دی جا تیں گی۔

#### امام الانبياء كى آخرى نماز

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ سید عالم نی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جو آخری نماز ادا فرمائی وہ صدیق آگبر رضی اللہ تعالی عند کی اقتداء میں تھی عربی کلمات ملاحظہ ہوں! عن انس رضى الله تعالى عنه آخر صلاة صلاها النبى صلى الله تعالى عنه تعالى عنه الله تعالى عنه (رواه النسائى والطبرانى) (تفصيل مناقب عثره مبشره من آرى ب)

ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی طلبہ وسلم صلی طلبہ وسلم صلی طلبہ وسلم صلی طلبہ وسلم سلی طلبہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز اوا فرمائی۔

#### وضاحت

اس میں مطلقا نماز کی اوائیگی کے بارے میں ہے جبکہ اول الذکر حدیث میں اثر صلاقا کے کلمات ہیں اس لئے یہاں کوئی اہمام نہیں' سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی می نماز حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی می نماز حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ علیہ کہ سرکار عبد کی بھی افتداء میں اداکی ہوگ۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہورہا ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حضرات کی افتداء میں نماز ادا فرماکر عملاً مختق فرما دیا کہ افضل مفضول کی افتداء کرسکتا ہے! (تابش قصوری)

#### پھولول سے استقبال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فی سبیل اللہ دو دو چزیں دیتا ہے جنت کے دروازوں پر پھول لئے فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور کہتے ہوں گے اے اللہ کے بندو' اے ایماندروں دوڑو' دوڑو (ہم تمہارے استقبال کیلئے حاضر ہیں) صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایسے شخص کا مال و دولت بریاد نہیں ہوگا' اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق آپ بھی انہیں ہیں سے ہو جو جو ڑا جو ڑا راہ خدا

میں دیتے ہیں! جوڑے جوڑے سے مراد دو دو روٹیاں یا دو دو درہم و دینار والمعنی ان عملہ ماضاع لیعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص کا عمل ضائع نہیں ہوگا اللہ تعالی کا ارشاد ہے وما تقدموالا نفسکم من خیر تجدوہ عنداللّه الله جو بھی عمل خیر آگے جھیجو گے اللہ تعالی کے ہاں اس سے بمتریاؤ گے۔
سیدنا صدیق آکبر رضی اللہ تعالی عنہ عموماً بید وعا فرمایا کرتے 'اللهم اجعل

سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه عموماً بید وعا فرمایا کرتے 'اللهم اجعل خیر عمری آخر وخیر عملی خواتمه وخیرایامی یوم قائک اللی میری عمر کا آخری حصه بمتر فرما اور میرا آخر عمل خیر بهو اور اپنی طاقات کا دن میرے لئے تمام دنوں سے بمتر فرما!

نقاش فطرت كانقش

حفرت مصنف فرماتے ہیں میں نے تغییر رازی میں دیکھا ہے ان النبی صلی اللّه تعالٰی علیه وسلم دفع خاتمه الٰی ابی بکر وقال اکتب علیه لااله لااللّه محمدرسول اللّه فدفعه ابوبکر الی النقاش وقال اکتب علیه الااله الااللّه محمد رسول اللّه فلما جاء به ابوبکر الٰی النبی صلی اللّه تعالٰی علیه وسلم وجدعلیه لااله الااللّه محمد رسول اللّه ابوبکر الصدیق فقال ماهذه الزیادة یاابابکر فقال مارضیت ان افرق اسمک عن اسم اللّه واما الباقی فماقلة منزل جبریل وقال ان اللّه تعالٰی یقول انی کنبت اسم ابی بکر لانه مارضی ان یفرق اسمک عن اسمی فانا رضیت ان افرق اسمه

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انگوشی یہ کہتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ اس پر لاالہ الااللہ کے کلمات نقش کرا لائیں اُ آپ نقاش کے پاس پنچے اور کہا اس پر لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ نقش کردیں چنانچہ صدیق اکبر انگوشی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو اس پر لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق نقش تھا' نبی کریم صلی لائے تو اس پر لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق نقش تھا' نبی کریم صلی

الله تعالی علیه و سلم نے صدیق اکبر سے ان زائد کلمات کے متعلق دریافت فرمایا تو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه عرض گزار ہوئے یارسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم مجھے یہ بات پند نه آئی که الله تعالی کے نام سے آپ کا نام علیحدہ رہے گر آگے جو کلمات ورج ہیں اس میں میراکوئی عمل دخل نہیں۔ اس اثناء میں حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور حقیقت

ای اثناء میں حضرت جرائیل علیہ السلام صاضر خدمت ہوئے اور حقیقت احوال سے آگاہ کرتے ہوئے کما اللہ تعالی فرما آہ جب میرے حبیب کے نام کو صدیق نے میرے نام سے دور رکھنا بند نہ کیا تو مجھے بھی یہ بات پند نہ آئی کہ صدیق کا نام حبیب کے نام سے علیحدہ رکھوں' یہ نام میں نے نقش فرمایا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ!

(نوٹ) مردوں اور عورتوں کو انگوشی بہننا مستحب ہے مرد صرف چاندی
کی اور عورت ہر قتم کا زیور پہن علق ہے مرد کے لئے سونا اور دیگر دھاتوں کا
بطور زیور استعال جائز نہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
عقیق کو بطور نگ پیند فرمایا اس سے رزق میں اضافہ ہو آہے حضرت سیدنا
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ انگوشی وائیں ہاتھ
کی چھنگلی میں بہنی جائے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

#### خلافت اور ضافت

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیک مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا 'اللہ تعالی کی بارگاہ میں ' میں نے آپ کے نقدم کے بارے کما 'اللہ تعالی نے صدیق آکبر کی تقدیم فرمائی اورجب یہ آیت نازل ہوئی واندر عشیر تک الا قربین (میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ واروں کو میرا ور ساؤ) تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وعوت اسلام دی ' حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وعوت اسلام دی ' حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چار قدم پر اپنے والد ابوطالب سے اجازت طلب کی انہوں نے اسلام قبول کرنے پر رضامندی کا اظمار کیا اور حضرت علی طلب کی انہوں نے اسلام قبول کرنے پر رضامندی کا اظمار کیا اور حضرت علی

زمرہ اسلام میں وافل ہوئے یی وجہ ہے کہ آپ کو چوتھ خلیفہ بنے کا اعزاز طا-

بعض اکابر فرماتے ہیں خلافت اہل بیت کی ضیافت ہے جب مہمان ضیافت سے فارغ ہوجاتے ہیں تو پھر اہل بیت کھانا کھاتے ہیں (للذا اہل بیت نے تین خلفاء کی ضیافت کاحق ادا کیا) سجان اللہ!

## ثمره محبت صديق اكبررضي الله تعالى عنه

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یمودی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنے لگا مجھے حضرت موی علیہ السلام کلیم اللہ کی فتم میں آپ ہے مجب کرتا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی سر اٹھاکر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اس یمودی کو مطلع فرمائے کہ اللہ تعالی نے دوزخ میں تیرے لئے دو چیزوں کو اٹھا لیا ہے ہاتھوں کی بیڑیاں اور یائ کی زنجریں!!

یہ سنتے ہی وہ پکار اٹھا اشھدان لاالہ الااللّه واشھدان محمداً رسول اللّه اور کنے لگا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سے مجھے مزید محبت ہو چکی ہے آپ نے فرمایا سنتے الله تعالی نے ای محبت صدیق کے صدقے تجھے جنت عطا فرما دی۔ (عیون المجالس)

### مارے مال و جان اولاد سب کھ آپ پر قربان

تفیر قرطبی میں ہے کہ غزوہ بدر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مقاطح کے لئے بلایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا منعنا بنفسک یاابابکر اماتعلم انک عندی بمنزله

السمع والبصر - ہمیں اپنی ذات سے فائدہ حاصل کرنے دیں' اے ابو بکر کھتے ہو۔ تھے معلوم ہونا چاہئے کہ تم میرے نزدیک کان اور آنکھ کا مقام رکھتے ہو۔ غیرت صدیقی

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو دعوت اسلام دی اور فرمایا تم نماز قائم رکھو اور ذکوۃ دیا کرو نیز اللہ تعالیٰ کو قرض حنہ بھی! اس پاک یہودی نے کہا دیکھتے ہم امیر ہیں اور اللہ فقیر!! یہ سختے ہی غیرت صدیقی نے لکارا اور اے ایک طمانچہ رسید کردیا اور فرمایا اگر ہمارے درمیان عمد نہ ہوتا تو تجھے قتل کردیتا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہودی کے بارگاہ الوہیت میں نازیبا کلمات کی حکایت کی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے فررا یہ آیت نازل فرما دی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء ہے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو من لیا ہو گئے ہیں اللہ فقیرے اور ہم غن۔ (تفییر رازی)

#### بے حماب تواب

حضرت على المرتفئي رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا ياابابكر ان الله اعطاك ثواب من آمنه مندخلق آدم الى ان بعثنى له اسمايق الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام سے ليكر ميرے مبعوث ہونے تك جتنے بھى ايمان جوئے ان تمام كا ثواب الله تعالى في تحقيم عطا فرمايا۔

اور اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بعث سے قیام قیامت تک جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے ان تمام کا نواب اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا!

#### نوري پرچم پر نام صديق

عن ابى بريرة رضى الله تعالى عنه قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان لله علما نور مكنوبا عليه لااله الاالله محمد رسول الله ابوبكر الصديق-ب شك الله تعالى كا ايك نورى برجم ب حس پر لااله الاالله محمد رسول ابوبكر العديق لكما بوا بـ

### ان کی عظمت کو اللہ سے پوچھے؟

نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللهم انک جعلت ابابکر رفیقی فی الجنة اللی جیسے ابو بکر تونے میرا غار میں رفیق بنایا اس طرح انہیں جنت میں بھی میرے رفاقت کی نعمت عطا فرمانا!!

### دعوت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

روض الافکار میں ہے کہ نو روز تک ایام علالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ آپ نمایت گورے سفید رنگت مگرد ملے' زم رخمار والے تھے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دعوت فرمائی اور اپنے دست اقدس سے ہرایک کو ایک لقمہ کھلایا اور فرمایا سیدالقوم حادمهم قوم کا سروار ان کا عادم ہو تاہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تین لقم کھلائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جب میں نے ان کے منہ میں پہلا لقمہ رکھا تو جرائیل علیہ السلام نے کہا فرمایا جب میں رئی تحقیم مبارک ہو جب دو سرالقمہ کھلایا تو میکا کیل نے کہا رفیق تحقیم مبارک ہو جب دو سرالقمہ کھلایا تو میکا کیل نے کہا رفیق تحقیم مبارک

ہو جب تیسرا لقمہ کھلایا تو رب العزت نے فرمایا صدایق تجھے مبارک ہو۔
اگر کما جائے کہ جبرائیل اور میکائیل کی مبار کبادی کے باوجود آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھلاتے رہے اور جب اللہ تعالیٰ نے مبار کباد کما تو آپ نے
مزید لقے نہ ڈالے' اس کا کیا سب ہے اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
مبار کبادی اس تے بے نیاز کردیا تھا۔

### كم بالان كم

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اوپر کسی کا کوئی احسان الیا نہیں جس کا ہم اے بدلہ نہ دیا ہو سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ان کے ہم پر اتنے احسان ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالی ہی قیامت میں انہیں عطا فرمائے گا!

#### سب سے زیادہ بمادر کون؟

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عند نے ایک مرتبہ لوگوں سے دریافت فرمایا تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بمادر کون ہے؟ انہوں نے جوابا کما آپ ہیں!

حضرت علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جب کسی کا مقابل ہوا اس سے بدلہ لیا لیکن میرے زدیک سب سے زیادہ بدادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیو تکہ یوم بدر میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ایک کیمپ بنایا اور کہا اس کیمپ کی حفاظت کون کرے گا! باکہ مشرکین میں سے کوئی آپ تک نہ پہنچ سکے! واللہ! اس اعلان پر کوئی ہمارے قریب نہ آیا گر ابو بکر صدیق! انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت پر کمربستہ ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصنف رحمتہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس عظیم شخصیت کے مناقب و

فضائل میں بہت معمولی سے تحریر ہوئے جو معدن فحار' کنزو قار' محب مصطفیٰ' رفتی غار' شخ المحاجرین والانصار' سابق الایمان' صاحب' صدیق' موید' بالتحقیق' الحلیقت الشفیق' پاکیزہ فطرت' عمدہ اصل' جن کا لقب عتیق جن کی کنیت ابو بکر' جو صدیق کی منفرد صفت سے معروف جیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام جنت بنایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ' ارضاہ واجعل الجن سے منورہ

# مناقب سراج إبل جنت عمربن الخطاب والجيد

آفاب جنت؟

قال على ابن طالب رضى الله نعالى عنه سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب (رضى الله تعالى عنه) سراج ابل الجنة

حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کرمے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنتیوں کے آفتاب ہیں!

فبلغ ذلك فقال انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

قال نغم م پھریہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پینچی تو وہ حضرت علی اللہ تعالی ہے۔ ازخود وریافت کرنے پنچے اور فرمایا کیا آپ نے یہ بات خود نبی کرمے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سی ہے انہوں نے کہاں!

قال يا على كتب لى خطك فكتب بعد البسملة هذا ماضمن على بن ابى طالب لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه عزوجل ان عمر بن

الخطاب سراج اهل الجنة

حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے كما پھر مجھے تحرير فرما ديں بس حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه نے بھم الله الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ ك مد تحرير فرمایا' یہ صانت نامہ حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ہے جے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے حضرت جبریل سے اور اس نے اللہ کی طرف سے فرمایا بیشک عمر بن خطاب جنتوں کے سورج میں فاخذ ها عمر وقال اجعلوها في كفَّتِنَّى البقى بها ربى ففعلوا كِرْمِفْرت عمر رضي الله تعالی عنہ نے اس تحریر کو وصول پلیا اور ناکید کی کہ اسے میرے کفن میں رکھ دینا آکہ میں اینے رب کے حضور پیش کر سکوں اس بعد از وصال صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے ای پر عمل کیا حضرت طبرانی علیہ الرحمت فرماتے ہیں اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ قریش شرک کی تاریکیوں میں مبتلا تھے جب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نور اسلام سے آراستہ ہوئے تو ان لوگوں کے مقدر کا ستارہ جیکا اور آپ نے انہیں بھی شرک کے اندھروں سے نکال کر نور اسلام کی راہ پر گامزن کیا اگر سراج کا معنی آفاب کی بجائے چراغ کیا جائے تو سوال پیدا ہو تا ہے چراغ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ قریب کے اندھرے کو دور کرتا ہے مگر جنت میں تو تاریکی ہوگی ہی نہیں؟ پھر اس كاكيا مطلب ليا جائے گا؟ كه وہ الل جنت كے چراغ بيں؟ اس كے جواب میں فرماتے ہیں' فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنه اہل جنت کے سامنے ایسے روش اور منور ہونگے جیسے دنیا والوں کو چراغ روش نظر آیا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا ایسے ہی فائدہ ہو گا جیسے لوگ چراغ سے استفادہ کرتے ہیں! سونے کا محل

سيد عالم مخرصاوق صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين (شب معراج)

جب میں جنت میں پنچا تو نمایت خوب صورت مونے کا محل دیکھا میں نے دریافت کیا ہے کس کا محل ہے؟ وہاں کے باشندوں نے کما ہے عرب کے ایک شخص کا ہے، بروایتے ایک عربی کا ہے میں نے کما میں بھی عربی ہوں! تا ہم بتائے یہ محل ہے کس کا؟ انہوں نے قرایش میں سے ایک شخص کا! آپ نے فرمایا میں قریش ہوں!

وہ بولے امت محمد میں سے ایک آدمی کا ہے! آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ عرض کیا عمر بن خطاب کا ہے رضی الله تعالی عنہ

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه دراز قامت سے دونوں رخساروں میں گوشت کم ' آ تکھیں نمایت خوبصورت اور سرخ تھیں 'کوئی گئتے ہیں آپ گندم گوں سے حجازیوں کے نزد آپ سفید اور روشن چرے والے سے چونے کی طرح سفید رنگت جس میں خون نمایاں نہیں تھا!

### اس مبہم کی عادت بدلاکھوں سلام

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں ایک دن نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی طرف دکیه کر مسکرا دیے اور فرمایا اے عمر؟ کیا تم جانے ہوں میں تجھے دکیه کر کیوں مسکرایا وہ عرض گزار ہوئے والله ورسوله اعلم' الله تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں۔

آپ نے فرمایا عرفہ کی رات (نویں ذوالجد المبارکہ) اللہ تعالیٰ نے تجھے انتہائی نظرر حت سے دیکھا اور آپ کو مفتاح اسلام کے لقب سے نوازا ہے۔

#### فدا كاسلام

حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا قيامت كے دن الله تعالى سب سے پہلے عمر بن

خطاب کو سلام سے نوازے گا اور سب سے پہلے ہم عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے جنت میں داخل ہوں گے۔

ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن ہر بشر کا کلیجہ وحمل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آجائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا کان النبی صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم یقول اول من یسلم الحق یوم القیامة عمر بن الخطاب رضی اللّٰہ تعالٰی عنه وادل من یوخذ بیدہ ینطلق بہ الی باب الجنة عمر بن الخطاب (رضی اللّٰہ تعالٰی عنه)

### ميدان محشريس اعلائيه بلاما جاتا

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که میدان حشر الله تعالی کی طرف سے منادی ندا کرے گا فاروق اعظم کمال ہیں؟ کھروہ الله تعالی کے حضور حاضر ہوں گے الله تعالی مرحبا فیرمقدم سے عرث افزائی فرمائے گا اور کے گا یہ تممارا اعمال نامہ ہے تمماری مرضی سے ملاحظہ کردیا۔ میں نے تخفی مغفرت و بخشش سے نواز دیا۔

## اسلام کی شمادت اور نوری سواری

الله تعالی جل و علی کی بارگاہ میں وین اسلام 'عرض کرے گا یااللہ یہ فاروق اعظم ہیں انہوں نے مجھے دنیا میں باعزت رکھا اب میدان حشر میں انہیں عزت سے نوازیے گا فیقول الاسلام یارب هذا عمراعزنی فی دارالدنیا فاعرہ فی عرصات القیامة فعندذلک یحمل علی نافة من نور۔ پھر انہیں نور کی او نمنی پر سوار کیا جائے گا (یعنی آپ کی حشر میں جو سواری ہوگی وہ انتائی ترقی یافتہ جدید قتم کی سواریوں میں سے ایک ہوگی جس کا انسان تصور بھی نہیں کرسکتا گراس کی شکل و صورت او نمنی جیسی ہوگی جو نور سے بنائی گئی ہوگی۔

#### نوري لياس

حضرت فاروق اعظم کے لئے نوری سواری اور نورانی لباس لایا جائے گا

وہ دو جوڑے ہوں گے اگر ایک جوڑے کو بھیلا دیا جائے تو تمام مخلوق کو
چھپالے (مگر قدرت خداوندی کہ اس جنتی لباس کاوزن محسوس نہیں ہوگا جیسے
سورج 'چاند کانور تمام جہال کو منور کئے ہوئے ہے لیکن اس روشنی

بار تو چیونٹی تک کو محسوس نہیں ہوتا اسی طرح فاروق اعظم کے نورانی
لباس کا معالمہ سمجھے۔ (تابش قصوری)

فرشتوں كا جلوس

سیدنا فاروق اعظم جنت کی طرف روانہ ہوں گے تو آپ کے وائیں بائیں ستر ہزار فرشتے ہوں گے اور ایک فرشتہ اعلانیے کہتا جائے گالوگو! یہ فاروق اعظم کا جلوس جارہا ہے انہیں اچھی طرح پنجان لو!

ثم يسيرين يديه سبعون الف ملك ثم ينادى مناديا" يااهل الموقف هذا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فاعرفوه-

ایمان سے معمور دل

حضرت الس رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كہ نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في وسلم في عربن الله عليه وسلم في وسلم في عربن الله عليه وسلم في الله تعالى عند سے محبت ركھى اس كادل ايمان سے معمور ہوا۔ خطاب رضى الله تعالى عند سے محبت ركھى اس كادل ايمان سے معمور ہوا۔ خداكى تاراضكى

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه و علم في فرمايا فاروق اعظم كى ناراضكى سے بچو! كيونكه جس پر فاروق اعظم ناراض ہوئے اس پر الله تعالى غضبناك ہوتا ہے انقوا غضب عمر فان الله تعالى يغضب اذا غف ب عمر - (رضى الله تعالى عنه)

### سندمحبت مصطفىٰ عليه التحيته والنتاء

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من احب عمر فقد رحبنى ومن ابعض عمر فقد رحبنى ومن ابعض عمر فقد ابغضنى - نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا جس في فاروق اعظم سے محبت كى اور جس في فاروق اعظم سے محبت كى اور جس في عررضى الله تعالى عند كو ناراض كيا اس سے ميں بھى راضى نہيں ہوں۔

## اسلام عمراور جش ملا كه

حضرت عبدالله ابن عباس فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی الله تعالی عند زمرہ اسلام میں داخل ہوئے تو مشرکین پکار اٹھے ہماری قوم آدھی رہ گئ وجاء جبريل عليه السلام وقال يامحمد لقد استب اهل السماء باسلام عمر ، حضرت جرائيل عليه السلام نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى غدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا يارسول الله حضرت عمر كے اسلام لانے پر اہل آسان ليمنى تمام فرشتے جشن مسرت منارہے ہیں۔

حضرت عمر صديق اكبرى ايك فيكى؟

قالت عائشة رضى الله عنها نطرت الى السماء والنجوم مشتبكة فقلت يارسول الله ايكون في الدنيا احدله حسنات بعد نجوم السماء قال نعم! قلت من هو؟

قال عمر ابن الخطاب

فقلت كنت اشتهبها لابئ فقال عمر حسنة من حسنات ابى بكر

حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنهما فرماتى بيں ميں نے ايک مرتبہ آسان كى طرف نظر اٹھائى اور بے شار ستاروں كو د كتے ہوئے پايا اور نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے عرض كيا!

یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں؟

آپ نے فرمایا ہاں!

میں نے عرض کیا وہ کون ہیں؟

آپ نے فرمایا! حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنه

میں نے عرض کیا میرا خیال تھا کہ آپ میرے باپ کے متعلق ارشاد فرمائیں گے!

اس پر آپ نے فرمایا!

حضرت عمر رضى الله تعالى عنه أو صديق أكبرك ان كنت نيكيول مين سے أيك نيكى ب!

علوم مصطفىٰ! سبحان الله

اس حدیث پاک سے بہت می پوشیدہ باتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واشکاف فرمارہ ہیں جو آپ کے علوم غیبیے پر واضح اور روشن دلیل ہے گویا کہ آپ بیک وقت ستاروں کی تعداد سے بھی آگاہ فرمارہ ہیں اور فاروق اعظم اور صدیق اکبر کی نیکیوں کا شمار بھی جانتے ہیں بلکہ ہر ایک انسان کی ایک ایک نیکی کا علم رکھتے ہیں تب ہی تو فرمارہ ہیں فاروق اعظم کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں جبکہ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کی ایک محسم نیکی کی زیارت کرنی ہوتو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه ہیں۔

رجماء بینتم کی ایک تفیر جمیل میں اشداء علیٰ ا کلفار یار مصطفیٰ (تابش قصوری)

فاروق اعظم نے اپنے وست اقدس سے حضرت علی کو تھجور کھلائی

حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہیں نے خواب ویکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقداء میں نماز فجراواکی ای اشاء میں ایک کنیز آزہ محبوریں لائی' آپ نے ایک محبور کو پکڑا اور میرے منہ میں رکھ ویا' پھر ای طرح دو سری محبور کو اٹھایا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی پھر میرے دل میں بے پناہ شوق پیرا ہوا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دول حالا تکہ محبور کی مٹھاس میں اپنے منہ میں مسلسل محسوس کردہا تھا۔ فذھبت حالا تکہ محبور کی مٹھاس میں اپنے منہ میں مسلسل محسوس کردہا تھا۔ فذھبت الی المسجد فصلیت الصبح خلف عمر رضی اللہ تعالی عنه فاردت ان انکلم بالرؤیا فاذا بجاریة علی باب المسجد ومعھار طب فوضع بین یدی عمر فاخذر طبہ فجعلها فی فمی ثم اخذ اخری کذلک تم فرق علی اصحابه و کنت اشتھی منہ یعنی الزیادة

پھر میں مسجد نبوی کی طرف چلا اور مسج کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی افتداء میں اوا کی میں نے خواب کی تعبیر کے بارے آپ سے پوچھنے کا ارادہ کیابی تھا کہ دروازہ مسجد پر ایک کنیز نظر آئی جس کے پاس کھجوریں تھیں۔ پس اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے سامنے رکھ دیں ان میں سے ایک کھجور آپ نے اٹھائی اور میرے منہ میں رکھ دی پھر ایک اور کھجور پکڑی اور صحابہ کرام میں تقسیم کرنا شروع کردیا۔

ميرى خوائش ملى كم مجمع مزيد دين فقال لوزادك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البارحة لزدناك فتعجب من ذلك فقال ياعلى المومن ينظر بنورالدين فقلت صدقت يااميرالمومنين هكذارايت وهكذاوجدت طعمه ولذتهمن يدك كمامن يدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

پس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو زیادہ عطا فرماتے تو میں ضرور زیادہ دیتا۔

مجھے اس پر برا تعجب ہوا تو حضرت امیرالمومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے گئے یاعلی! ایماندار دین کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے گئے یامیرالمومنین آپ نے چی فرمایا میں نے بعینہ رات کو مجبور کو ای طرح دیکھتا ہے اور اس طرح کھایا اور الیی ہی لذت سے شادکام ہوا جیسے آپ نے اپنے ہاتھ سے مجبور منہ میں رکھی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شفقت فرمائی۔

500

حضرت علی رضی الله تعالی عند سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کی اقد ا فرما رہے ہیں اور انہیں امیرالمومنین کے لقب سے مخاطب ہیں نیز جو کچھ علی المرتضی رضی الله تعالی عند خواب میں ملاحظہ کرتے ہیں فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عند بیداری کے عالم میں و کھے رہے ہیں!

ان کی عظمت کو اللہ سے پوچھے فیصلہ سے ہمارا تہمارا نہیں (خفرت نیم استوی مدظلہ)

تؤاضح وانكساري كالمجسمه

حضرت ماوروی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب ویکھا کہ سیدنا

فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں کمیں جارہا ہوں یہاں تک کہ ایک جگہ راستہ نگ تھا میں نے عرض کیا آپ پہلے تشریف لے چلیں! کیونکہ آپ مروار ہیں' آپ نے فرمایا ایسے مت کمو۔ میں نے عرض کیا یاامیرالمومنین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے تمائی مال کی وصیت لوگوں کے سردار کے لئے کرے تو اس کا مال ظیفہ وقت کو ملتا ہے!

ایک مرجہ حضرت خولہ بنت خطبہ رضی اللہ تعالی عنما کے پاس سے آپ
کا گزر ہوا جبکہ آپ کی معیت میں کچھ اور لوگ بھی تھے آپ گوش دراز پر
سوار کچھ دیر تک ای طرح رکے رہے اور وہ آپ سے ناصحانہ باتیں کرتی
رہیں پھر کہنے گئی! عمر! نہیں لوگ یا عمیر کہا کرتے تھے اور اب یاامیرالموشین
کے کلمات سے لیکارتے ہیں! اے عمر! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ جے
موت کا یقین ہو آ ہے وہ موت سے ڈر آ ہے اور جے حساب کا یقین ہو آ ہے

وہ عذاب سے ڈر تا ہے۔ اسی اثناء میں کسی نے آپ سے کمہ دیا یاامیرالموسنین آپ اس بردھیا کی

باتیں سنتے ہیں آپ نے فرمایا اس کی ہاتیں اللہ تعالیٰ سات آسانوں کے اوپر ہمی ساعت فرما رہا ہے یہ خولہ بنت شعلہ ہیں انہوں نے نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خاوند اوس بن صامت جو عبادہ کے بھائی ہیں مجھ سے کما تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس پر حرام ہو پھی ہو! وہ کہنے گئی اب میں اپی غربت' شمائی اور وحشت کی فریاد اپنے رب سے کروں گی! چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تازل فرمائی قدرسم سلی اللہ قول النبی تجا دلک فی زوجھا ۔ تشنکی الی الله انجی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم ایک غلام آزاد کردو۔ عرض گزار ہوا مجھے استطاعت نہیں '

آپ نے فرمایا پھرود ماہ کے مسلسل روزے رکھو وہ عرض گزار ہوا روزہ نبھانے کی مجھے طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلاؤ!!

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایا 'ساتھیو! اگر یہ خاتون مجھ صبح سے شام تک روکے رکھتی ہے میں آے قدم نہ برها یا البتہ فرض نمازوں کے لئے وقت نکال لیتا!

تاثيرقرآني

حضرت سیدنا فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں غلامی رسول کی سعادت سے بہرہ مند نہیں ہوا تھا اور اپنی عادت کے مطابق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چیچے گیا' آپ بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تلاوت قرآن کریم میں محوضے۔

میں آپ کے پیچے کھڑا قرآن کریم سنے لگا آپ سورۃ الحاقہ کا آغاز کریے سے آپ کے انداز تلاوت اور قرآنی تاثیر نے مجھے اپنی لیبٹ میں لینا شروع کرویا۔ میں تعجب سے اپنے دل میں کہا یہ شعر ہے تو آپ نے "انہ لقول رسول کریم سے وہا ھو بقول شاعر" تک آیات تلاوت فرہادیں پھر میں گمان کرنے لگا یہ کی کائن کا کلام ہے تو آپ نے یوں پڑھ دیا۔ وماھو بقول کاھن قلیلا ماتذکرون تنزیل من رب العلمین ولوتقول علینا بعض کاھن قلیلا ماتذکرون تنزیل من رب العلمین ولوتقول علینا بعض الاقاویل (الایہ) یہ سنتے ہی میرے دل میں حقانیت اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوافل سے قاروغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف وسلم نوافل سے قاروغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے کا وقت خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے کا وقت خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے کا وقت خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے کا وقت خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے کا وقت خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے کا وقت خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے کا وقت خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کی زیور سے آراستہ ہوئے کا وقت خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے کا وقت خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے۔ (آبش قصوری)

حفرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که حضرت عمر رضی الله

تعالیٰ عنہ ایک دن غلط ارادے سے باہر نکلے رائے میں کمی شخص نے ان کے تیور دیکھیے تو دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے آپ نے اپنا مقصد بیان کیا تو اس نے کہا اگر تم یہ کام کر گزرے تو بنی ہاشم سے کیسے بچو گے!

نیز وہ کنے لگا عمرا تمهاری بمشیرہ اور تمهارے بمنوئی سعید بن زید تو اسلام كى دولت سے مالامال موسيك بين يہ سنتے ہى آپ ان كے بال پنتي اس وقت وہ دونول قرآن كريم كى تلاوت سے محفوظ ہورے تھے۔ انہيں ايك سحالى سورة طه پرهارها تھا علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں وہ خباب بن ارت تھے حضرت عمر آواز فتے ہی نمایت مختی سے مارنا شروع کردیا۔ حضرت عمر کی بھیرہ فاطمہ نے اسے شوہر کو بچانا جاہا تو انہیں بھی سختی کا سامنا کرنا با بہاں تک کہ ان کا جمم لمولمان ہوگیا لیکن کلمہ حق برابر ادا کرتی رہیں۔ اتنی سخق کہ بعد بھی جب حضرت عمر نے ان کی استقامت کو دیکھا تو دل چیج گیا اور کھنے لگے مجھے وہی كاب وكهائ جوتم يوه رے تھ وہ بوليں اے سواطمارت كے چھوا بھى نمیں جاسکتا۔ حضرت عمر اٹھے اور وضو کیا۔ پھر سورہ طہ کے اس قول خداوندی كو زبان سے اداكرئے لكے اننى انا الله لا اله الا انا فاعبدنى واقع الصلوة لذكرى بے شك ميں ہى الد مول ميرے سواكو عباوت كے لاكق نميں يس تو بھی میری عبادت کر اور میرے ذکر کے نماز قائم کیجئے۔ پھر بے اختیار پکار المص مجھے نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميں لے چليں س عنتے ہی حضرت جناب رضی اللہ تعالی عنہ بھی باہر نکل آئے اور اطمینان سے كما ياعمرا آپ كو مبارك اور بشارت موكه ميس في نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كويون وى مانكت بليااللهم اعزالاسلام بعمرابن الخطاب او معمرو بن بشام لين اباجمل پر حضرت عمر رضى الله تعالى عند في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت مين حاضر كے لئے روانہ ہوئے وارار قم كے وروازے ير حضرت امير حمزه اور صحابه كى جماعت كو پليا! جب انهول نے عمر كو اپنى طرف

آئے دیکھا تو وہ دل ہی دل میں خائف ہوئے اس کیفیت کو دکھ کر حضرت حمزہ نے ساتھیوں کی بوں حوصلہ افزائی کی اگر اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے لئے بھلائی مقدر کرچکا ہے تو اچھا ہے اور اگر ان کا ارادہ خیر کا نہیں تو ای جگہ ان کا قصہ تمام کردیا جائے گا۔ اس اثناء میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنے دامن کو سمیٹ کر فرمانے گئے عمر کیا اب بھی تسلیم نہیں کرد گے کیا ولید بن مغیرہ کی رسوائی سے بھی سبق حاصل نہیں کرپائے۔ پھر دعا فرمائی۔ اللم ماعز الاسلام عمر بن الجطاب۔ اللی عمر ابن خطاب سے اسلام کی عزت فرما۔ اللم ماحد عمر اللی عمر کو ہدایت سے سرفراز فرما۔ یہ سنتے ہی حضرت فاروق اعظم پکار اشھے۔ اشھدان لاالہ الااللہ وانک رسول اللہ فکر المسلمون تکبیرہ سمعھا اھل المسجد۔ اس پر صحابہ کرام رضوان فکر المسلمون تکبیرہ سمعھا اھل المسجد۔ اس پر صحابہ کرام رضوان کہ مسجد بیت اللہ شریف میں ان کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔

حضرت سيدنا فاروق اعظم فرمات بين بين في في النه اطهار كيا الله ان كى تكليف مين مسلسل اضافه موكيونكه وه تو نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى عداوت بين پيلے مى جل رہے تھے مين في اعلان اسلام سے ان كے غيظ و غضب كو مزيد بردهايا! جلين اور خوب جلين۔

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت سیجئے کھر میں اپنے ماموں ابوجہل کے پاس پہنچا وہ کنے لگا میرے بھانج تیرا آنا مبارک ہو تاہم مجھے تیری مجھے تیری چنداں ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا ابوجہل! میں تجھے سے تیا ہوں لاالہ الداللہ مجد رسول اللہ سے شتے ہی اس نے بڑے تھے سے دروازہ بند کرتے ہوئے میرے منہ پر دے مارا اور کما جو کچھ تو لایا ہے یہ صائب نہ ہو!

بدھ کی دعا'جعرات کو قبول

حضرت ام المومنين عائشہ صديقة رضى الله تعالى عنما سے مروى ہے كه سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كے اسلام كے سلسله ميں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے بدھ كے دن دعا مائلى دوسرے ہى روز جعرات كو حضرت عمر زمرہ اسلام ميں داخل ہوگئے۔

اجابت نے جمک کر گلے سے لگایا بوطی ناز سے جب رعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کمیں اس کی تافذ حکومت پہ لاکھون سلام

(امام احد رضا بربلوی علیه الرحمته)

چاند' عبدالله كالخت جگر' الله تعالى كا صبيب اور چند جانثار صحابه بيت الله شريف آئے اور طواف كيا چر اعلانيه نماز ادا كى- (طاہر ہے يه طواف كى دو ركتيں مول گى)

حضرت علائی علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے ایک ون بعد حضرت عمر اسلام کے زبور سے آراستہ ہوئے۔ بعض نے تین ون کی بات بھی کی ہے۔

# جرائيل كاسلام

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کما حضرت عمرے میرا سلام کہتے! اور انہیں مطلع فرمایے کہ ان کی رضا عزت ہے اور ان کا غضب حلم اور آپ اور ان کے وصال پر اسلام روئے گا!

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا! یا جبریل اخبرنی عن فضائل عمر وماله عندالله اے جبریل! مجھے فاروق اعظم کے فضائل و مناقب بتاہے اور اللہ تعالی کے ہاں ان کا جو مرتبہ ہے اس سے بھی خبرد یجئے۔ فقال یا محمد لو جلست معک قدر ما بعث نوح فی قومه لم استطع ان اخبر ک بفضائل عمر وماله عندالله تعالی۔

جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگر آپ
کی بارگاہ میں اتنی مدت بیٹھا رہوں جنتی عمر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم
میں رہے تب بھی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب
بیان نہیں کرسکوں گا اور اللہ تعالیٰ جل و علیٰ کے ہاں ان کا جو مرتبہ ہے اس
سے آگاہی ممکن نہیں۔

وریائے نیل کے نام فاروق اعظم کا مکتوب کرامت

جھزت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہی مربوں نے مجھے اطلاع دی کہ دریائے نیل میں بوقت ضرورت سالانہ ایک کواری نوجوان اللہ الکی نذر کرنی پڑتی ہے ورنہ وہ خٹک رہتا ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرایا میں تمہاری ہے گزارش امیرالمومنین سیدتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چتانچہ انہوں نے تمام کیفیت سے آگاہ کیا حضرت سیدتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوایا "تحری فرایا اسلام تو گزشتہ تمام بری رسموں کو جڑ سے اکھاڑ چینئے کا اظمار کرتا ہے تاہم دریائے نیل کے نام خط کھا جاتا ہے اس میں ڈال دیا جائے چنانچہ آپ دریا نے بہ خط تحری فرایا۔ ثم بعث الیہ رقعہ فیھا بسم اللّه الرحمٰن من عمر بن الخطاب الی نیل مصر۔ امابعد فان کنت تجری بنفسک فلا حاجة لناوان کنت تجری بامراللّه فاجر علی اسم اللّه وامرہ ان بلقیہا فی النیل فجری بافراللّه فاجر علی اسم اللّه وامرہ ان

عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام' کجھے معلوم ہونا چاہئے اگر تو ذاتی طور پر رواں ہو تا ہے تو ہمیں تیری قطعا" ضرورت نہیں اور اگر تو الله تعالیٰ کے حکم سے جاری رہنا چاہتا ہے تو اللہ کے نام پر جاری ہوجاؤ۔

پھر آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے دریائے نیل میں ڈال دیں چنانچہ جیسے ہی انہوں نے آپ کے مکتوب گرامی کو دریائے نیل کے میرد کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہنے لگا۔

الله تعالى نے فخر فرمایا

حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں آیک بار ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں عرفات میں تھے آپ نے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ کچر اجتماع صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر فخر فرما تا ہے

اور جو خطاکار ہوں گے اللہ تعالی انہیں نیکوں کے باعث بخش دے گا اور جو نیک ہیں وہ جو طلب کریں گے عطا کیاجائے گا خصوصاً اہل عرفات انعام و برکات سے نوازے جائیں گے اللہ تعالی فرشتوں میں ان پر فخر فرما آ ہے خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے۔!!

#### اندازطلب

ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکمیاو چھوارے طلب کئے آپ نے فرمایا چاہو تو چھوارے لے لو اور اگر چاہو تو شہیں چند کلمات سکھا دول جو ان سے بمتر ہیں آپ نے عرض کیا آپ مجھے وہ کلمات تعلیم بھی فرمایئے اور عطا بھی بیچئے کیونکہ میں ضرورت مند ہول چنانچہ آپ نے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ اللهم احفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی راقدا ولا تطمع فی عدو ولا حاسد واعودیک من شرماانت اخذ بناصینہ واسئلک من الخیرالذی ہوکلہ بیدک۔

قفل جهنم

طرانی نے ریاض النفرہ میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مو رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز سے جگانے کیلئے پکڑا' اے قفل جنم کے بیٹے جاگئے یہ سفتے ہی ان کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے سیدنا فاروق اعظم سے ساری کمائی کمہ دی جب آپ نے سا تو کھنے لگے یہ کیمے ہوسکتا ہے حالا نکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضربونے کی نبیت رکھتا ہوں پھر آپ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وریافت کیا' کیا یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وریافت کیا' کیا یہ کلمات تو نے کے بیں؟

انہوں نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے کما میرے والد نے اپنے

آباؤاجداد سے برروایت حضرت کلیم اللہ علیہ السلام بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا حضرت جرمصطفیٰ صلی حضرت جرائیل علیہ السلام سے میں نے ساوہ کہتے تھے حضرت جرمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایبا شخص ہوگا جے عمر بن خطاب کہیں گے جب تک وہ ان میں موجود رہیں گے جہنم کے دروازے بند رہیں گے جب ان کا وصال ہوگا تو جہنم کے در کھل جائیں گے اور لوگ خواہشات بحب ان کا وصال ہوگا تو جہنم کے در کھل جائیں گے اور لوگ خواہشات نفسانیہ کا شکار ہونے لگیں گے جس کے باعث بکفرت جہنم رسید ہوں گے۔

#### اعلان انجرت مدينه

حضرت علی المرتفیٰی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کے سواجس کسی نے بھی ہجرت کی خفیه کی مگر جب آپ چلے تو اعلانے! آپ نے دُھال سیٹ کی تلوار تھامی کعبه مشرفه کا سات بار طواف کیا دو ر کعنیں ادا کیس جبکه قریش امراء دکھ رہے تھی پھر آپ نے اعلان فرمایا جس کے پیش نظرانی یبوی کو بیوہ اور بچوں کو یلیم بنانا ہو وہ اس وادی کے پاس آئے گر کسی کو آپ کے تعاقب کی جرات نہ ہوئی بخاری شریف میں ہے آپ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے پہلے ہجرت فرمائی۔

## وشت تو وشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

حفرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے بدائن سے کمری کی طرف الشکراسلام روانه کیا جب دریائے وجله کے کنارے پہنچا تو "کراس" کرنے کے لئے کوئی کشتی وغیرہ میسرنه آئی حضرت سعد بن ابی و قاض رضی الله تعالی عنه سالار الشکر تھے انہوں خضرت خالد بن ولید کے ساتھ ملکر کہا اے وجله آگر تو بحکم خدا جاری ہے پھر تجھے محمد مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی عزت و جرمت اور سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے عدل و انصاف کا صدقه

ہمیں پار جانے دے۔ اس بعد لشکر اسلام نے مع سازوسلمان گھوڑوں اور اونوں کو دریا میں ڈال دیا یمال تک کہ دریا کوکراس کرلیا۔ ایسے کہ جانوروں كے سم تك بھى ترند ہوئے۔ اسے علامہ حسى نے قمع النفوس ميں ذكر كيا ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک کمانی اور بھی ہے جے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علاء حضری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ ہم جنگل میں تھے کہ پاس نے جان بلب کویا ہم نے اشیں اطلاع کی انہوں نے وو ركعت نماز اوا فرمائي اور يول دعاكي يا حليم يا عليم يا على يا عظيم التفا- التي میں بادل نمودار ہوا اور مارے اور خوب سایہ کیا ہم ای سائے میں ایک جھیل پر پنیچ ہم نے کشتی تلاش کی مرنہ پائی۔ انہوں نے پھر دعا فرمائی یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزنا ہم نے ان کے گھوڑے کی لگام تھام لی انہوں نے فرمایا بم الله يرج اورجميل كوكراس كرين- والله جم نے پانى پر چلنا شروع كيا حالا تک جارے باؤں تک بھی ترنہ ہوئے اور نہ ہی گھوڑوں اونٹول کے ، جبکہ مارے افکر کی تعداد چار بڑار تھی گر افسوس کہ وہ وہی وصال فرما گئے ہم نے انہیں وہی وفن کر دیا گر ہارے دل میں خوف ساپیدا ہوا کہیں کوئی درندہ ان كى قبرنه كھود ۋالے۔ تھوڑى دير بعد جب ان كى قبركو كھولا كيا تو وہ اس ميں موجود نه تھے۔ سبحان اللہ و بحدہ سبحان اللہ العظیم۔

#### وف آخر

حفرت مصنف رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں .ففلہ و کرمہ تعالیٰ بیہ ان کے مناقب و فضائل بیان ہوئے ،منوں نے ارکان دین کو مشخکم فرمایا۔ کفر کی بنیاد کھودی' کلمہ حق کو بلند کیا' کفر کی آگ سرد کر ڈالی یہاں تک کہ اسلام کو عرب و شرف بخیثا اس کی شان و شوکت میں اضافہ کیا اور بت پرست اپنی حسد و بغض کی آگ میں بھسم ہوئے۔

وہ ایس شخصیت تھے جو حیاء و غیرت کے لباس سے ملبوس تھے وہ جس

راستہ سے گزرتے شیطان بھاگ جاتا ، حق کو بلند اور باطل کو سرنگوں کر ڈالا اور انہوں نے اپنی مت کی تلوار جمالت کے اشکر پر اس انداز سے چلائی کہ جمالت کے اندھرے علم کے نور سے ٹھکانے لگا دیے۔ اسلامی تیرول سے بت ے مجتے یاش یاش کرڈالے سب سے بڑھ کریے کہ اپنی صافرادی حضرت ام المومنين حفيه رضى الله تعالى عنما كاعقد محن كائنات حفرت رسالت مآب نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ے کیا اور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے از خود آپ کو فاروق اعظم کے لقب سے متاز فرمایا یہ خصوصیت ان کی آپ نے بیان فرائی جو ہوس کے قریب بھی نہ چیکے عمل بھٹرت کرنے والے الله تعالی نے ان کے کام میں کجی کی تقصان اور مکاری کو واخل نہ ہونے دیا۔ اعلانیہ حق بات کمنے والے ، محشر میں عزت و عظمت پانے والے ، قول فيصل كاتو كويا انهيس الهام موتاتها وتامت مين قيادت كرنے والے وائيس ماتھ میں نامہ اعمال کو مرصع کرنے والے الین حضرت امیرالمومنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه آپ سے يانج صد چييس احاديث مروى ميں ان میں چیبیں بخاری شریف اور اکیس مسلم شریف میں ہیں۔ (والله تعالی اعلم)

> مناقب صدیق و فاروق رضی الله تعالی عنهما رحماء بینم کی ایک تفیر جمیل بین اشداء علی ا کلفار ٔ یار مصطفیٰ

( تابش قصوری)

خداو رسول اور ملا کہ کے محبوب:

حضرت سیدنا امام حسن بن علی المرتضیٰ رضی الله تعالی منحمافرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنحماکی طرف بدی محبت سے نگاہ اشحائی اور فرمایانی احبکما ومن احبته احبه اللّه واللّه اشد حبالکما منی وان

الملائکة لنحبکما یحب اللّه ایاکما احب اللّه من اجبکما وابغض من ابغض من ابغضکما و وصل من وصلکما وقطع من قطعکما میں تم دونوں سے محبت ہوتی ہے الله تعالیٰ کا وہ محبوب بن جاتا ہے نیز الله تعالیٰ میری وجہ سے مجھ سے بھی زیادہ تم دونوں سے محبت رکھتا ہے نیز الله تعالیٰ میری وجہ سے مجھ سے بھی خیوب بن چکے ہو۔ الله تعالیٰ اسے بھی محبوب بنا لے جو تم دونوں سے محبت رکھے نیز الله تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا جو تم دونوں سے دشمنی افتیار کرے گا اور جو تمہاری طرف میلان کرتا ہے الله تعالیٰ بھی اس کی طرف نظرر حمت سے میلان فرماتا ہے پھر جو تم دونوں سے قطع تعلق کرتا ہے الله تعالیٰ بھی اس کی طرف نظرر حمت سے میلان فرماتا ہے پھر جو تم دونوں سے قطع تعلق کرتا ہے الله تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔

ایک مرجبہ حضرت علی الرتظی رضی اللہ تعالی عند نے نمایت والهانہ اور جذباتی انداز میں فرمایا میری ہے دونوں آئھیں ختم اور میرے ہے دونوں کان بسرے ہوجائیں آگر الیا نہ دیکھا اور شا ہو (یعنی میں نے ازخودبقائی ہوش و حواس) نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شا آپ فرمارہ سے اسلام میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنجما سے زیادہ عمدہ پاک و صاف کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ماولد فی الاسلام مولود از کی اطهر من ابی بکر و عمر۔

# بين وزراحه مخاريار مصطفيٰ

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوا دیکھا دائیں ابکیں حضرت ابو بحر
اور عمر بیٹھے ہوئے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بحر
کے دائیں اور فاروق اعظم کے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تم دونوں
میرے دنیا و آخرت میں وزیر ہو جب زمین کو کھولا جائے گا تو سب سے پہلے

ای طرح ہم باہر تشریف لا کیں گے اور اس طرح رب العالمین کی زیارت سے مشرف ہوں۔

قال انس رضى الله تعالى عنه دخلت على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و ابوبكر عن يمينه وعمر عن يساره فوضع يعينه على كنفى ابى بكر و يساره على كنفى عمر وقال انتماوزيراى فى الدنيا وانتما وزيراى فى الآخره وهكذا تنشق الارض عنى وعنكما وهكذا ازورانا و انتمارب العالمين-

#### کائنات میں سب سے بہتر

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم "ابوبكر و عمر خيراهل السماء وخيراهل الارض و خيرمن مضلى وخيرمن بقى الى يوم القيامة الاالنبيين والمرسلين بي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا تمام آسانون ومينون اور اولين و آخرين من انبياء و مرسلين كے علاوہ تاقيام قيامت سب سے افضل ترين حضرت ابو بكر اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنه بس-

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم "خيرامنى من بعدى ابوبكر و عمر زينهما الله بزينة الملائكة وجعل اسمهما مع انبيائه ورسله فى ديوان السماء والارض- ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا ميرك بعد ميرى امت من سب سے بهترين حضرت ابوبكر اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنهما بين الله تعالى في ان دونوں كے باعث فرشتوں كو زينت عطا فرائى۔ زمينوں اور آسانى دفاتر ميں ان كے اساء گرامى انبياء و مرسلين كے اساء مراكم ميں درج بين گويه ني اور رسول نهيں۔!!

مرداران جنت

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه فرماتے بين ايک مرتبه بين نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى معيت بين تهاكه اجهانك حضرت ابوبكرو عمر رضى الله تعالى عنهما جلوه افروز ہوئے۔ نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان كو ويكھتے ہى فرمايا هذان سيداكهول ابل الجنة من الاولين والا خرين الاالنبيين والمرسلين يا على لا تخبر هما۔ يه دونوں سردار بين اولين و آخرين تك جو بوڑھے جنتی ہول گے انبياء و مرسلين كے علاوه البته ابھى انہيں مطلع نه فرمايئ

(نوٹ) جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بڑھائے کے عالم میں جو فوت ہوں گے اور وہ جنت کے مستحق ٹھریں گے جنت میں انہیں جوانی کی نعمت سے نوازا جائے گا ان کے سروار صدیق و فاروق ہوں گے واللہ تعالی اعلم (آبش قصوری)

حضرت علامہ محب طبری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے کہنے سے پہلے انہیں سرداری کی خبرنہ دینا' جب میں ازخود انہیں یہ بشارت دوں گا تو وہ زیادہ خوش ہوں گے یہاں سید کھول الجنتہ کما۔ بادجودیکہ وہ بھی جنتی جوال ہوں گے یہ اس لئے کہ ان کی حالت کمالی پر ولالت کرے اس لئے کہ جوان کی بہ نسبت ادھیر عمروالے کی حالت اکمل و کھمل ہوتی ہے اور جنتیوں کے مدارج ان کی عقل و فراست کے اندازے مطابق ہونگے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی' جب لوگ مختلف اقسام کی نیکیاں کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کریں تو انواع عقل سے اللہ تعالیٰ کے قرب کو تلاش کرنا!

جنت اور جنم كامناظره

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ، جنت اور جنم آپس میں اپنی

اپنی بردائی کا فخریہ انداز میں اظہار کرنے گلے دروزخ نے جنت سے کہا میرا مرتبہ تجھ سے بلند ہے کیونکہ میرے اندر برے برے ظالم و جابر سرکش آئیں گے جیسے فرعون وغیرہ۔

الله تعالی نے جنت کی طرف وی فرمائی تو کہہ وے بسرطال فضیلت مجھے ہی حاصل ہوگی کیونکہ الله تعالی نے مجھے ابو بر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنماے زینت عطا فرمائی ہے۔

#### نامد اعمال

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر میں منادی ندا کرے گا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما سے پہلے کوئی اپنے نامہ اعمال کو ہاتھ نہ لگائے۔

قيام تعظيمي

قال ابوبريره رضى الله تعالى عنه 'كنامع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى المسجد فدخل ابوبكر و عسر رضى الله تعالى عنهما فقام لهما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل يارسول الله قد نهيئنا عن قيام بعضنا بعض الالثلاثة لالوين ولعالم يعمل بعلمه ولسطان عادل' فقال كان عندى جبريل فلما دخلا قام جبريل فقمت انامع

جبريل-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں 'ہم نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس معجد نبوی شریف میں بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنهما داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہی قیام فرما ہوئے تو وہ عرض گزار ہوئے یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعالی علیہ وسلم آپ نے قیام سے منع فرمایا تھا البتہ تین کے لئے اجازت تھی

والدین کے لئے عالم باعمل اور سلطان عادل کے لئے آپ نے فرمایا میرے پاس حضرت جرائیل علیہ آئے جب تم صحد میں داخل ہورہے تھے تو اس نے تمہارے لئے قیام کیا پس میں نے بھی جرائیل کے ساتھ قیام فرمایا!

(نوٹ) اس مدیث سے قیام تعظیمی کا مسئلہ روز روشن کی طرح حل ہورہا ہے والدین کیلئے قیام خسر کو والد کا مقام حاصل شیخیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خسر ہونے کا شرف رکھتے ہیں عالم باعمل کیلئے! صدیق و فاروق کے عالم باعمل ہونے ہیں کوئی شک و شبہ نہیں کیونکہ انہوں نے معلم کتاب و حکمت سے علوم و عرفان اور ایمان کا درس لیا۔ سلطان عادل کیلئے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے دونوں ملطان ہیں جن کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے دونوں سلطان ہیں جن کے عدل و انصاف پر زمانہ شاہد ہے نیز جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے تو یہ ہو نہیں سکتا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیما کھڑے نہ ہوئے ہو اور پھر جبرائیل کے قیام پر تو ہمر تقمد ایق خود سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شبت فرمارہ ہیں گویا کہ صدیق و فاروق کے لئے نبی کریم 'صحابہ کرام اور جبرائیل قیام فرما ہوئے۔ نبی کریم 'صحابہ کرام اور جبرائیل قیام فرما ہوئے۔ نبی کریم 'صحابہ کرام اور جبرائیل قیام فرما ہوئے۔ نبی کریم 'صحابہ کرام اور جبرائیل قیام فرما ہوئے۔ نبی کریم 'صحابہ کرام اور جبرائیل قیام فرما ہوئے۔ نبی کریم 'صحابہ کرام اور جبرائیل قیام فرما ہوئے۔ نبی کریم 'صحابہ کرام اور جبرائیل قیام فرما ہوئے۔ نبی کریم 'صحابہ کرام اور جبرائیل قیام فرما ہوئے۔ نبی کریم 'صحابہ کرام اور جبرائیل قیام فرما ہوئے۔ نبی کریم 'صحابہ کرام اور جبرائیل قیام فرما ہوئے۔ نبی کریم 'صحابہ کرام اور جبرائیل قیام فرما ہوئے۔

# خلافت صديق وفاروق رضى الله تعالى عنهما

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لابى بكر و عمر "لا ينامرون عليكما بعدى احد" في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في وسلم في قرمايا مير بعد تم دونول يركوكي حكران نبيل موكال فهذا صريح في الخلافة لهما بعده صلى الله تعالى عليه وسلم اور به ارشاد ان دونول كي خلافت ير صريح دلالت به اور عملا بحى يى مواكه ان يركوكي حكران نه مواآب بى في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي مواكه ان يركوكي حكران نه مواآب بى في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے بهلے اور دو مرے غليفه تشليم كے گئے۔

بنياد خلافت ومسجد نبوي

حرت مفيد رضى الله تعالى عد قرات بي - لما بنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المسجد وضع حجراً ثم قال ليضغ ابوبكر حجراً الى جنب حجر الى جنب حجر الى بكر ثم قال ليضع عثمان حجراً الى جنب حجر عمر ثم قال هولاء الخلفاء بعدى -

جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجدنبوی شریف کی بنیاد رکھی تو اپنی بھرکے ساتھ ابو بکر سے فرمایا تم ابو بکر کے دو پھر حضرت عمرے فرمایا تم ابو بکر کے پھر کے پھر کے بھرکے ساتھ اپنا پھر رکھ دو پھر حضرت عمان سے فرمایا تم عمر کے پھر کے ساتھ اپنا پھر رکھو۔ پھر فرمایا میرے بعد یہ میرے خلفاء ہیں رضی اللہ تعالی عضم (ریاض النفرہ)

## حضرت على الرتضى اور خلفائ رسول

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ کے خلفاء کون ہوں گے؟ اس پر آپ نے فرمایا اگر تم حضرت ابو بکر کو اپنا امیر بناؤ کے تو انہیں امین ' دنیا سے نفور اور آ خرت پر راغب پاؤ گے۔

اور اگر تم خضرت عمر کو اپنا امیر مقرر کرد کے تو اسیں امین اور قوی ، شجاع اور نڈر پاؤ کے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا برکات کے بارے میں کسی قشم کی ملامت سے خوف زوہ نہیں ہوں گے اور اگر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کو اپنا حاکم مقرر کرد کے حالا نکہ مجھے الیا کرتے ہوئے تم محسوس نہیں ہوتے پھر بھی تم انہیں ہوایت یافتہ اور صراط مشتقیم پر چلانے والا پاؤ گے۔

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بارے کہ تم مجھے ایسا کرتے محسوس نہیں ہوتے اس

کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ تم ابوبکر وعمر سے پہلے انہیں حاکم مقرر نہیں کرسکو گے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیں نے ابوبکر و عمر کو مقدم نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے انہیں اولیت کا شرف بخشا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنهما کا غلیفہ بننا نہ قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے۔ وا داسہ اللہ تعالی علیہ وا اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین رضی اللہ تعالی عنها سے بوشیدہ بات کسی تو حضرت ام المومنین حفظ رضی اللہ تعالی عنها سے بوشیدہ بات کسی تو حضرت ام المومنین حفظ رضی اللہ تعالی عنها نے حضرت عائشہ سے کماکہ میرے اور المومنین حفظ رضی اللہ تعالی عنها نے حضرت عائشہ سے کماکہ میرے اور آپ کے والد ماجد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امیروعاکم مقرر الشفیق الرفیق

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے آفاب کو دیکھا اے مغرب سے مشرق کی طرف لایا جارہا ہے اور اس کے چرے پر دو سطریں شقش ہیں۔ لاالہ الااللَّه محمد رسول اللَّه ابوبکر الشفیق' (2) لااله الااللَّه محمد رسول اللَّه ابوبکر الشفیق' (2) لااله الااللَّه محمد رسول اللَّه ابوبکر الشفیق' (2)

جنتي سواريال

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گئی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے گھوڑوں جیسی شکل و صورت میں یا قوت سمرخ اور زبرجد سے تخلیق شدہ سواریاں دیکھیں میں نے جرائیل سے دریافت کیا اس پر کون سوار ہوں گے۔

انہوں نے کما یہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی منهما کے لئے

مخصوص ہیں وہ ان پر سوار ہوکر اللہ تعالیٰ کی زیارت سے باریابی کا شرف صاصل کرتے رہیں گے۔

معاونت خاص

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسان پر جرائیل اور میکائیل کو میرامعاون بنایا اور زمیں پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنھما خادم خاص ہیں۔

فرشتوں کی مثل

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمرے فرمایا کیا میں تہمیں ان فرشتوں اور نبیوں سے آگاہ نہ کردوں جو تمہاری طرح ہیں۔
اے ابو بکرا فرشتوں میں تمہاری مثل حضرت میکا ئیل ہیں اور نبیوں میں حضرت میکا ئیل ہیں اور نبیوں میں حضرت میکا کیل ہیں ہوں کرے وہ

حضرت ابراہیم کی تم مثال ہو' جنہوں نے کہا اللی جو میری فرمائبرداری کرے وہ میرا اور جوانکار کرے پھر بھی تو بخشنے والا' مرمان ہے۔ اے عمر تم نبیوں میں

حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہو اور فرشتوں میں جرائیل کی کو ککہ جرائیل اللہ تعالیٰ کے دشنوں کے لئے عذاب لئے نازل ہو تاتھا اور نوح علیہ السلام خود دعا کرتے رہے تھے اللی زمین پر سمی کافر کو نہ چھوڑ 'نیز تیری مثال حضرت موٹ علیہ السلام کی مانند ہے کہ انہوں نے کہا تھا اللی ان کا مال تیاہ کر

اور ان کے دلوں پر سختی فرما کیونکہ وہ مجھی ایمان نہیں لائیں گے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

آفتاب ومهتاب

حفرت عبدالله ابن معود رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كه ني كريم

08

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر میری امت میں ایسے ہیں جیسے ستاروں میں آفتاب و مهتاب۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کے لئے شفا ہے اور ولوں کی شفا ذکر خدا اور ذکر خدا کی لذت حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهماکی مجبت ہے۔

تعليم محبت سيعين

حضرت امام مالک رضی الله تعالی عند قرماتے ہیں کان السلف يعلمون اولا دهم حب ابى بكر و عمر كما يعلمونهم السورة من القرآن اسلاف تو ائي اولاد كو حضرت ابو بكر صدايق اور حضرت عمر رضى الله تعالی عنمما كى محبت كا اسى طرح سبق پڑھايا كرتے جس طرح قرآن پاك كى سورتوں كى تعليم دى جاتى ہے۔!

شیعین کی محبت کاثمرہ

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک گروہ کیلئے فرشتوں سے کما جائے گا انہیں دوزخ ہیں لے جاؤ ابھی تھوڑا سا فاصلہ کیا ہوگا کہ رحمت کے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس گروہ کو میرے پاس واپس لے آؤ جب وہ دربار خداوندی ہیں حاضر ہوں گے تو انہیں کما جائے گا تہمارے سابقہ گناہوں کے باعث دوزخ ہیں لے جانے کا حکم دیا تھا گر تہمارے دل ہیں جو حضرت باعث دوزخ ہیں لے جانے کا حکم دیا تھا گر تہمارے دل ہیں جو حضرت باوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنجماکی محبت ہے اس کے باعث ہم نے تہمیں بخش دا۔

حضرت على المرتضى كااعلان

حفرت مولائے کا پنات سے کسی نے وریافت کیاسب سے پہلے جنت میں

کون جائے گا آپ نے فرمایا ٹی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنجما سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ تعجب سے کہنے لگا آپ سے بھی پہلے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے سے بھی پہلے، قتم ہے اس ذات اقدس کی جس نے جنت تخلیق فرمائی اور جان کو پیدا کیا وہ دونوں جنت کے پھل کھارہے ہوں گے اور اس کے فرش پر تکمیہ لگائے آرام کررہے ہوں گے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں سے پہلے میں باہر آؤل گا پھر ابو بکر و عمر نیز فرمایا ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے اور ان سے عداوت کفر۔

## ورود شريف اور محبت ابوبكرو عمر كاثمره

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت محزہ اور حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنما کو دیکھا ان کے سامنے ایک طشت جس میں زبرجد کی طرح بیر ہیں وہ دونوں اس سے کھارہے ہیں کہ ان میں کچھ انگور بن گئے ہیں ابھی ان انگوروں میں سے کچھ تناول فرمائے ہوں کے کہ پھر اسی طشت میں تازہ کی ہوئی کھوریں نظر آئیں' ان میں سے کچھ کھا کیں گئے کہ پھر اسی طشت میں تازہ کی ہوئی کھوریں نظر آئیں' ان میں سے کچھ کھا کیں گئے کہ پیر اس میں نے ان سے کہا آپ کشرالا ممال تو شے نہیں! پھر یہ مراتب کون اعمال سے دربیت ہوئے وہ کئے گئے لاالہ الااللہ کے ساتھ ساتھ آپ پر صلوۃ و سلام پڑھنا ہمارا معمول رہا نیز حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنمماکی محبت کے باعث یہ انعام میسر ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج جنت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا استقبال کیا میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل کون ساعمل ہے انہوں نے کہا 'آپ پر صلوۃ وسلام پیش کرنا اور ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنھما کے ساتھ محبت رکھنا۔

شكيل دين؟

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بابى بكروعمر يتمم الله الدين الله تعالى عنهما كورايد وين كى الله تعالى عنهما كورايد وين كى الله تعالى عنهما كورايد وين كى الله تعالى عنهما

جنت وجهنم كى تنجيال

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت میں دو منبر لائے جائیں گے ایک عرش کی دائیں جانب اور دو سراعرش کی بائیں طرف رکھا ہوگا ان پر دو فرشتے بیٹھیں گے ' بائیں جانب والا اعلان کرے گا ہیں دو زخ کا "واچ ہین" ہوں ' اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی کنجیاں نی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرد کرنے کا حکم دیا۔ میں یہ کنجیاں ان کے والے کرتا ہوں پھر نی کریم وہ چابیاں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما کو عطا کریں گے کہ دو اپنے بدخواہوں کو دوزخ میں پھینک دیں۔ پھر دائیں طرف والا فرشتہ اعلان کرے گا لوگو! میں جنت کا واچ مین ہوں۔ اللہ تعالیٰ غلیہ وسلم کی خدمت اعلان کرے گا اور ایمیں جنت کا واچ مین ہوں۔ اللہ تعالیٰ غلیہ وسلم کی خدمت میں چیش کروں! چین کہ میں انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کروں! چین چی وہ فرشتہ چابیاں میرے سپرد کر دے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں دہ چابیاں ابو بکرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دوالے کردوں گا باکہ وہ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کریں۔

حضرت عینی علیہ السلام گنب خضریٰ کے سائے تلے

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینہ منورہ میں وصال فرمائیں گے اور مزاراقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کے پیلو میں دفن ہوں گے بیس حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو بشارت ہو کہ وہ دو نبیوں کے درمیان ہوں گے (ربیج الابرار) عربی

عبارت سے اپنے ایمان کی طاوت میں اضافہ کیجئے فی ربیع الا برار عن النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم یموت عیسئی بن مریم علیه السلام بمدینتی فیدفن الی جانب قبر عمر فطوبئی لا بی بکر و عمر فانهما یحشران بین نبیین "نکات عجیب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی مسیح موقود' عیسئی ابن مریم' یا نبی ہونے کا دعوئی کرے گا' وہ ونیا کے کی بھی خطہ میں مرے وہ جھوٹا ہے' کذاب ہے مشنی ہے' سے مسیح موقود اور سے علیٰ علیہ السلام وہی: ہول گے جو بعدازوصال' نبی کریم صلی الله تعالٰی علیہ وسلم کے گنبد خصور سید عالم صلی الله تعالٰی علیہ وسلم کے بعد جتے بھی نبوت یا نیس کے للذا حضور سید عالم صلی الله تعالٰی علیہ وسلم کے بعد جتے بھی نبوت کے دعویدار ظہور پذیر ہوئے وہ اسی حدیث یاک کی رو سے کذاب ثابت ہو رہے میں' للذا مسلیمہ کذاب سے لیکر قادیانی کذاب تک نبوت کے دعوئی میں رہے ہیں' للذا مسلیمہ کذاب سے لیکر قادیانی کذاب تک نبوت کے دعوئی میں سبھی جھوٹے ہیں۔

یہ حدیث علم غیب مصطفیٰ پر صریحا" دلالت کرتی ہے 'جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف میں طعنہ زنی کرتے ہیں کہ آپ کو دیوار کے پچھے کا علم نہیں 'کل کی خر نہیں' کون کماں فوت ہو گا' کماں دفن ہو گا یہ کوئی نہیں جانیا! ان تمام لغو اعتراضات کے جواب ہذکورہ بالا حدیث ت روز روشن کی طرح عیاں ہیں آپ نے نہ صرف کل کی خبر دی 'نہ صرف وصال سے آگاہ کیا بلکہ ہر ایک کے وصال کی خبر وفن کی جگہ علی التر تیب وصال یانا کون کس کے پہلو میں وفن ہو گا جھی واضع کر دیا' چے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدی نے میرے صبیب و علمک مالم نکن نعا وکان فصل اللہ علیہ علیہ کی ذات اقدی نے میرے صبیب و علمک مالم نکن نعا وکان فصل اللہ علیہ کی ذات اقدی نے میرے صبیب و علمک مالم نکن نعا وکان فصل اللہ علیہ وسلم غرائے ہیں روز قیامت منادی ندا کرے گالوگوا اللہ تعالیٰ سے اپنا حق وصول کر لوا صحابہ کرام رضی اللہ منادی ندا کرے گالوگوا اللہ تعالیٰ سے اپنا حق وصول کر لوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعالیٰ ع

# كس كاحق ہے؟ فرمايا جس كے ول ميں ابويكرو عركى محبت ہے!!

#### مولائے کا نات کے صب

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه سے كسى شخص نے عرض كيا نسمعك تقول في الخطبة اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدين فمن هم؟ فبكي وقال هم حبيباي اماما الهدي و شيخاً الاسلام ابوبكر وعمر من اقتدى بهما عصم ومن اتبع آثارهما هدى الى صراط مستقيم ومن تمسك بهما فهومن حزب الله وحزب الله هم المفلحون مين آپ كو خطبه مين بيه دعا مانكتے سا ب الى جارى اى طرح اصلاح فرماجس طرح تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی پس وہ خلفائے راشدين كون بين؟ بيه سنة بي حضرت على المرتضى رو پزے اور فرمايا وه دونول میرے حبیب ہیں وہ وونوں امام الحدی ہیں وہ وونوں اسلام میں میرے بزرگ ہیں حضرت ابو بر صدایق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عظما جس شخص نے ان کی افتراء کی اور ان کے نقش قدم پر چلا اس نے صراط متنقیم کو پالیا اور جس شخص نے ان کا وامن تھام لیا وہی اللہ کی جماعت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔

#### المرے الم

حضرت علی الرتفنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھور ان کے آگے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس انداز کو و کمچہ کر آپ نے فرمایا لوگو' ہمارے امام ہیں جنازہ کے پیچھے پیچھے چل رہے اور جنازہ کے پیچھے چلنے والا جنازے کے آگے چلنے والے پر فضیات رکھتا ہے' ایے ہی جیے نماز باجماعت کی فضیلت نماز بے جماعت کی ادائیگی پر ہے الیکن مید دونوں جمارے امام ہیں جن کی افتداد کی جاتی ہے۔

حضرت الم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کے جنازے کے چیچے چلنا ہی افضل ہیں سے ہی کیوں نہ ہو! اور وہ بخشا گیا

زمر الفائح میں ہے کہ ایک دن ٹی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حفرت الوبكر اور حفرت عمركو ياد فرمايا، جب دونول حاضر موسے نو آب نے دير ے آنے کا سبب بوچھا، تو عرض کیا! یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ہم وونول نے ایک جنازہ دیکھا اس کی نماز پڑھنے گئے آپ نے فرمایا تم وونوں میں المام كون بنا! حضرت عمر رضى الله تعالى عنه عرض كرار بوئے-يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوھل ینقدم علی ابی بکر احد کیا ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی المام بن سکتا ہے؟ فنزل جبریل وقال یا محمد ان ابابكر وعمركا نامباركين على الميتلانه كان كثير الخطايا فلما صليا اعتقه الله من النار وادخله الجنة كر حضرت جرئيل عليه اللام باركاه مصطفى عليه التحيته والثناء مين حاضر جوسة اور عرض كيايا رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم ابو بكرو عمر كا اس جنازه میں شامل ہونا میت كے لئے باعث برکت ثابت ہوا کیونکہ وہ مخص بہت سے گناہوں کے باعث مستحق نار تھا مگر ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے آزادی کی نعمت سے نوازا اور جنت میں واظل فرها ديا! قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكون في امني قوم يقال لهم الرافقة يشتمون ابابكروعمر فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فانهم مشر کون۔ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا میری امت میں ایک ایا فرقه موگاجو ابو بکرو عرضی الله تعالی عنهما کو گال دیتا موگالوگ انهیں را فنی کمیں گے جب مجھی تہماری ان سے ملاقات ہوتو ان سے جماد کرو- کونکه وه یقیناً مشرک ہیں۔ (واللہ تعالی اعلم) صحابہ کر بیم کو برا مت کہو

قال النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم لا تسبوااصحابی فانه یجئی قوم فی آخر الزمان یسبون اصحابی فلا تصلوا علیهم ولا تصلوا معهم ولا تنا کحوهم ولا تجالسوهم وان مرضوافلا تعودهمنی کریم صلی الله تعالٰی علیه و سلم نے فرمایا لوگو! میرے صحابہ کو گالی نه دینا "آخر زمانے میں ایک ایسی قوم کا ظمور ہوگا جو میرے صحابہ کو گالی دیتی ہوگی۔ (پس تم ان کے ساتھ اور نه ان پر نماز پڑھنا "م ان کے ساتھ اور نه ان پر نماز پڑھنا "اور نه ہی مناکحت کا سلملہ قائم کرنا اور اگر وہ بیار ہوں تو عمادت سے بھی پر ہیز اور نه ہی مناکحت کا سلملہ قائم کرنا اور اگر وہ بیار ہوں تو عمادت سے بھی پر ہیز

# حضرت على رضى الله تعالى عنه كو تأكيدي حكم

ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في قرماياعلى امت في الجنة ياعلى انت في الجنة ياعلى انت في الجنة وسيكون قوم يقا لهم الرافضة فاذاا دركتيم فقاتلهم قال يانبي الله ماعلا ما تهم؟ قال لا يرون جماعة وجمعة ويشتمون ابا بكروعمر!

علی تم جنتی ہو جنتی ہو' جنتی ہوا اور عنقریب ایک الیی قوم نکلے گی جے
لوگ رافضی کہتے ہوں گے پس جب تم انہیں پاؤ تو ان سے جہاد کروا عرض کیا
یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی علامتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ
قوم جمعہ اور چبجگانہ جماعت سے اعراض کرے گی' نیز حضرت ابو بکر و عمر کو وہ
گالی دیتی ہوگی!

صدیق و فاروق کی نیکیوں کے برابر صلوۃ و سلام

بیان کرتے ہیں کہ ایک لکڑہارا لکڑیاں چنتے چنتے یوں کمہ رہا تھا الی 'نی

کریم حفزت محمد صلی الله تعالیٰ علیه و سلم جو سمس و قمرے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں ان پر صدیق و فاروق رضی الله تعالیٰ عنھماکی نیکیوں کے برابر صلوٰۃ و سلام بھیج۔

روافض كى ايك جماعت نے من ليا' اس كے پاس كئى اور كہنے لكى كيا تو كريات كالى كيا تو كريات كالى كيا تو كرياں ہيچ گا اس نے كما ہاں وہ كہنے لكے چلئے پھر ہمارے گھرا چنانچہ وہ لوگ اس اس نے ہاتھ اور پاؤں كائ كر كمى مقام ميں جا چھيائے۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکرو عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی معیت میں لیکر اس کے ہاں پنچے اور اس کے ہاتھ' پاؤں جمال سے کائے تصافرہ کیا دیئے وہ صحیح و سالم ہوکر اسی طرح جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا نکلا۔
روافض نے دیکھا تو تعجب کرنے گئے اور وہی بات کمہ کر گھر لے آئے'

روہ ن سے دیک ہو جب رہے سے اور وہ ی بات پھر اس سے تمام کیفیت دریافت کی اور تائب ہوگئے۔

### جنول کی صدیق و فاروق سے محبت

قال بعضهم رایت بعصر رجلا یصرع فقلت فی اذنه اللّه اذن لکم ام علی اللّه تفترون فقال الجنی نحن مومنون باللّه ولکنه یسب ابابکر و عمر (رضی اللّه تعالٰی عنهما) حضرت مصنف رحمه الله علیه بعض اکابر سے بیان کرتے ہیں ہیں نے مصر میں ایک آدی کو چلاتے ہوئے پایا اور میں نے اس کے کان میں کما کیا تم الله تعالی پر افترا باند سے ہو یا اس نے تہیں اجازت وی ہو وہ جن بولے ہم ایماندار ہیں لیکن یہ آدی ابو بکر اور عمر رضی الله تعالی عنماکو گلل ویتا ہے (اس لئے ہم اس کی مرمت کرہے ہیں)

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم فرماتے ہیں دوزخیوں پر ایک بدبودار اندھیری چلے گی وہ کہیں گے ہم نے تو الیمی بدبودار ہوا بھی نہیں دیکھی۔ جواب آئے گا یہ صدیق و فاروق کو برا کہنے والوں کی گندی ہوا ہے۔

#### عائبانه اعلان نفرت

سمى مخص نے بھرہ میں اپنا گھر فروخت كيا اور روائكى كے وقت كينے لگا اس گھر میں رہائش كرنے والو اللہ تجھے جزائے خير دے ہم برسول يمال رہے مگر ہمائيوں سے كسى فتم كى تكليف نه يائى ' بميشہ بھلائى ديكھى۔

عائب سے آواز آئی اللہ تعالی تجھے بھی جزائے خیر دے 'اب ہم بھی یمال سے کوچ کرتے ہیں کیونکہ تو نے ایسے شخص کے ہاتھوں مکان فروخت کیا جو حضرت ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی عنمماکو گالی دیتاہے۔

#### آخروه نائب موكيا

بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا ایک خادم رہتا تھا اس کا دوست بھوک کی حالت میں اس کے پاس آیا وہ مخص کنے لگا اپ دوست کے لئے کھانا لینے گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے پاس بھیے ایک را فغیوں کی جماعت ملی۔ میں نے ان سے حضرت ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے صدقے کھانا طلب کیا ان میں ایک مخص نے کما آیئے ہمارے ساتھ، میں ان کے مکان پر پہنچا، اسنے میں دو حبثی غلام نظر آیئے ہمارے ساتھ، میں ان کے مکان پر پہنچا، اسنے میں دو حبثی غلام نظر انتہا کردی یہاں بتک کہ انہوں نے میری زبان کا دی ذرا اندھرا چھایا تو انہوں نے میری زبان کا دی ذرا اندھرا چھایا تو انہوں نے میری زبان کا دی ذرا اندھرا چھایا تو انہوں نے میری زبان کا دی در قال علیہ وسلم کے انہوں نے بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاراقدس کی طرف منہ کرکے استفاقہ کرنے لگا یہاں تک کہ مجھے نیند نے لیا جب بیدار ہوا تو صبحے و سالم تھا۔

دو سرے سال چند فقیر میرے وروازے پر کھانا طلب کرنے آئے میں پھر تبنہ عباس کی طرف متوجہ ہوا وہاں میں نے روافض کو پایا پھر میں نے ابو بکرو عمر کی محبت کا واسطہ دیکر کھانا مانگا ان میں سے ایک جوان نے کہا بیٹھ جاؤ' چنانچہ میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ وہ کام سے فارغ ہوئے۔ وہ جوان مجھے اپنے گھر لے گیا اور اس نے کھانا دیا پھراس نے ایک بندر نکالا' میں نے اس بندر کی کیفیت دریافت کی' اس نے کہا یہ میرا باپ ہے۔

گزشتہ سال اس کے پاس ایک فقیر آیا تھا اس نے ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنهما کی محبت کے صدقے کھانا طلب کیا تو اس نے سختی کرتے ہوئے اپ غلاموں سے زبان کوا دی تھی میں نے سنتے ہی کما وہ فقیر تو میں ہی ہوں! جوان بولا براہ کرم تم اس راز کو پوشیدہ رکھنا کیونکہ میں نے مشہور کر رکھا ہے کہ میرا باپ مرگیا تھا لیکن میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمررضی اللہ تعالی عنهما کو برا کہنے سے توبہ کرلی ہے!

## كتاخ كروه ختم موكيا

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کے خدام میں سے کہ خارم کا بیان ہے کہ میرے ایک دوست کا حاکم وقت ہاں آنا جانا تھا ایک روز میرے پاس آیا اور کہنے لگا ایک بڑا واقعہ سنا ہے حلب سے ایک جماعت حاکم وقت کے پاس آئی ہے اور انہوں نے اسے بہت سا مال و دولت دیکر درخواست کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو کھودا جائے اور اس سے حضرت ابو بگر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے اجمام مقدسہ کو نکال لیں۔ حاکم وقت نے انہیں اجازت دے وی ہے اس پر مجھے منایت صدمہ ہے اس کے بعد قاصد مجھے بلانے آیا اور حاکم نے مجھے تم دیا بحب وہ لوگ مجد میں آئیں تو دروازہ کھول دینا اور ان سے کی قتم کا معالمہ نہ کرنا ہی ہیں روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا اور انتا رویا کہ میرے آنو نہ نہ کرنا ہی جات ہوں والیس آدی بیان کدایس اور دیگر زمین وروازہ کھول دیا کو اور دیگر زمین اور دیگر زمین

کھورنے کے آلات لیکر داخل ہوئے۔

انہوں نے روضہ منور کی بے ادبی کا قصد کیا ابھی منبر شریف تک ہی پہنچ پائے تھے کہ زمین کھٹ گئی اور پوری جماعت مع سازوسلمان زمین کے اندر وهنس گئی جب در ہوئی تو حاکم نے بلاکر پوچھا اللہ تعالی کا جو عذاب ان پر تازل ہوا تھا تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالی اپنے غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قمل کردیا

ایک صالح بیان کرتے ہیں کہ میں جج کے اراوے سے نکلا بغدادشریف میں ایک زاہد کے پاس کچھ امانت رکھی اور کہا میں مدینہ منورہ جارہا ہوں وہ بولا جب تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاراقدس پر حاضری دو تو بعد از سلام عرض کرنا اگر آپ کے پہلو میں یہ دو شخص نہ ہوتے تو میں ہر سال زیارت کیلئے حاضر ہو آ!

جب وہ صالح مرینہ منورہ پنچا تو اے نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ منہماکی زیارت ہوئی 'آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس مخص کا پیغام پنچاؤ' میں نے عرض کردیا' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس مخص کو حاضر کرو' حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زاہد کو حاضر کردیا آپ نے حاضر کرون ایس کی گردن مار دو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اس کی گردن کاٹ دی۔ اس کے خون کے تمین قطرے میرے کیڑوں پر آپڑے میں گھرا کر بیدارہوا تو خون کے تمین نشان میرے کیڑوں پر موجود تھے القصہ جب میں بغداد واپس لوٹا وہاں میں نے اس مخص جیسا ایک آدمی دیکھا میں نے زاہد میں بغداد واپس لوٹا وہاں میں نے اس مخص جیسا ایک آدمی دیکھا میں نے زاہد کے بارے اس سے دریافت کیا کہنے لگا وہ میرا باپ تھا ہم گھر میں سو رہے تھے میارے درمیان وہ سورہا تھا کہ اچھا کہ اچھانک اسے کوئی اڑا کر لے گیا بعدہ پت نہیں چلا دو کہاں غائب ہوا میں نے تمام ماجرا کہ سایا تو اس کا بیٹا حضرت ابو بگر و عمر دو کھر میں طورہ تھے دو کہاں غائب ہوا میں نے تمام ماجرا کہ سایا تو اس کا بیٹا حضرت ابو بگر و عمر دو کہاں غائب ہوا میں نے تمام ماجرا کہ سایا تو اس کا بیٹا حضرت ابو بگر و عمر دو کھر دو کہاں غائب ہوا میں نے تمام ماجرا کہ سایا تو اس کا بیٹا حضرت ابو بگر و عمر دو کھر دو کہاں غائب ہوا میں نے تمام ماجرا کہ سایا تو اس کا بیٹا حضرت ابو بگر و عمر دو کھر دو کہاں غائب ہوا میں نے تمام ماجرا کہ سایا تو اس کا بیٹا حضرت ابو بگر و عمر دو کھر دو کھر

رضی اللہ تعالی عنهما کی عداوت سے تائب ہوگیا اور میرا مال اس نے میرے سرد کردیا۔

### بغداد شریف تاریخ کے آئینے میں

ریج الابرار میں مرقوم ہے کہ بغداد شریف کو منصور نے 146ھ میں از سرنو آباد كيا اس نام وارالسلام اور تبته الاسلام ركها- شرول مين بغداد شریف کی ایے ہی عظمت ہے جیسے اللہ کے بندوں میں استاد کا مقام ہو تا ہے بغداد شریف کی آب و ہوا دیگر ممالک کی آب و ہوا سے زیادہ سکون بخش اور روح برور غذائيت سے معمور ب وہال كى شيم صبح سب سے زيادہ لطيف اور یانی ہریانی سے عمدہ اور شیریں باشندگان بغداد اہل زمین والوں بہ نبت ملا کہ ارض کے لقب سے مقتب ہیں منصور نے جب اسے جدید انداز میں آباد کرنا چاہاتو کسریٰ کے محلات کو منہدم کرنے کا اس نے عزم کرلیا جو بغداد شرے ایک میل کی دوری پر واقع تھے۔ اے کما گیا سے اسلام کے غلبہ کی نشانی ہے اے قائم رہنے دو ماکہ آئندہ لوگوں کے لئے اسلام کی عظمت کا سکہ ان کے ولول پر بیٹے جائے اور سمجھیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں كاكارنامه ہے يوں بھى كه وہال حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه نے نماز بھی اوا فرمائی ہے اس لئے بطور یادگار رہے دیا جائے نیز اس کے گرانے اور برباد کرنے پر جو مال و دولت صرف ہو وہ بجامے نفع کے نقصان بر ولالت كرے كا چنائي مصور نے كرئى كے محلات كو كرانے كا ارادہ ترك كرديا آہم اب تھوڑے سے نشان باقی ہیں اس کے خصوصی محل کا طول ایک سو گز تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت اس محل کے چودہ مینار زمین بوس ہو گئے۔

عجيب انفاق

محر مناء تابش قصوری مترجم کتاب ہذا عرض گزار ہے کہ بغداد شریف کے سلسلہ میں فدکورہ عنوان کے تحت اپنی کتاب انوارامام اعظم میں بالتحقیق میں نے لکھائے کہ "اہل سنت و جماعت کی یہ دو جلیل القدر شخصیتیں سیدنا امام اعظم اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنجما" جن کی شهرت کا آفتاب ہر زمانہ میں نصف النمار پر چکمتا آرہا ہے دونوں کا خاندانی تعلق حضرت سیدنا مخلیل اللہ علیہ السلام سے جالمتا ہے علی الترتیب ایک حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے میں تو دو سرے سیدنا اساعیل ذہیج عظیم علیہ السلام کی پشت مبارک سے میں۔

اور دونول بی شریعت و طریقت عقیقت و معرفت می امت مصطفیٰ علیه التحيية والثناء كے بادى و رہنما میں اور جن دو تلول میں آسودہ خاك میں اس خطہ کا نام کا ممین لعنی اعظمین شریفین بے تاریخ کابیہ بھی کارنامہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیدائش وطن عراق (بالل) اور شربغداد شریف ہے جس کو اس وقت (ار) کے نام سے یاد کیاجا تا تھا اس تحریر کا مقصدید و کھانا ہے کہ بغداد شریف شر خلیل ہے منصور نے نے سرے ے آباد کیا اور فی زمانہ دنیا کے عظیم ترین اور جدید ترین شہول میں شار ہو آہے۔ آج کل 1998ء-1418ھ سید صدام حسین بری شان و شوکت سے اقتدار پر فائز ہے دنیائے اسلام میں لیبیا کے صدر کرنل قدافی اور عراق کے صدر صدام حیین بی وه مرد میدان اور مجابدین اسلام بی جو کفر کی طاغوتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپریں کاش کہ ونیائے اسلام کے حکمران ہوش کے ناخن لیس اور متحد ہو کر میودونصاری اور ہود کی سازشوں کو ناکام بناکر اسلام کا يرجم مشرق و مغرب كي فصاؤل مي الرا عكيس جب كه صلاح الدين الوبي، فيهو ملطان شهید کی صورت میں صدام حبین اور کرعل قذافی موجود بی الله تعالی انہیں اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کا اہل بنائے امین

### صدیق و فاروق کے وتر؟

حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی عند سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عند سے دریافت فرمایا! میرے صدیق! تم وتر کس وقت ادا کرتے ہو عرض کیا اول شب! آپ نے فرمایا تم تو عقل مند اور ہوشیار ہو۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند سے مخاطب ہوئے عمر؟ تم وتر کب ادا کرتے ہو! عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میں آخر شب نمازوتر ادا کرتا ہوں آپ نے فرمایا! ہاں تم زور آور اور جفائش ہو!

امام نودی رحمہ اللہ علیہ شرح مہذب میں تحریر کرتے ہیں کہ جنہیں آخر شب میں اپنی بیداری پر وثوق ہوتو انہیں آخر شب میں نماز وتر ادا کرنا افضل ہے بصورت دیگر اول شب ہی پڑھنا اچھا ہے لیکن روضہ میں اسے نماز تنجد کے ساتھ مقید کیا گیا ہے ناکہ اصل کی متابعت ہو۔

## كتافي كاانجام

حضرت محر بن ساک رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرا پڑوسی حضرت الو بکر و عمر رضی اللہ تعالی منعما کو شب و شم کرتا ہیں اسے منع کرتا وہ باز نہ آتا ایک دن میری اس سے اس معاطے میں جھڑپ ہوگئی میں غم کی عالت میں گر آکر سوگیا تصمت بیدار ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے بہرہ مند ہوا اور تمام ماجرا خواب میں سنا دیا۔ آپ نے فرمایا چھری لیکراسے فرخ کردو! چنانچہ خواب ہی میں چھری کچڑی اور اس کی گردن پر چلا دی اس کے فراب سے بیدار ہوگیا سنا تو پڑوس کے گھرسے رونے کی آوازیں ساتھ ہی خواب سے بیدار ہوگیا سنا تو پڑوس کے گھرسے رونے کی آوازیں آری ہیں جب صبح ہوئی تو لوگ اسے نمال رہے تھے میں نے عسل کے وقت اس کی گردن دیکھی تو اس پر زخم کے نشان پائے۔

# اسی ہزار فرشتوں کی دعائیں

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آسان دنیا میں اسی ہزار ایسے فرشتے ہیں جن کا عمل صرف بیہ ہے کہ وہ ابوبکر و عمررضی اللہ تعالی عنهما سے محبت رکھنے والوں کے لئے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔

اور دو سرے آسان پر اس ہزار فرشتے ہیں ان کا عمل صرف سے ہے کہ وہ وشمنان صدیق و فاروق برلسفیش جھیج رہتے ہیں-

### جن کا شیطان کے پاس مقدمہ

کسی صالح کا بیان ہے کہ میں نے ایک مسلمان جن سے حضرت ابو بکر و عررضی اللہ تعالی عنهما کی شان کے بارے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا شیخین کے سلملہ میں میرے ساتھ ایک خبیث جن سے بحث چل بڑی وہ کہنے لگا ان دونوں نے حضرت علی سے مخاصمت اختیار کی جب حارا جھڑا بڑھ گیا تو مقدمہ شیطان کے ہاں لے گئے وہ کہنے لگا میں ہزار سال تک آسان دنیا پر عبادت کرنے کے باعث عابد کملایا اسی طرح دو سرے اور تیسرے آسان بر محوعبادت رہا تو میرا نام راغب بڑا۔ پھر میں نے چوتھے آسان پر فرشتوں کی ستر ہزار صفیں دیکھیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی منهما سے محبت کرنے والوں کے سفیں دیکھیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی منهما سے محبت کرنے والوں کے لئے بخشش و مغفرت کی دعا کررہی تھیں اور جب آسان پنجم کی طرف گیا تو اتی بی فرشتوں کی صفیں دیکھیں جو! صدایق و فاروق رضی اللہ تعالی منهما کے گئاخوں پر لعنت کررہے تھے۔

قال على رضى الله تعالى عنه انا و ابوبكر و عمر كنفس واحد من احبنا جميعا انتنع لمجتنا ومن فرق بيننا لقى الله ولاحجة له ولا يجتمع حبى وبغضهما فى قلب مومن

حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه فرمات بين مين ابوبكر اور عمر جسم واحد

کی طرح ہیں جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ہماری محبت سے نفع اٹھائے گا اور جو ہم میں تفریق کرتا ہے اس کی موت اچھی نہیں ہوگ نیز کسی بھی ایمان دار کے دل میں میری محبت اور سیٹین کی عداوت جو نہیں ہو سکتی۔
جو ہم میں کرنیں ایک ہی مشعل ابوبکر و عمر' عثان و علی ہیں کرنیں ایک ہی مشعل ابوبکر و عمر' عثان و علی ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل ابوبکر و فاروق و عثان' علی ہیں

## آپ سب سے افضل ہیں

کسی شخص نے حضرت علی المرتفظی رضی الله تعالی عنه سے عرض کیا آپ منام لوگوں سے افضل ہیں آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت کی ہے وہ کنے لگا نہیں ' پھر آپ نے پوچھا کیا تو نے حضرت ابو بکر و عمر رضی الله تعالی علیه وسلم کو دیکھا ہو تا ' تو ہیں تجھے نے فرمایا اگر تو نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو دیکھا ہو تا ' تو ہیں تجھے قتل کر ڈالتا اور اگر تو نے حضرت ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنصما کو دیکھا ہو تا ہو تا

عبرت: جب حضرت علی الرتضیٰ رضی الله تعالیٰ عنه کو افضل کہنے والے شخص کے لئے مولائے کا نئات رضی الله تعالیٰ عنه قتل کی سزا کا اعلان کرتے ہیں تو آج کل کی اس نسل سے بوچھا جائے جو نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے شرم نہیں کرتے اگر آج علی الراتنیٰ رضی الله تعالیٰ عنه ہوتے اور ایسے لوگوں کی غلیظ ترین باتوں کو سنتے تو نہ جانے کیسی کڑی سزاؤں کا اعلان کرتے اسی طرح حضرت ابو بکر و عمر رضی الله تعالیٰ عنه کی عظمت کو عار چار والی کو کو ڈوں کی سزا کا ذکر کرکے عار چار چاند لگاتے ہوئے ان سے افضل کہنے والے کو کو ڈوں کی سزا کا ذکر کرکے

متنبہ کررہے ہیں 'میرا محب وہی ہے جو میرے مقداؤں کی افضلیت و برتری پر ایمان رکھتا ہے (تابش قصوری)

### ورندے کے بچے احرام بجالاتے

کی فخص کا بیان ہے کہ میں ایک جماعت کے ہمراہ سفر میں تھا انہوں نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے نازیبا کلمات کہنے شروع کردیے میں ٹے انہیں ڈاٹٹا کمر اچانک ایک درندہ آیا اور وہ مجھے ان کے درمیان ہے اٹھاکر لے گیا میں نے ول ہی دل میں کما رافضی تو میری اس حالت پر خوش ہوں گے بعدہ اس درندے نے مجھے اپنے بھوکے بچوں کے سامنے ڈال دیا وہ میرے پاس آئے اور فور ا بھاگ گئے اور اپنے باپ سے کہنے سامنے ڈال دیا وہ میرے پاس آئے اور فور ا بھاگ گئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے ہم تین دن سے بھوکے تھے گر تو ایسے فخص کو اٹھا لایا جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مجت رکھتا ہے۔

فائدہ ان اوگوں سے کو اللہ تعالیٰ نے اس کا محافظ بنا دیا ورنہ ان اوگوں سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ محب شیعین کو قتل کرڈالتے بوں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے یاروں کی شان کو ظاہر کرنا تھا کہ انسان کو درندے اتن بھی عقل نہیں جتنی درندے کے بچوں کو وہ بھی نبی کے یاروں کے مجسین کو جانتے ہیں ایسے بی لوگوں کے لئے قرآن فرما تا ہے کالانعام بل ھم اضل نے تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔

#### کے کو مسلط کویا

حضرت سفیان ٹوری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے بھرہ میں ایک چہار چیم کما دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے بھی خدشہ ہوا مبادا کہ حملہ آور ہو! مگر

عجيب بات كه وه يكار الما!

حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عند آپ بے فکر رہیں' اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما کو برا کتے ہیں۔ ایں۔

# كده في كتاخ كاكام تمام كويا

حضرت سیدنا امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک ہسلیہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو برا کہنا تھا اس نے وو فیر فرید کے ایک کا نام ابو بکر اور دو سرے کا عمر رکھا! جس کا نام عمر تھا اس چارہ کم ویتا ایک ون اس فچرنے اس پر حملہ کرکے اسے ہلاک کردیا کوگوں نے مجھے خبر دی میں نے کما جھے گمان ہے یہ اس فچرکا کام ہے جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا لوگوں نے اس کی تصدیق کی!

وہ عمر جس کے اعداء یہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پر لاکھوں سلام (امام احمد رضا رحمہ اللہ علیہ)

## حضرت خضرعليه السلام اور ابليس لعين

علامہ سفی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بینیہ عورت بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء میں حاضر ہوکر ایمان سے سرفراز ہوئی۔ پھرچند ون تک نہ جانے کمال رہی! پھر حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خائب ہونے کا سبب دریافت فرمایا۔

وہ کینے گئی میں اپنے اہل خانہ کو کوہ قاف پر دیکھنے چلی گئی وہاں میں نے بڑی مجیب بات دیکھیے وہاں میں اپنی مجیب بات دیکھی وہ سے کہ وہ ایک شخص کہ رہا تھا اللی مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں موت آئے دو سرا کہ رہا تھا اللی مجھے اس آگ سے پناہ عطا فرمانا ،جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنھما کے وشمنوں کیلئے

بھڑکائی گئی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے شخص حضرت خضر علیہ

السلام تق اور دوسرا ابليس تقا-

ایک مرتبہ حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عند نے ابلیس سے سوال کیا تو کمال رہتا ہے وہ بولا الی قوم میں جس پر اللہ تعالی کا عذاب جاری رہتا ہے کیونکہ میں نے ابوبکرو عمر رضی اللہ تعالی عنهما کو برائی سے یاد کرنا عمدہ بنا دیا ہے بچ فرمایا قرآن کریم نے زین لھم الشیطان اعمالهم شیطان نے ان اعمال کو ان کے لئے برا مزین کردیا ہے!

#### آل آل؟

الریاض النظرہ فی مناقب العشرة میں کسی مرد صالح سے مردی ہے کہ میں کسی بھی میت کا حال نہ سنتا جے کھنانا ہو تا ایک بار مجھے کما گیا فلال مقام پر ایک میت ہے جب میں اس کے باس گیا تو دہ اچانک کود اور کھڑا ہوگیا پھر جلدی سے بیٹھ گیا اور آگ آگ بچارنے لگا میں نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو وہ کنے لگا میں کلمہ پڑھ نہیں سکتا۔ خدا کوفہ کے بوڑھوں پر لعنت کرے جنہوں نے مجھے ورغلایا یمال تک کہ میں حضرت ابو بحرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو سب و شم کرنے لگا۔

### آفتاب كاطلوع

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا (انبیاء و مرسلین) کے بعد ابو بکر و عمرے زیادہ کوئی بلند مرتبت پدا نہیں ہوا جن پر آفناب نے طلوع کیا ہو اور ان پر فضیلت دی جاسکے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما دونوں میرے چثم

و كوش بين- اصدق الصادقين افضل المتقين چثم و گوش و وزارت په لاکھول سلام (اعلیٰ حضرت بریلوی)

فاكره: حفرت مصنف رحمه الله عليه فرمات بين-

میں عسری کی تناب الاوائل میں دیکھا ہے سب سے پہلے خلفاء میں ے جس نے اپنا نائب مقرر کیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کو اپنا خلیفہ متعین کرتے ہوئے فرمایا اے عمرا الله تعالى سے دُرتے رہنا اور اچھی طرح جان لو كه الله تعالى كى طرف سے كچھ عمل رات کے ہیں جنہیں وہ دن کے وقت قبول نہیں فرمایا جب تک کہ اس کا فرض اوا نہ کیا جائے۔ وزنی اعمال تو ای کے ہیں جس نے حق کی پیروی کی اور وہی پلہ گرال ہے جس میں اعمال حق موجود ہیں۔ قیامت میں ای کا نامہ اعمال ملكا ہوگا جس نے باطل كى راہ اپنالى-

### بهترين خليف

حفرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كى خدمت مين أيك صاحب مرض الموت میں حاضر ہوئے اور شکوہ کرتے ہوئے کئے لگے میں خدا اور قیامت کا ون یاد دلا یا مول کیونکہ آپ نے ہمارے لئے سخت گیر خلیفہ مقرر کردیا ہے اور لوگ گھرا رہے ہیں لیکن ان کے بس کی بات نمیں لنذا اللہ تعالیٰ ہی آپ

آپ نے فرمایا تم مجھے خدا خوفی کا سبق دیتے ہو! اگر اللہ تعالی مجھے یو چھے گا تو میں عرض کردوں گا النی میں نے تیری مخلوق پر ان میں سے بهترین شخص کو خلفہ مقرر کیا ہے۔

### ا رُهائی سال بعد

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنیہ میں ایک ہی درجہ میں ہیں پھر آپ ان دونوں سے اڑھائی درجے بلند ہوگئے آپ نے سے خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بعد میں اڑھائی سال تک زندہ رہوں گا۔

#### وصال محبوب كاصدمه

روض افکار میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردی کے دنوں میں ایک مرتبہ عسل فرمایا تو انہیں پندرہ یوم تک بخار رہا وہی مرض آپ کے وصال کا باعث بنا۔

مفوۃ العفوۃ میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا سبب صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرقت و جدائی تھی کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں سائے کی طرح تھے اب صدمہ ناقائل برواشت تھاجو آپ کے وصال کا سبب بنا۔

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیار ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھتے ہی بیار پڑ گئے جب حضور رو بھت ہوئے تو آپ ازخود ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے جب صدیق نے صدیق نے حبیب صلی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے جب صدیق نے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو پکار اشھے۔

مرض الحبيب فزرته فمرضت من اسقى عليه شفى الحبيب فزارنى فشفیت من نظری الیه میرا حبیب جب بیار ہوا نوامیں اسے دیکھتے ہی بیار ہوگیا اور جب محبوب کو رو محت دیکھا اور اس نے نگاہ صحت سے میری طرف دیکھا تو محبوب کے دیدار سے ہی شفا میسر ہوگئی۔

عطائے الی !

حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری آئھوں سے او تھل ہوئے تو کہ میں کرام چے گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو تحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب کون ہوگا؟ لوگوں نے کما آپ کے فرزند ارجمند خلیفہ الرسول ہونے کا بااتفاق شرف پاچکے ہیں وہ کئے گئے کیا بنو عبد مناف اور بنو مغیرہ بھی رضامند ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کمال ہال! تو کئے گئے جے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ والا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے آپ نے دو سال تین ماہ بارہ یوم تک امت مصطفیٰ علیہ الحیت والشاء کی قیادت کو سنبھالے رکھا!

سہ شنبہ (منگل) جمادی الثانی 13ھ کو 63 برس کی عمر میں وصال فرمایا اس وقت آپ کی زبان پر سے کلمات جاری تھے۔ رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللی میرا وصال بحثیت مسلمان ہو اور میرا حشر صالحین کے ساتھ کردے۔

نماز جنازه چار تكبيرين

حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كى نماز جنازه روضه مقدسه اور منبر شريف يعنى رياض الجنته مين حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے چار تحبیروں کے ساتھ بڑھائی۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو قعافہ رضی اللہ تعالیٰ عنه صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنه کی وفات کے چھ ماہ اور چند دن زائد تک زندہ رہے بعداز وصال مکه مکرمه دفن ہوئے اس وقت ان کی عمر 97 سال تھی وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔

حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كى قبر مقدس ميں آپ كے صافر اوك حضرت عبد الرحل عنهان اور على اتر الرحان عبد آپ كا موقت وصال قريب آيا تو آپ نے وصيت فرمائى مجھے كفنانے كے بعد نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے روضه پاك كے سامنے لے جانا اور عرض كرنا يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابو بكر آپ كے پاس آنے كى اجازت كا خواستگار ہے چنانچہ صحابہ كرام نے ايسے ہى كيا اور غائب سے آواز آئى دوست كو دوست كے پاس لے آؤ كھر آپ كو نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو دوست كے پاس لے آؤ كھر آپ كو نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو دوست كو دوست كے پاس لے آؤ كھر آپ كو نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو دوست كے پاس لے آؤ كھر آپ كو نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے پہلو ميں دفن كرديا گيا۔

### محرم راز نبوت

علامہ طبری کا بیان ہے 'جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا تو آپ کے جداطر کے پاس حضرت علی الرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمانے گئے۔

صدیق! اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکات سے نوازے' آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمرم و ہمساز اور ہمراز تھے' آپ کا عشق و محبت مثالی تھا' آپ سب سے پہلے اسلام لائے' اور آپ کا ایمان و ایقان تمام صحابہ سے زیادہ مشحکم و محکم تھا اور آپ مدارج میں سب سے بڑھ کر ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محرلہ چیثم و گوش تھے' آپ کو اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف سے بمترین جزاسے نوازے' واللہ

حضرت ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنمان اليه والدماجد

کے چرہ انور کو دیکھا تو یوں گویا ہو کیں! اللہ تعالیٰ آپ کے چرے کو آزگی و ملاحت عطا فرمائے اور آپ کی سعی کو مشکور کرے۔ آپ نے ہمیشہ ونیا کو حقیر سمجھا اور آخرت کو توقیر بخش کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ جل و علیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے والے تھے۔

#### دو عور تيس وو خرد

حضرت علی المرتضیٰ رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں تھی فراست میں سب

ہری چیار شخصیتیں ہیں دو عورتیں اور دو مرد پہلی خاتون حضرت
شعیب علیه السلام کی صاحبزادی حضرت صفورا رضی الله تعالیٰ عنهما ہیں جنهوں
نے حضرت موی علیه السلام کی نسبت اپنے والد ماجد سے کما اسے اپنے ہاں
خادم رکھ لیں۔

دو سری خاتون حفرت ام الموسنین خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها ہے جنہوں نے اپنی فراست سے سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کو پہچان لیا اور بعض کا کہنا ہے حفرت آسیہ بنت مزاحم' زوجه فرعون تھیں چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیه السلام کے بارے میں فرعون سے کہا تھا یہ میری اور تیری آئکھ کی ٹھنڈ ہے اسے قتل نہ کیجے۔

اور آدمیوں میں پہلے صاحب فراست عزیز مصریحے جنہوں نے حضرت پوسف علیہ السلام کو وانائی اور فراست سے پہچان لیا اور کما ان کی نمایت عمد گی سے خاطر مدارت کریں ممکن ہے یہ جمیں فائدہ دیں۔

امام رازی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو عزین مصرفے سترہ برس کی عمر میں خرید کیا اور تیرہ سال تک وہاں رہے اور ریان شاہ مصرفے جب آپ کی عمر تمیں برس ہوئی تو وزارت مصر تفویض کردی چر 33 برس میں آپ کو ملک و حکمت سے نوازا گیا' ایک سو بیس برس کی عمر تک والی مصر رہے شاہ ریان آپ پر ایمان لے آیا تھا اور آپ کی زندگی میں تک والی مصر رہے شاہ ریان آپ پر ایمان لے آیا تھا اور آپ کی زندگی میں

وه انقال كركيا-

دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدایق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے فراست صادقہ سے عمر کو امور مملکت چلانے کا اہل سمجما اور انہیں اپ بعد ہونے والمے خلیفہ کے طور پر مقرر کردیا وھب بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر خیر تورات میں شاخ آئن اور امیر مشکم کے لقب سے آیا

شهادت فاروق اعظم والطح

حضرت سيدنافاروق اعظم رضى الله تعالى عند فرماتے ہيں ميں نے خواب وكيما كہ ايك مرغ نے ميرے سرپر تين چونجيں مارى ہيں اسے ميں نے اپنى موت كے تصور كے سوا كچھ نہ سمجھا 'بعدہ مغيرہ كے غلام فيروز نے محراب ميں نماز فجر كے دوران بدھ كے دن 23 ذى الحجة مباركہ كو حملہ كركے زخى كرديا ہے آپ تين دن بعد شهيد ہوگئے ' پھر اتوار كے دن نبى كريم صلى الله تعالى عليہ وسلم كے روضہ مقدسہ ميں سيدنا صديق اكبر رضى الله تعالى عنہ كے پهلو عليہ وفن كرديئے گئے آپ كے وصال سے زمين تاريك ہوگئ ايك بچه يكار اشحا الے ميرى والدہ كيا قيامت قائم ہوگئ ہے؟ اس نے كما بيٹا قيامت تو قائم نہيں ہوئى حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنہ شهيد ہوگئے ہيں آپ كى موئى حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنہ شهيد ہوگئے ہيں آپ كى خلافت دس سال چھ ماہ دس دن رہى۔ فائل

### س تاریکیاں

حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں تاریکیاں تین ہیں اور پھر ہر تاریکی کیلئے ایک ایک چراغ موجود ہے-(1) )#گناہ کی تاریکی' اس کا چراغ توبہ ہے-(2) )#قبر کی تاریکی' اس کا چراغ تیتین ہے-

# (3) ©# آخرت کی تاریکی عمل نیک اس کا چراغ ہے۔ تین چاند میرے گھر میں

حضرت ام المومنين عائشہ صديقہ رضى الله تعالى عنما فرماتی ہيں ميں نے خواب ديکھا کہ ميرے گھر ميں تين جاند اثر آئے ہيں اس كى اطلاع ميں نے اپنے والد ماجد حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كو دى وہ فرمانے لگے تمهارے گھر ميں مخلوق ميں تين بمترين وجود دفن ہول گئے۔

جب نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راہی بقاء ہوئے تو انہوں نے کہا عائشہ! تیرے سب سے بہترین چاند کی بین میں اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا اور روضہ مقدسہ میں جگہ پائی۔

کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے

## مناقب حضرت سيدنا عثمان ذوالنورين والله

اصحاب عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عظم میں حضرت علی المرتضٰی کے بعد خاندانی قرابت میں آ یہ سب سے اقرب ہیں اس نام کے بہت اصحابی ہیں جن میں حضرت عثمان بن صنیف عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عظما غزوہ احد میں انہوں نے اپنے کافر والد ملحہ کو قتل کیا! حضرت عثمان بن ابی العاص عثمان بن عام سے حضرت ابو بکر صدایق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہیں عثمان بن علموں رضی اللہ عظمون رضی اللہ عظمون رضی اللہ تعمالی عضم اس آیت کریم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنم رضی اللہ تعالی عضم اللہ تعالی عضم وات ہیں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنم رضی اللہ تعالی عنم ما فراتے ہیں سے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنم رائیں گزار آ ہوئی۔ امن ہوقانت اناء الليل ساجدا وقائما بحد رالآخرہ وبر جور حمہ ربعہ کیا وہ شخص جو رات بحر سجدے اور قیام میں رائیں گزار آ ہے اور آخرت کے لئے خشیت محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے رائیں گزار آ ہے اور وہ اپنے وار وہ اپنے دائیں گزار آ ہے اور آخرت کے لئے خشیت محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے رائیں گزار آ ہے اور آخرت کے لئے خشیت محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے

طلبه مباركه : حفرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه آپ كا حليه مبارك يول بيان كرتے بين حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه "الجمل الناس" لوگول بين صاحب جمال تھے۔ عظيم الليت، ريش مبارك برى تھى اربع القامه ميانه قد نه بهت ليے اور نه بى چھوٹے۔ لاباللول ولابالقصر آپ كى والده حضرت روى بنت كريز بن ربيد بين جنهول كى اسلام كى سعادت يائى۔

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک پلیٹ گوشت کی دیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا اس وقت وہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان دونوں سے احسن اور موزول ترین جوڑا نہیں دیکھا۔ فجعلت انظرالی عشمان مرة والی رقیة مرة

اور جب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا تو نے ان دونوں سے احسن جوڑا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں! آپ کا نام نامی قبل از اسلام اور بعد میں عثان ہی رہا کنیت ابوعمر اور لقب ذوالنورین ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو دو نوروں سے نوازے گا آپ ہر زمائے میں کریم النفس رہے۔ بعض کہتے ہیں نوروں سے نوازے گا آپ ہر زمائے میں کریم النفس رہے۔ بعض کہتے ہیں نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبرادیاں کیے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں اور بیہ سعادت آپ سے پہلے کی کے جے میں نہیں آئی ہی وجہ ہے کہ آپ ذوالنورین کے لقب سے معروف ہوئے۔

نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا ہو مبارک تھے کو ذوالنورین جوڑا نور کا

(اعلیٰ حفرت بریلوی)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن عفان صورت و سیرت میں سب سے زیادہ میرے ساتھ ملتے جلتے ہیں وہ ذوالنورین ہیں میری بیٹی ان کی زوجہ ہے وہ جنت میں میرے ساتھ موں گے آپ نے شادت کی انگلی کو بلند کرتے ہوئے فرمایا ایسے ہی انہیں وہاں میرا قرب حاصل ہوگا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا! عثان! یہ جریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگر جھے بشارت دے رہے ہیں کہ عثان آسان والوں کے لئے نور' اہل ارض اور اہل جنت کے چراغ ہیں۔

ب سے پہلے مہاجر

حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ جب
حضرت عثان اپنی المبیہ محترمہ حضرت رقیہ بن رسول کریم کو لیکر ہجرت اختیار
فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قتم ہے اس ذات اقدس کی
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حضرت ابراہیم اور لوط علیما السلام
کے بعد سب سے پہلے ہی ہجرت کرنے والے ہیں۔

عرائس میں نے کہ لوط کا معنی ہے ملنا ، چو تکہ ان کی الفت حضرت ابراہیم کے دل سے مل چکی تھی انہوں نے عراق سے شام کی جانب ہجرت اختیار کی۔ وصال حضرت رقیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح قبل از اعلان نبوت ہوچکا تھا اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح قبل از اعلان نبوت ہوچکا تھا اور حضرت رقبہ رضی اللہ تعالی عنما کا دن ہوا' آپ کے بعد آپ کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنما کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔

حضرت علی الرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لئے فرمایا اگر میری چالیس بروایت ویگر سو بیٹیاں ہوتیں اور کیے بعد دیگر وصال کرتی جاتیں تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ویتا جاتا یمال تک کہ کوئی باقی نہ رہتی۔

حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ہاں ایک اڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھاگیا کچھ برس کے تھے کہ ایک مرغ نے چونک مار دی ای سے بیار بڑے اور وصال فرماگئے۔

حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنما پر حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے۔ حضور نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا (مبر کرد) مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ تمہارا نکاح ام کلثوم سے کردیا گیا ہے اور اس کا مہران کی بمن کے برابر قرار دیا ہے۔

علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ قبل از نبوت حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابولہب اور ام کلوم کا نکاح عتبہ سے ہوا حضور کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی ابولہب کے کہنے پر اس کے دونوں لڑکوں نے طلاقیں دیدیں جب کہ ابھی بید دونوں بہنیں' ان کے ہاں نہیں گئی تھیں پھر کے بعد دیگرے حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔

## مکری کے میچ نے شماوت وی

حضرت مجم الدين نسفى كابيان ہے ابولہب كے پانچ بيٹے تھے 'عتبہ' عتيبہ' عماب' معتب' معتبب۔

حضرت نمیشاپوری فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ابولہب نے عرض کیا اگر میں اسلام قبول کرلوں تو میرے لئے کیا فضیلت ہوگی' آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں کے برابر! کہنے لگا میں ان سے

افضل ہوں آپ نے فرملیا کس وجہ ہے؟ کہنے گا! میں ایسے دین کو قبول نہیں کرتا جسٰ میں مجھی برابر ہوں۔

ایک رات نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ہاں پنچے اور فرمایا تم میری بات مانوں اور اسلام قبول کرلو وہ کنے لگا' سامنے بکری کا بچہ کھڑا ہے اگر یہ تمہاری رسالت کی گوائی دے تو میں اسلام قبول کرلوں گا۔ آپ نے بکری کے بچے سے فرمایا بتاؤ! میں کون ہوں! وہ بے ساختہ لکارا' آپ اللہ کے رسول بیں ابولہب یہ سفتے ہی آگ بگولہ ہوگیا اور یہ کھنے لگا مجمد کا جادد' اس پر بھی چل گیا ہے اس نے چھری ہاتھ میں لی اور اس کی کھال آثار دی۔

### وعائے رسول کیم مافیم

حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين كه أيك مرتبه بين بيار بوا نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم تاروارى كيلئ تشريف لائ اور بيه وعا پڑھ كر مجھے الله تعالى كى حفاظت بين ويابسم الله الرحمن الرحيم اعيدك بالله الاحدالصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد من شرما تجدم پر فرمايا اسے پڑھ كر الله تعالى كى حفاظت بين آيا كوا كيونكه اس كى پناه بين آيا كوا كيونكه اس كى پناه بين آيا كوا كيونكه اس كى پناه بين آيا كوا كولى اور وعا نهين! (اذكار)

## بمترين انسان

حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عصر مضریف پر خطبہ میں ارشاد فرمایا الوگو! تنہیں سب سے بمترین انسان سے آگاہ کروں؟ انہوں نے کہا ضرور آگاہ فرمایئے آپ نے کہا سب سے افضل حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عضم ہیں اور بھی کہتے کہتے منبر شریف سے از آئے۔

# روشال اور گوشت

حضرت ام المومنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنما فرماتي بين ایک مرتبہ مارے پاس کھانے پینے کے لئے کوئی چیز موجود نہ تھی حضور باہر تشریف لے گئے جب واپس تشریف لائے تو دریافت کرنے لگے کیا میرے بعد تہيں کھ ملا ہے؟ عرض كيا نہيں يہ غنة ہى آپ نے وضو فرمايا بعده نماز ر عن لگے مجھی نماز پڑھے اور مجھی دعا مالگتے رہے۔ آخر حضرت عثمان آئے اور یوچنے لگے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال ہیں؟ میں نے تمام ماجرا کمہ سالیا' اس پر حضرت عثمان کی آلکھیں برنم ہو گئیں۔ پر باہر گئے اور مارے لئے کھ آٹا اور مجوری جیجیں گریہ خیال کرتے ہوئے کہ ان سے تو کھانا پکانے میں ور ہوگ۔ چند روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت بھیجا' بعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے 'آپ نے دریافت فرمایا کیا کچھ ميسر ہوا' ميں نے حضرت عثان رضي الله تعالى عنه كے سلوك سے آگاہ كيا يہ عنتے ہی کوے کوے محد میں تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھاکر ہوں دعا فرمانے لگے! النی! میں عثمان پر راضی ہوں تو بھی ان کو اپنی رضا سے جیشہ نوازنا آپ نے یہ کلمات تین بار فرمائے!

#### وعائے رسول اللہ مالی اللہ

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو آغاز شب سے طلوع فجر تک حضرت عثمان کیلئے محودعا دیکھا پھر آپ نے حضرت عثمان رضی الله تعالی عند سے فرمایا الله تعالی نے تمہاری تمام لغزشیں جو ہو کیں یا ہوں گی سبھی بخش دیں۔

حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه فرمات بين ان الذين سبقت لهم مناالحسنلي كے متعلق فرمايا بيه حضرت عثمان كى شمان بين نازل ہوئى-

آپ نے معافقہ فرمایا

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی مضما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر تشریف فرما تھے وہاں مماجرین کی جماعت بھی حاضر تھی خصوصاً ابو بکر صدیق 'عر' عثمان 'طحہ 'علی اور زبیر رضی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرمایا تم میں ہر ایک این دوست کے ساتھ کھڑا ہوجائے۔ چنانچہ ہر ایک این این مونس و ہمدم کے ساتھ کھڑے ہو آبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے حضرت ہمدم کے ساتھ کھڑے ہوگیا' پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھ کر این گلے لگا لیا۔

#### صاحب شفاعت

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے فرمایا روز قیامت یہ ایسے ستر ہزار لوگوں کی شفاعت کرائیں گے جو دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوں گے آپ سے مزید مروی ہے کہ قیامت کے دن حضرت عثان قبیلہ ربیعہ اور مفنر کے لوگوں کی تعداد کے برابر شفاعت کرائیں گے۔

### طوة عثان عنى والغد

ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آثا اور شد لائے بھر ایک ویکی لائی گئی اور آگ پر رکھ کریکا گیا گیا آپ نے فرمایا فارس کے لوگ اے طوہ کہتے ہیں (ریاض ضرہ) ربیع الابرار میں ہے کہ بعض لوگ اس بناء پر حلوہ نہیں کھاتے کیونکہ اس نعت کے میسر آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوگ۔

شهر باعث شفا

حضرت عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه ایک بار بیار برے تو انهول نے پانی میں شد اور زیتون کا تیل ملاکر پی لیا انهیں الله تعالی نے شفا سے نواز وا-

حفرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللی! مرض اور شفا کس کی طرف سے 'عرض کیا پھر اور شفا کس کی طرف سے 'عرض کیا پھر طبیب کیا کرتے ہیں فرمایا وہ اپنا رزق کھاتے اور میرے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ میری طرف سے موت یا شفا پہنچتی ہے۔ اللہ سچا' تمہارا بھائی جھوٹا؟

ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میرے بھائی کے پیٹ میں ورد ہے آپ نے فرمایا اسے شد بلاؤ چنانچہ تین بار اسے شد بلایا گیا' پھر اس نے حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اسے شد بلایا گر فائدہ حاصل نہ ہوا آپ نے فرمایا اللہ سچا ہے۔ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔

امام زہری فرماتے ہیں شد حافظ کے لئے نمایت مفید ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہانہ تین دن شد استعال کرے وہ

باراول سے محفوظ رے گا۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے گئے دو شفاؤں کو لازم پکڑو! قرآن کریم کی حلاوت اور شد کا استعال کرنا' شد سے زیادہ مفید جسم کیلئے اور کوئی چیز نہیں' شد کا نام حافظ امن ہے۔

آگھ کی بیارے کیلئے شد نفع مند ہے بعض کہتے ہیں ہمیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مشک کے ساتھ شد لگائیں۔ کتاب البرکت میں ہے کہ شد ستر بیاریوں کی شفا ہے رہے الابرار میں ہے شد نمار

منہ بینا فالج سے محفوظ رکھتا ہے۔ خوشخبری

ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند کو تین حیصیکیں آئیں حضورر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھے بشارت ہو تمہارا ول امتحان سے مضبوط ہے۔

## الحمدالله على كل حال

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزیدک چھینک کا جواب دینا مشخب ہے ' حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب چھیکتے والا الحمد اللہ کے تواس کا جواب دینا فرض ہے۔

طیب کہتے ہیں چھینک دماغ کی قوت اور صحت کی علامت ہے اس کئے اس نعت پر حمدوشکر بجالانا چاہئے' روضہ میں ہے الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہئے' تہذیب الافکار میں ہے کہ جب چھوٹے کو چھینک آئے تو جوابا" رتمک اللہ وبارک اللہ کہنا' مناسب ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم فرماتے ہیں جو شخص چھینک کے بعد سورۂ فاتحہ پڑھ لیا کرے تو وہ سال بھرکے لئے صحت مند رہے گا۔

## اور اس نے اسلام قبول کرلیا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کو ایک مرتبہ چھینک آئی ' یہودی نے کما رہے تھا۔ اللہ ' آپ نے فرمایا بھدیکم اللّه او وہ فوری طور پر ایکار اٹھا اشھدان لااله الاالله محمد رسول اللّه

چینک پندیدہ چیز ہے جمائی تابیند' کیونکہ چینک روح کیلئے صفائی' دماغ کیلئے آزگی جبکہ جمائی حواس کو مکدر کرتی ہے اور غفلت لاتی ہے ای لئے کسی

نبی کو جمائی نہیں آئی۔ شہادت کی خبر

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہ کر مخاطب فرمایا' آپ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے ذوالنورین کمہ کر کیوں مخاطب ہیں! فرمایا اس لئے کہ تم قرآن کریم پڑھے جام شمادت نوش کرو گے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روز قیامت حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں لایا جائے گا کہ آپ کی شہر رنگ میں خون بوش زن ہوگا آپ کی رنگت خون الیں اور آپ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگ۔ آپ کو دو جوڑے نور کے پہنائے جائیں گے اور پل صراط پر آپ کے لئے ایک منبر آراستہ کیا جائے گا اور آپ کے نور کی روشنی میں لوگ بل صراط سے گزرین گے لیکن آپ کا دشمن محروم رہے گا۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک سیب نما محل دیکھا جس کا اچانک وروازہ کھلا' اس سے ایک حور برآمہ ہوئی میں نے پوچھا تو کس کے لئے ہے اس نے کہا جے ظلما "شہید کیاجائے گا جن کا نام عثمان بن عفان ہے۔

#### شب زنده دار

صفوۃ السفوۃ میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صائم اللہ علی عنہ صائم اللہ اللیل سے آہم بھی بھی اول شب تھوڑی سی دیر کے لئے آگھ لگا الدھر' قائم اللیل سے آہم بھی رضی اللہ تعالی عنما فراتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنما فراتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بھی تو ایک ہی رکعت میں کھل قرآن مجید ختم فرا

لیتے۔ غرباء کو امراء ایسا کھانا کھلاتے اور خود سرکہ یا زینون استعمال میں لاتے خواہشات دنیا کی شکیل خوہشات اخریٰ سے روک رکھتی ہے۔ (ربیج الابرار)

سرکہ جوانوں کے لئے ہر موسم میں مفید ہے خصوصاً گرم ممالک کے رہے والوں کو اس کا استعال بہت فاکدہ مند ہے دانتوں کے درد سے نجات دلا آ ہے جے دانت کا درد ہو وہ سرکہ سے کلی کرے درد ور ہوجائے گا جس گھر میں سرکہ کا چھڑکاؤ کیاجائے دہاں سانپ اور چھو ہوں تو مرحاتے ہیں۔ سر درد کے لئے اس کی مالش مفید تر ہے۔

تکسیر بند نہ ہوتو سرکہ پانی میں ملاکر ناک میں اس کے قطرے ڈالے جائیں تو فوری آرام ہوگا سرکہ سے کلی کی جائے تو دانت مضبوط' آنکھ کی بینائی اور کان کی ساعت تیز ہوجاتی ہے سرکہ بدن کو قوی بنا تا ہے۔

سرکہ پینے سے کھانی کافور ہوجاتی ہے بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون رشید خطبہ کے دوران کھانے لگا اور اس نے اعلان کیا جے کھانی ہو وہ سرکہ استعمال کرے کھانی ختم ہوجائے گی لوگوں میں جو اس مرض کا شکار تھے انہوں نے سرکہ استعمال کیا تو درد سے نجات حاصل ہوگئ۔

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في ياد فرمايا

حضرت ام المومنين عائشہ صديقتہ رضى الله تعالى عنما فرماتی ہيں نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايام مرض ميں ايك دن فرمايا كيا ہى اچھا ہو تا میرے بعض صحابہ میرے پاس ہوتے عرض کیا ابو بکر' فرمایا شیں! پھر کما گیا! عمرا فرمایا نہیں' عرض کیا عثمان! کما ہاں! جب حضرت عثمان حاضر ہوئے تو جھے فرمایا تم ذرا ادھر ہوجاؤ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سرگوشی فرمائی تو ان کا چرہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ پھر جب بلوائیوں نے آپ کے گرد گھیرا شگ کردیا' لوگوں نے مقاتلہ کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچھ سے عمد لیا تقالہ ایسے نازک مرحلہ میں صابر رہنا چنانچہ آپ نے مقاتلہ کی اجازت نہ دی اور 35ھ بروز جمعتہ المبارک آپ کو شہید کردیا گیا۔ اس وقت آپ تقریباً 90 برس کے تھے۔ بعض نے کما 88 سال کی عمر تھی۔

### نماز جنازه اور فرشة

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن حضرت عثان شمید ہوں گے ان پر آسان کے فرشتے نماز پڑھیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خاص ہے یا عام لوگوں کے لئے بھی فرشتے نماز پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مخصوص ہیں۔

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه سے بوچھا گيا تو حضرت عثان رضى الله تعالى عنه كي في المرتضى عنها والله تعالى عنه كيسے بيں؟ آپ نے فرمايا وہ تو آسانوں ميں ذوالنورين كے لقب سے معروف بيں۔

رہے الابرار میں ہے کہ دو نور سے مراو اپ اور آپ کی زوجہ محترمہ

-0:

یں قادہ بن نعمان ذوالعینین کہلاتے ہیں غزوہ احد میں ان کی آنکھ باہر نکل پڑی سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اندر

ڈال دی وہ ای وفت صحیح و سالم ہو گئی یہاں تک کہ زندگی بھر اس آنکھ میں سمی قتم کا مرض ظاہر نہ ہوا جبکہ دو سری آنکھ بھی بھی بھی دکھنا شروع ہوجاتی! رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کا دست مبارک

مجمع الاحباب میں ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان کا حکم فرمایا 'حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سفیر کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں تھے جب آپ صحابہ کرام سے بیعت لے چکے تو فرمایا عثان ' اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہیں پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور دو سرے ہاتھ سے ملاتے ہوئے فرمایا یہ عثان کا ہاتھ ہے لہذا اس نبست سے حضرت عثان کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھوں کی نبست بہت اعلیٰ مسبب سے حضرت عثان کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھوں کی نبست بہت اعلیٰ ح

#### طواف کعبہ سے انکار

جب سفیر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت سے حضرت عثمان مکہ مکرمہ گئے تو وہال لوگول نے کما موقعہ غنیمت ہے آپ بیعت اللہ شریف کا طواف کرلیں آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ غلیہ وسلم جب تک طواف نہ کریں میں طواف نہیں کرسکتا ہال آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کا خوب ملحوظ رکھا۔

### دوبار جنت خريد كي

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عند و ملم سے دو بار جنت کا سوداکیا اللہ تعالیٰ علیہ و سلم سے دو بار جنت کا سوداکیا ایک مرتبہ جب چاہ رومہ یمودی سے بیس ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا۔ اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا عثمان نے میری امت کو

\*

زندگی بخش دی اور اس کا اکرام بجالائے۔ دوسری بار جب آپ نے ساڑھے نوسو اونٹ اور پچاس گھوڑے غزوہ تبوک کے لئے مع سازوسالمان پیش کئے۔
نیسی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں سے زیادہ صاحب شرم و حیا ہیں۔

احرام خاص

حضرت سيدنا عثان غنى رضى الله تعالى عند نے جھى بائيں ہاتھ كو اپنى شرم كاه سے نہيں لگا، فرماتے ہيں كہ اس ہاتھ نے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو ايك بار مس كياتھا، (بعض كہتے ہيں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے بيعت رضوان كے وقت اپنے بائيں ہاتھ كو عثان كا ہاتھ قرار ديا تھا اسى نبيت كا پاس كرتے ہوئے حضرت عثان رضى الله تعالى عنه اس سے استنجا وغيرہ نہيں كيا كرتے تھے۔

حضرت عثان غني رضى الله تعالى عنه كياره سال كياره ماه چوده ون تك

يرسزافتدار رے-

ر رسد الله الله تعالی علیه وسلم حضرت عثان رضی الله تعالی عند کو حضرت سیدنا ابراہیم علیه السلام سے تشبیه ویا کرتے تھے ایک روایت میں بح حضرت ہارون علیه السلام سے تشبیه دیا کرتے! ان دونوں روایات کو یول تطبیق دیا جاسکتا ہے 'حضرت عثمان حضرت ابراہیم سے یوں مشاببت رکھے کہ جیسے ویا جاسکتا ہے 'حضرت عثمان خفی رضی الله تعالی فرشتے حضرت ابراہیم سے حیا کرتے۔ ویسے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند سے بھی حیا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیه السلام سے کسی دو سری صفت میں مشاببت رکھتے ہوں گے۔

حفرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سو چھتیں اعادیث مروی حفرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سو چھتیں اعادیث مروی ہیں تین بخاری شریف اور آٹھ بخاری شریف میں باقی دیگر کتب حدیث میں ہیں۔

حضرت مولف عليه الرحمته بيان كرتے بين كه به مناقب و فضائل بين بين الله تعالى عنه كى شان بين رقم بين الله تعالى عنه كى شان بين رقم كرنے كيلئے بجھے توفيق عطا فرمائی۔ آپ صاحب صدق وفا خليفه تنے الله تعالى في ان كے لئے جنت معلى بين تحت بنايا ہے فرشتے ان سے حيا فرماتے 'آپ حق كو حق پنيد اور باطل كو مثانے والے تنے ايمان كو مستحكم كرنے اور قرآن كو ترتيل سے پڑھنے والے تنے اميرالمومنين حضرت عثان بن عفان رضى الله تحالى عنه كے نام سے شهرت ركھتے ہيں۔ والله

# مناقب اميرالمومنين حضرت على المرتضى والهد

چورهوس كاچاند

حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عند میانہ قد 'بری آکھیں اور خوب
ساہ 'حسین چرہ گویا کہ چودھویں کا چاند ہیں شکم مضبوط اوپر کی جانب نشان تھا
ریش مبارک پر بکشرت بال جبکہ سرمیں کم تھے۔ گردن 'صراحی دار 'آپ کے
دو بھائی حضرت جعفر اور حضرت عقیل تھے دو چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس
رضی اللہ تعالی عند صاحب اسلام و ایمان تھے آپ آٹھ سال کی عمر میں ایمان
لے آئے بعض سات سال کی عمر بتاتے ہیں لیکن مشہور ہے کہ آپ جب
ایمان لائے اس وقت آپ دس برس کے تھے (ابش قصوری)

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچین سے ہی آپ کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کردیا اس کا سب یہ تھا کہ قریش جب قط کی مصیبت میں جتلا ہوئے تو حضرت ابوطالب کے کثیرالعیال ہوئے کے باعث نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا! آپئے ابوطالب کی ان کے عیال میں معاونت کریں ٹاکہ ان کی پریشانی میں کمی واقع ہو چنانچہ حضرت عباس نے حضرت جعفر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سب سے پہلے اسلام؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه

کا بیان ہے کہ حفرت فدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے حفرت علی اسلام لائے۔ حفرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے اس امت میں کسی بھی فرد نے پہلے عبادت کی ہو میں اس سے پانچ سال قبل اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مشرف ہوچکا ہوں۔

مولود كعبه : الوالحن مالكي رحمه الله عليه اين تصنيف الفصول المهمه في معرفة الائمه من رقم فرمات بين كه حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه شكم مادر سے جوف کعبہ میں متولد ہوئے اور اس فضیلت کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو بی خاص فرمایا۔ تفصیل قدرے ہول ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی الله تعالى عنما بغرض طواف بيت الله شريف آئين وبي در وزه كا آغاز موا حضرت ابوطالب نے انہیں کعبہ میں واخل ہونے کا اشارہ کیا۔ آپ جب اندر چلى كئين تو وى حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه متولد موع - عام الفيل ك 23 سال بعد ماہ رجب المرجب جعد المبارك كے دن آپ بيدا ہوئے۔ ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو حضرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنه کے ساتھ عقد مبارک فرمائے تین سال گزر چکے تھے حفرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنما پہلی ہا شمیہ خانون ہیں جن کے ہاں ہاشمی فرزند پیدا ہوا آپ اسلام کے زاور سے آرات ہو کیں اور جرت کا شرف بھی حاصل ہوا سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ظاہری زندگی میں ہی ان کا وصال ہوگیا تھا آپ صلی الله تعالی علیه وسلم ان کی قبرمبارک میں ازے تھے۔

علامہ محب طبری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو شنبہ کو آپ نے اپی بعثت کا اعلان فرمایا اور سہ شغبہ کے ون حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی زینت بن گئے آپ کے والد ابوطالب کما کرتے بیٹا اپنے بچھا کے بیٹے کی پیروی افتیار کرو کیونکہ وہ سوائے اچھائی و بھلائی کے اور کوئی حکم نہیں دیتے لیکن میں اپنے آباؤاجداد کے دین پر ہی رہول گا۔

مشتركه ورودوسلام

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے مجھ پر اور علی الرتفنی پر اس وقت سے ورودوسلام سیجتے رہتے ہیں جب ہم دونوں نماز پڑھا کرتے شے حالا تکہ اس وقت اور کوئی ہمارے ساتھ نماز میں شریک نمیں ہوا۔

### نمازی 'جوان اور بچه

حضرت محمد بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں جھے میرے والد نے جردی ہے کہ قبل از اظمار نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کے ساتھ مسجد حرام میں تھا اسی اثناء میں ایک جوان آیا اور اس نے کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنا شروع کردی پجر ایک بچر آیا وہ بھی اسی کے ساتھ وائیں طرف کھڑا ہوکر نماز پڑھنے لگا پھر ایک فاتون آئی اور ان دونوں کے پیچے نماز اوا کرنے گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما جانے ہو یہ کون ہیں میں نے کما نہیں تو انہوں نے فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں میرے بھینے وہ علی الرتضیٰ ابن ابوطالب ہیں اور یہ فاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما ہیں۔

#### محبوب ملا مکہ

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میراجس سمی آسان پر گزر ہوا میں نے وہاں فرشتوں کو حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاق بلیا۔ عزرائیل علیہ السلام اور قبض ارواح

حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا شب معراج میرا ایک ایسے فرشتے کے پاس گزر ہوا جس کا ایک پاؤں مشرق اور دو سرا مغرب تک پھیلا ہوا ہے وہ نور کے تخت پر جلوہ افروز ہے اور کل کائنات اس کے سامنے ہے میں نے کما جرائیل سے
کون ہے؟ وہ بولے سے عزرائیل ہے میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اس نے
جوابا "کما وعلیک السلام یااحمہ پھر اسے جانتے ہو وہ کہنے لگاکیوں نہیں؟ خوب
جانتا ہوں بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ حکم فرما چکا ہے کہ تم ہر جاندار کی روح قبض
کر کتے ہو البتہ میرے محبوب حضرت محمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علی
المرتضٰی کی روح پر تجھے کوئی اختیار نہیں۔

### سب سے بوے جسٹس

حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے نمی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے علی الرتضیٰ رضی الله تعالی عنه کے متعلق سے کہتے ہوئے سنا علی! آپ بوے راست کو ہو 'بوے فیصلہ کرنے والے ہو' نیز حق و باطل میں بوی ممارت سے امتیاز کرنے والے ہو۔

### محبت کی موت

حضرت علی الرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے بعد تمہاری محبت میں فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے امن و ایمان کے ساتھ وہ راہی بقاء کو سدھارے گا۔

### عظمت إبل فضل

الزہرالفاتح میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین میں جلوہ فرما تھے کہ اتنے میں حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لئے اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور فرمانے لگے اے ابوالحسٰ یمال آ جائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے اہل فضل ہی فضل کے زیادہ مستحق ہیں اور اہل فضل کے فضل کو اہل فضل ہی جانتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا! علی تم میرے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔

ایمان کی صانت: نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا علی جو تمهاری محبت میں فوت موگا الله تعالی اسے امن و ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔

# جرو شجريس محبت على والله

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت بلال اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ماتھ میرا بازار میں جانا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ایک خربوزے کو توڑا تو وہ کڑوا تکلا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند ایک خربوزے کو توڑا تو وہ کڑوا تکلا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند سے فرمایا اسے واپس کرآئیں اور ساتھ ہی کہنے لگے کیا تہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں؟ جو نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آے ابوالحن! اللہ تعالیٰ نے بھڑ شجرو بجر پر تمهاری محبت پیش کی جس نے اسے پیند کرلیا وہ شیرین اور طیب و طاہر ہوا اور جس نے تمهاری محبت سے اعراض کیا وہ تلخ اور ناپندیدہ ہوگیا میرا گمان ہے یہ خراوزہ میرے محسین میں شامل نہیں تھا۔

فوائد عجیب : کتاب شرعة الاسلام میں ہے کہ خربوزہ کھانا قاتل کرم ہے ' آنکھ کی بینائی تیز کرتا ہے ' منہ کو خوشبودار اور سر درد کیلئے کافور ہے ' شکم میں تنبیج کرتا ہے نیز یہ کھانا بھی ہے مشروب بھی ' نزشہ النفوس میں ہے کہ زرد خربوزہ رنگت تکرتا ہے تاہم سنر افضل ہے کھانے میں اس کا استعال معدہ کو صاف تھرا کردیتا ہے بیاری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور امراض حارہ کو فائدہ مند ہے۔

# بشرطانی کے ہاتھ لگانے کی برکت

حضرت ابوعلی رود باری رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک جماعت نظائے جماعت مبتلائے جماعت مبتلائے معصیت تھی اس شخص نے ایک خربوزہ خرید اور کہنے لگا اسے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ علیہ نے ہاتھ لگایا ہے لوگوں نے اس کی قیمت بوھا دی میں نے اے بین ورہم میں خرید لیا جب اس جماعت نے اس کھایا تو ان کے ول روشن ہوگئے اور انہوں نے گناہوں سے توبہ کرلی۔

عطائے اللی : ایک محص کاڑیاں چن کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا شا ایک روز سروبوں کے موسم میں باہر نکلا کیا دیکھتا ہے کہ ایک خربوزے کی بیل کو تین خربوزے گئے ہوئے ہیں وہ انہیں فروخت کے لئے لے گیا اتفاقا " بیل کو تین خربوزہ خلاش کرتے ہوئے ملا بادشاہ کو کوئی ایبا مرض لاحق شا اطباء نے جس کا علاج خربوزہ تجویز کیا تھا اس نے خرید لیا وہ بادشاہ کے ہاں لئے گیا دو سرے اور تیسرہ روز بھی اس طرح وہ خربوزے لایا بادشاہ نے استعمال کے اور بیاری دور ہوگئی بادشاہ نے لکڑ ہارے کو اپنے ہاں طلب کیا اور استعمال کے اور بیاری دور ہوگئی بادشاہ نے لکڑ ہارے کو اپنے ہاں طلب کیا اور شیشہ لیا جس میں گلاب تھا لوگوں نے کہا ہے بہت قیتی ہے کسی اور چیز کو اٹھا شیشہ لیا جس میں گلاب تھا لوگوں نے کہا ہے بہت قیتی ہے کسی اور چیز کو اٹھا لیے' اس نے کہا میں خربوزے کی بیل کو اتن ہی قیت میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے میری بادشاہ تک رسائی اور شناسائی کرا دی جب بادشاہ نے یہ کیا تو سے بہت سے انعام و اگرام سے نواز دیا۔

موعظت: حضرت على رضى الله تعالى عنه فرمات بين طمع لذت كى قيد ب ! (جس سے كچھ بھى حاصل نہيں ہو آ) °

حضرت علی الرتضیٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد الشان یو میذ عن النعیم۔ قیامت کے ون اللہ تعالیٰ نعیم ک بارے تم سے پوچھے گا آپ فرماتے نعیم سے امن و عافیت' صحت و تندرستی مراد ب بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ تندرست اور ہر دکھ سے محفوظ رہے ہوں گے روز قیامت ان کا حماب سخت ہوگا۔

# ایک روٹی بھی نہ ملی

ریج الابرار میں مرقوم ہے کہ حضرت واؤد علیہ السلام ایک عار میں واظل ہوئے تو وہاں اسے ایک مروہ نظر آیا جس کے سرمانے ایک سختی پر یہ لکھا ہواتھا میں قلال بن فلال ہول ہزار برس تک ونیا کا حکمران رہا ہزار شہر آباد کئے ہزار عورتوں سے شادی رچائی 'ہزار لشکر کو فکست دی گر نوبت بایں جارسید معالمہ یمال تک جاپنچا کہ ایک روٹی کی تلاش میں ایک بوری ورہموں بھیجی گر ایک روٹی بھی نہ مل سکی پھر میں نے ایک بوری سونا بھیجا گر روٹی وستیاب نہ ہوئی۔ تو میں نے جواہر کا سفوف بناکر پھانک لیا اور اس جگہ مرگیا جے ایسے حال میں مسح طلوع ہوا کہ اس کے باس صرف ایک ہی روٹی ہوتو وہ سمجھ لے کہ روئے زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی امیر نمیں ورنہ اللہ تعالی اسے مجھ جیسی موت زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی امیر نمیں ورنہ اللہ تعالی اسے مجھ جیسی موت

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزی پر صبر جمیل اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جمال چاہے گا مقام عطا فرمائے گا۔

## علی سے دلی محبت کا ثمرہ

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فخص حضرت علی المرتضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلی محبت رکھے اسے امت کے تیمرے جھے جتنا لؤاب ملے گا اور جو ان سے زبان و دل کے ساتھ محبت رکھے اسے دو ثلث کا لؤاب عطاکیا جائے گا اور جوان سے ' زبان' دل اور ہاتھ سے محبت رکھے اسے یوری امت جتنا اثواب میسر ہوگا۔

لوگو! بن لو مجھے حضرت جرائیل علیہ السلام کمہ رہے ہیں وہ مخص سعادت کالمہ ہے بین وہ مخص سعادت کالمہ ہے بہرہ مند ہوگا جو میری ظاہری زندگی اور اس کے بعد علی سے محبت رکھے گا اور وہ مخص برا بدنصیب ہے جو میری ظاہری زندگی اور اس کے بعد علی سے وشمنی رکھے گا۔

## محب علی محب نبی ہے

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت کی جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایڈا دی اور جس نے مجھے ایڈا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا!

# رونی ودوه اور تحوی

حضرت علی الرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمی شهر میں جانا ہوا وہاں ایک نجوی رہتا تھا جو غیب وانی کا مدمی تھا اس کے پاس بہت سے لوگ جمع رہتے ' حضرت علی الرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ضیافت پر طلب فرمایا اسے ایک روٹی وی اور ایک روٹی آپ نے پکڑ لی۔ پھر فرمایا آیئے ہم اپنی اپنی روٹی کے طوے اس کھانے میں ڈال دیت جب کھڑے سالن میں ڈال دیت گئے تو آپ نے فرمایا اپنی روٹی کو میری روٹی سے الگ کرو۔ اس نے کما یہ کیے ممکن 
پہ جھے کیا خمیر میری روٹی کوئی ہے اور آپ کی کوئی؟ آپ نے فرمایا جس 
روٹی کے تو نے ازخود کلاے کرکے سالن میں ڈالے اسے بی پیچان نہیں سکتا 
تو پھر غیب دانی کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ اس نے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے 
ہوئے کما امیرالمومنین! کیا آپ اپنی روٹی کو پیچانے ہیں فرمایا نہیں البتہ میں 
اپنے رب سے عرض کرتا ہوں وہ ممتاز فرما دے یہ کمنا تھا کہ آپ کی روٹی کے 
گلاے سالن کے اوپر ظاہر ہوگے اور اس شہر کے تین ہزار آدمیوں آپ کی 
روٹی سے سیر ہوئے۔

گناہوں کو جلانا

حضرت عبدالمه ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں علی المرتضٰی کی محبت گناہوں کو ایسے جلادی ہے جیسے آگ لکڑی کو! اگر تمام لوگ آپ کی محبت کو افتیار کرلیتے تو الله تعالی دوزخ کو پیدا ہی نه فرما تا

عجيب نيكي

حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی الرتضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی گناہ دختی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت الیمی عجیب نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان کی دشمنی ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کسی بھی قشم کی نیکی نفع بخش نہیں ہو گئی۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یا قوت سرخ کی شاخ کا تمنائی ہو جے اللہ تعالیٰ نے جنات عدن میں پیدا فرمایا ہے اسے چاہئے کہ وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا سمارا حاصل کرے۔

حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے اس ارشاد پر شمادت دیتا ہوں جو آپ نے فرمایا اگر ساتوں آسان اور سات زمینیں ایک لیے میں رکھی جائیں اور دو سرے میں ایمان علی تو آپ کا ایمان وزنی ہوگا۔

## انبیاء کرام کی زیارت

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حضرت آدم کو ان کے علم میں علم میں حضرت ابراہیم کو ان کے علم میں حضرت موی کو ان کے فراست میں حضرت موی کو ان کے زمد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی لطافت و رافت میں دیکھے تو اسے چاہئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ (رواہ ابن جوزی)

### دو ہزار سال قبل

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے دو ہزار سال قبل جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا حضرت مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی ان کے بھائی ہیں۔

## ایک پرنده اور سزیادام

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر شے کہ ایک پرندہ اپنے منہ میں سنریادام لئے آیا اور آپ کے سامنے ڈال دیا' نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھایا اس کے اندر سے ایک سبز رنگ کا کیڑا سا نکلا جس پر ذرد رنگ میں مرقوم تھالاالہ الااللہ محمد رسول اللہ نفریہ معلی۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی! تم مسلمانوں کے سردار ' متقین کے امام و بیشوا' پرنور بیشانی والوں اور روشن دست و یا لوگوں کے رہنما نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار کے ایمان کی رجشری حضرت علی کی محبت ہے۔

على كى محبت اولاد كا امتخان

الزہر الفائح میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غروہ خیبر میں صحابہ کرام کو علم دیا اپنی اولاد کا امتحان علی کی محبت سے لو کیونکہ وہ کسی کو گراہی کی طرف نہیں بلاتے اور نہ ہی وہ ہدایت سے دور ہیں جوان سے محبت کرے وہی تمہارا ہے جو ان سے وشنی کرے وہ تم میں سے نہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کے بعد لوگ راہتے میں کھڑے ہوجاتے اور بچوں سے سوال کرتے کیا جہیں علی سے محبت ہے اگر بال کہنا تو اس کی مال کو طلاق دے مال کہنا تو اس کی مال کو طلاق دے مال

### علی کی باتنیں

حضرت علی الرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھے الیی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو کسی اور سے نہیں سنی گئیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں جس کی گفتگو نرم و شیریں ہو اس کی محبت واجب! جس نے اپنے نفس کی کیفیت بچپان کی وہ ہلاک نہ ہوا جس سے چاہے مانگ تو اس کا قدی ہو جائے گا جس کو چاہے دے تو اس پر حاکم ہوگا جس سے چاہے استغنا ظاہر کر تو اس کا مثل ہوجائے گا جب تم کسی علیہ کو دیکھو کہ وہ اپنی عبادت کے باعث علماء سے بے نیاز ہوچکا ہے تو سمجھے لو شیطان کے جال ہیں بچش چکا ہے اور جو بلاعلم مفتی بن جائے اس پر رہین و آسان لعنت سیجھے ہیں جو کسب طلل کے باوجود پریشانی میں رات بسر زمین و آسان لعنت سیجھے ہیں جو کسب طلل کے باوجود پریشانی میں رات بسر کرتا ہے اللہ تعالی اس پر راضی ہوجاتا ہے آپ نے فرمایا دس چیزیں نقصان کا باعث ہیں کرتا ہے اللہ تعالی اس پر راضی ہوجاتا ہے آپ نے فرمایا دس چیزیں نقصان کا باعث ہیں کشرت غم "گدی میں پچھنے لگوانا" کھڑے بانی میں پیشاب کرنا" ترش

سيب كمانا سرروضيا استعال كرنا وجه كاجهونا كهانا قبرول بر لكهنا وغيره-لاَفْتَىٰ إِلاَّعُلَىٰ لاَسْيَفُ إِلَاّذُو الفِقار

حضرت رضوان نامی نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم کے ایک صحابی نے غزوہ بدر میں باواز بلند ان کلمات سے بکارا لافنی الاعلی لاسیف الا ذوالفقار اس ون سے یہ مصرع ضرب المثل بن گیا۔ ذوالفقار نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی تلوار تھی آپ نے حضرت علی الرتضی رضی الله تعالی عنه کو عطا فرا دی تھی۔

ذوالفقار اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں جگہ جگہ خوبصورت سوراخ نما نشان لگے ہوئے تھے۔ فقار فقرہ کی جمع جس کا معنی گڑھا یا سوراخ ہے بعض نے کہا اس میں دندانے تھے اس لئے اسے دندانوں والی تلوار لیعنی ذوالفقار (رزیج الابرار)

شجرطونی کامر ک

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شجرطوبی کی جڑ میرے گھر میں ہے؟ پھر فرمایا شجرطوبی کی جڑ علی کے گھر ہے آپ سے عرض کیا گیا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا میرا اور علی کا گھر ایک ہی محل میں ہوگا۔

## جرائيل وميكائيل كالثارس انكار

حضرت سفی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرائیل و میکائیل کی جانب وحی کی! میں نے تممارے درمیان مواخات کردی ہے لنذا تم میں سے ایک دو سرے پر اپنی زندگی کا کچھ حصہ ایثار کردے گر دونوں نے اپنی اپنی عمر کا تھوڑا ساحصہ ایثار کرنے سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فربایا تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کیوں نہ ہوئے ہم نے انہیں نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھائی چارہ کاسلسلہ قائم فرمایا تو انہوں نے ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی زندگی نثار کرنے کیلئے آپ کے بستر پر لیٹنے کو ترجیح دی للڈا اب تم زمین پر جاؤ اور ان دونوں کی حفاظت کرہ چنانچہ حضرت میکائیل علی کے سرمانے اور جرائیل علیہ السلام آپ کے پاؤں کی جانب موجود رہے اسی دوران جرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا! اے علی! آپ کی مثل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کیلئے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔

### انگشنری سے حفاظت

بیان کرتے ہیں کہ آیک فخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں آیک ایسے علاقہ میں سفر پر جارہا ہوں جس کا راستہ خطرناک ہے آپ نے اپنی انگوشی عطا فرمائی اور کما تیرے پاس جب کوئی درندہ وغیرہ آئے تو اسے کہ دیٹا میرے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوشی ہے چنانچہ وہ مخص سفر پر روانہ ہوگیا جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک درندے نے آلیا اس نے جلدی سے آپ کی انگوشی اس کے سامنے کردی درندہ وہی رک گیا اور آسمان کی طرف منہ کرکے کچھ پکارا پھر زمین کی طرف دیکھا اور غرایا' اسی طرح چاروں سمت منہ کرکے پچھ پکارا پھر بردی تیزی سے دیکھا اور غرایا' اسی طرح چاروں سمت منہ کرکے پچھ پکارا پھر بردی تیزی سے جماگ گیا۔

جب وہ شخص واپس آیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس نے تمام ماجرا کہ سایا' اس پر آپ نے فرمایا وہ درندہ کہنا تھا! مجھے اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کی قشم جس نے آسان کو بلند کیا زمین کو بست اور سورج کو طلوع فرمایا میں ایس سرزمین میں نہیں رہوں گا جمال کے باشندے میرے خوف سے علی الریضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کریں۔ (الشوارا لملے)

شيرنے سانپ كومار والا

ریج الابرار میں ہے آپ چنگھوڑے میں تھے کہ ایک سانپ آگیا آپ باہر نکلے اور سانپ کو مار ڈالا آپکی والدہ ماجدہ تعجب کرنے لگیں تو ہاتف غیبی پکارا میہ شیر ہے جس نے پالنے سے اثر کراپنے وسٹمن کو ختم کردیا۔

حضرت ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کا نام میری والدہ نے حیدر رکھا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ یمال انہوں نے اپنے والد کے بجائے والدہ کا فخریہ انداز میں نام لیا اس کی کیا وجہ ہے؟ جوابا" کہتے ہیں کہ آپ نے اس انداز میں پکار کراپی والدہ کے اسلام پر فخر کا اظہار کیا ہے۔

## روح علی کی عبادت

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنمانے ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا علی! شب جعد کو سوئے رہتے ہیں جب کہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعد کی شب علی پر صدقہ کردی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی روح سے ایک سبز پرندہ تخلیق فرمائے گا جو آسانوں میں ہر جگہ پرواز کرے گا یماں تک کہ ایک فٹ جگہ باتی نہیں رہے گی جمال نہ پنچے۔ یہ روح علی ہے جے ہر آسمان کے چپ چکہ باتی نہیں رہے گی جمال نہ پنچے۔ یہ روح علی ہے جے ہر آسمان کے چپ کے باللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے شرف حاصل' اس طرح آپ نے فرمایا لوگو اجمے سے آسانوں کے راستوں لوگو اجمے سے آسانوں کے راست دریافت کرلو انہیں میں زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں (رواہ نفی علیہ الرحمۃ)

# بتائي جرائيل كمال بين؟

جب آپ ندکورہ بالا کلمات فرمارے تھے اس وقت حضرت جرائیل علیہ السلام بصورت بشر آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کئے گے اگر آپ السلام بصورت بشر آپ نے آسمان اپن صادق ہیں تو ہتائے اس وقت جرائیل کماں ہیں آپ نے آسمان

کی طرف دیکھا پھر دائیں' بائیں نظر کی' اوپر دیکھا' نینچے دیکھا اور فرمایا میں نے جرائیل کو آسانوں اور زمینوں میں دیکھا گر انہیں نہ بلیا ادھر ادھر نگاہ کی مگر میں نظر نہ آئے الذا آگاہ ہوجائے تم خود ہی جرائیل ہو! جو انسانی صورت میں میرے پاس سوال کرنے آئے ہو!

# حضرت على اور شهدكى كلميال

نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في اليك بار حضرت على الرتضى رضى الله تعالی عنه کو ایک ایس کافرقوم کی طرف تبلیغ کے لئے جمیحا جو شد کی کھیاں پالتے تھے آپ نے انہیں اسلام کی وعوت وی انہوں نے انکار کیا آپ نے شد کی مھیوں سے فرمایا تم ان لوگوں کو چھوڑ کر کمیں اور چلی جاؤ کیونکہ بے قوم الله تعالی اور اس کے رسول کو مانے سے انکار کرتی ہے۔ یہ عنتے ہی شد کی کھیاں وہاں سے اڑ گئیں اور ان کی معاثی حالت ابتر ہوتی گئی کیونکہ وہ انہیں پالتے اور شد کا کاروبار کرکے اپنی روزی کماتے تھے جب ان کا کاروبار تھپ ہوگیا تو مجبورنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں غلطی کا اعتراف كت ہوك ماضر ہوكر عرض كزار ہوك آپ النے مبلغ كو ہمارے ياس بھيج چنانچ حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه وبال كئ انسيس زمره اسلام ميس واخل کیا اور بلند فرمایا شد کی محصول نبی پاک کے صدقے تم واپس آجاؤ كيونكه بيالوگ الله تعالى اور اس كے رسول ير ايمان لے آئے ہيں چنانچه شد کی کھیاں فورا وہاں حاضر ہو کراینے کام میں مصروف ہو گئیں۔ شد کی مکھیوں نے وشمنان علی کو ہلاک کردیا

بیان کرتے ہیں کہ کسی جماد میں کفار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب آرہے تھے ان کے پاس شمد کی کھیاں بکٹرت تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی جیجی (واوحینا الی النحل قرآن کریم) کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کریں چنانچہ شمد کی تکھیوں نے بری تیزی سے کفار پر حملہ کردیا یمال تک کے وہ ہلاک ہوگئے۔

علی واروق اعظم کے مزاریر

حضرت علی المرتفیٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بررخ سے بھی نوازا تھا چنانچہ اس کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا اور انہیں نی بریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاراقدس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہلو میں دفن کردیا گیا تو حضرت علی المرتفیٰی آپ کی قبر پر ایک طرف بیٹھ کر فرشتوں سے ان کی باتیں سننے لگے۔ سوال و جواب کے بعد فرشتوں نے کما آپ آرام فرمائے آپ نے فرمایا میں آرام کیے کروں؟ جب تہمارا میرے پاس آنا ہوا تو تہماری ہیبت ناک شکلیں و کھ کر مجھے خوف محسوس ہوا اور تاحال ویسے ہی کیفیت ہے باوجود کہ میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مونس و ہدم ہوں آپ کی معیت میں زندگی برکی ہے اب میری کی تمنا ہے میں تہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناکر ناکید کرتاہوں کہ جب تہمارا میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کے پاس قبر میں جانا ہوتو انچی صورت میں جایا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کے پاس قبر میں جانا ہوتو انچی صورت میں جایا گریں۔

چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رصی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر منکر نکیر کے وعدہ کیا کہ ہم ایما ہی کریں گے بیہ سن کر حضرت علی المرتضی مسکرائے اور فرمایا اے عمر این خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آرام فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو مسلمانوں کی طرف سے بھڑین جزا عطا فرمائے آپ نے اپنی زندگی اور وصال دونوں میں مسلمانوں کو نفع پہنچایا ہے۔

تمارے لئے صرف ایک درہم

علامہ محب طبری رحمہ اللہ علیہ ذخار العقبی میں رقمطراز ہیں کہ دو شخص کھانا کھارے تھے ایک کے پاس تین روٹیاں اور دوسرے کے پاس پانچ تھیں وہی پر ایک اور شخص کا گزر ہوا جس نے ان کے ساتھ بیٹے کر کھانا کھایا اور وہ آٹھ درہم دیکر چلا گیا وہ دونوں درہموں کی تقسیم پر جھڑنے لگے یانچ روٹیاں والا کنے لگا میرے پانچ ورہم فتے ہیں دو سرا کتا ہے ہم برابر برابر کرلیں اختلاف دور نه موا توقاب حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه كي خدمت میں حاضر ہوئے اور فیصلہ طلب کیا تو آپ نے تین روٹی والے کو فرمایا جو کچھ وہ دیتا ہے لے او ای میں فائدہ ہے وہ کنے لگا میں تو انساف عابتا ہول آپ نے فرمایا پھر تیرے لئے صرف ایک ورجم ہے کیونکہ آٹھ روٹیاں تھیں تین آدمیوں نے انہیں اکٹھے ملر کھایا تین روٹیوں کے نو ثلث بنتے ہیں لنذا تونے نو ثلث سے اپنے آٹھ ثلث کھا لئے تیرا صرف ایک ثلث بچا اور تیرے ماتھی نے اپنے پدرہ ثلث میں سے آٹھ ثلث کھائے اس طرح اس کے سات بچے نو تیرے ساتھی نے کھائے اس طرح تمہارا ایک درہم بنآ ہے جبکہ اس کے تھے میں سات درہم آئیں گے سووہ ایک لے لوا

يج اس كاجس كادوده وزنى

بیان کرتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص نے دو عور تول سے
نکاح کیا اور دونوں کے ہاں اندھیری رات میں بچہ اور پکی پیدا ہوئے لڑکے کے
بارے میں دونوں جھڑا کرنے لگیں (کہ لڑکا میرا ہے لڑکی تیری) مقدمہ حضرت
علی الرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا تم دونوں تحوڑا
تحوڑا دودھ نکالو اور اس کو الگ الگ وزن کیا جائے جس کا برابر مقدار میں
ہوتے ہوئے دودھ بھاری ہوگا بچہ اسی کا ہے (چنانچہ اس فیصلہ کو دونوں نے
تبول کرلیا) آپ سے عرض کیا گیا آپ نے یہ فیصلہ کس بناء پر کیا ہے 'فرمانے

لگے اللہ تعالی کے ارشاد للذکر مثل حظ الانثیین مرد کے لئے عورت سے دوگنا حصہ ہے اور اللہ تعالی نے آدمی کو عورت کی بہ نبیت دوگی فضیلت دی ہے۔

### بداخلاق؟

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں گوشت کھایا کو بیہ آئھوں کی بینائی تیز کرتا ہے رگت تکھارتا ہے اور خوش ظلمی پیدا کرتا ہے جو شخص چالیس دن تک اے چھوڑ رکھے وہ بداخلاق ہوجاتا ہے بعض کتے ہیں گوشت کھانے سے سر قتم کی قوت پیدا ہوتی ہے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دنیا اور جنت میں گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے نیز فرمایا گوشت کھانے کے وقت دل فرحت محسوس کرتا ہے۔

زہت النفوس میں ہے کہ بھیڑ کا گوشت حافظہ بڑھاتا ہے ، زہن کو تقویت بخشا ہے پشت کا گوشت پاکیزہ تر ہوتا ہے پکا ہوا گوشت ، روسٹ کے ہوئے سے زیادہ مفید ہے کیونکہ وہ معدہ میں بوجھ نہیں بنتا ، عدہ اور فریہ گائے کا گوشت بہت نافع ہے کیونکہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کا باعث ہے۔ مرغ کا گوشت بھی عدہ ہے ، مرغی کا گوشت رنگت مکھارتا ہے ، عقل بڑھاتا ہے ، خصوصا جس نے ابھی اندے نہ دیے ہوں اور بڑے مرغ کا گوشت قولنج کو نافع ہے ، جب اسے بطور دوا کھایا جائے نہ کہ غذا ، بینی اس کا زیادہ استعمال قولنج کیلئے انتا مفید نہیں ہوتا۔ عدہ مرغ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اپنے پر نہ پھٹ پھٹاتے۔ یعنی چند ماہ کا چوزہ ہو!

امیر آدی پر ہفتہ میں اپنی زوجہ کو ایک کیلو گوشت دینا واجب ہے غریب کو نصف اور متوسط کو تین پاؤ جمعہ کے دن گوشت کھانا مسنون ہے کیونکہ اس دن خوشی کرنا اولی ہے۔

محبوب تين انسان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک ون نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميس كھانا پيش كيا گيا آپ في بسم الله يره كر أيك لقمه ليا اور يول دعا فرمان عكا النياجو تحجي اور مجمع محبوب ر انسان ہے اسے میرے پاس بھیج دے۔ اس اٹاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وروازہ کھنگھٹایا! میں نے بوچھا کون؟ آواز آئی على! میں نے كما آپ مصروف ہیں آپ نے پھر ایک لقمہ اٹھایا اور اس طرح دعاکی پھر دروازہ كه كال ميس في يوجها كون جواب ملا على؟ اور ساته مى آواز بلندك! نبي كريم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا وروازہ کھول دو جب ورواہ کھلا تو علی حاضر ہوئ آپ نے فرمایا میں نے ایک ایک لقمہ کے ساتھ دعا ہے اللی میرے پاس اس مخض کو بھیج دے جو تھے اور مجھے محبوب تر ہے۔ حضرت علی رضی الله تعالی عند عرض گزار ہوئے سرکار! میں تمن بار آیا اور ہر مرتبہ حفرت انس نے کما آپ مصروف وعا میں میں والیس جاتا رہا! آپ نے حضرت انس سے فرمایا تم نے علی کو کیوں نہ آنے دیا۔ وہ عرض گزار ہوئے میرا خیال تھا کوئی انصار میں سے آئے آپ نے فرمایا ذرا بناؤ تو سمی علی سے افضل انصار میں کون ہے؟

والدكے حقوق

حضرت عمار بن ماسر رضى الله تعالى عنه فرماتے بيں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا حضرت على رضى الله تعالى عنه كے حقوق مسلمانوں پر ايسے بيں جيسے والد كے اولاد بر!

سب سے المغر

حضرت محمد بن حفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے المرتضی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

بعد سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بار جب میں نے دریافت کیا تو میرا گمان تھا کہ آپ حضرت عثمان کا نام لیس کے میں نے ازخود کمہ دیا ان کے بعد تو آپ ہیں آپ نے اس پر جواب ارشاد فرمایا میں تو پچھ نمیں ہاں ایک مسلمان ہوں (سجان اللہ کیا عاجزی و اکساری ہے)

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عند في برسر منبر فرمايا لوگوا من لواس امت ميں سب سے بهتر ابو بكر اور عمر بين الله تعالى في خلافت ابو بكر سے شروع كى پھر حضرت عمان غنى خليفه بيں اور پھر نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى مهرسے مجھ پر خلافت كو ختم فرما ديا۔ مجمع الاحباب ميں سے حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه بانچ سال تك خليفه رہے شرح مهذب ميں چند روز كم پانچ سال كى مت مرقوم ہے۔

حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چالیس ہجری (اکیس ماہ رمضان)
جعتہ المبارک کی رات شہید ہوئے۔ کوفہ میں آپ کا مزار مقدس مرجع خلا کن
ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پانچ صد احادیث مروی ہیں۔ تہذیب
الاساء واللغات میں 86 مرقوم ہیں آپ سے آپ کے تین صاجزادوں حسن وسین اور محمہ بن حفیہ اور ابن مسعود ابن عباس نیز موئی رضی اللہ تعالی منحم
نے احادیث روایت کی ہیں صحابہ کرام میں یا کیس ہیں جو آپ سے احادیث کے راوی ہیں جب کہ محمہ بن حفیہ تا می ہیں صحابی نہیں کیونکہ یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں پیدا نہیں ہوئے تھے (تابش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں پیدا نہیں ہوئے تھے (تابش صحوری) نیز آپ سے معروف اکابر تابعین نے روایت کی ہے۔

حضرت مصنف عليه الرحمته فرمات ميں بيد ان كے مناقب و فضائل ميں جو بهاوروں كے سردار راہ راست سے بھاگنے والوں كى مرمت كرنے والے ، اللہ تعالى كى نتكى تلوار ، رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے چيازاد بھائى

حضرت سیدہ فاطمہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنما کے سرتاج جن کے مناقب بڑے پاکیزۂ مشرقوں' مغربوں کے شہوار امت مصطفیٰ کے لئے چیکتے ہوئے آفتاب امیرالمو منین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ کا مزید ذکر پاک سیدہ فاطمہ زہرا اور آپ کی اولاد کے ذکر میں آئے گا (ان شاء اللہ العزیز)

# مناقب خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنهم

تیرے چاروں ہدم ہیں یک جان ویک ول - ابو بکرو فاروق وعثان علی ہیں۔ خلفائے اربعہ

الله تعالی کے اس ارثادیا ایھا الذین امنوا اصبر واوصا بروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون

ے مرادیہ ہے کہ اے ایماندار! حضرت ابو بکر کی محبت میں صبر کو' فاروق اعظم کی محبت میں صبر کو' فاروق اعظم کی محبت میں خابت قدم رہو' عثمان غنی کی محبت کو ول میں جگہ دو اور حب علی کے باعث متقی بن جاؤ۔ (خلفائے اربعہ) کی محبت میں فلاح یاؤ گے۔

حضرت طاؤس رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بي الله تعالى كے فرمان والنين والزينون وطورسينين وهذاالبلدالا مين كے بارے حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے بي النين سے ابو بر صديق الزينون سے عمر ابن خطاب سينين سے حضرت عثمان غنى اور البلدالامين سے مراد مولائے كائنات على المرتضى رضى الله تعالى عنهم بيں۔

التین وہ بہاڑ ہے جس پر دمشق اور الزینون وہ ہے جس پر بیت المقدس آباد ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انجیر اور زینون مشہور درخت ہیں جن کے فوائد باب ذراعت میں گزر چکے ہیں۔ طور مشہور بہاڑ ہے جس پر حضرت موی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی کا شرف ملائ سینین بہاڑ کی صف

نہیں بلکہ اس کے معنی حسن مبارک کے ہیں۔ بلدامین سے مکہ کرمہ اور انسان سے حصرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنما مراد ہے انسان کے علاوہ ہر ذی شعور شکم مادر میں چرہ کے بل رہتا ہے اور وہ درازقد ہوتا ہے اللہ تعالی کے ارشاد اسفل السافلین سے مراد ہے ہم نے مشرکین کو مردود کرکے دوزخ میں داخل کردیا۔ اس کے اللہ تعالی نے الاالذین آمنوا وعملوالسلحت سے ایمانداروں کو مشتنی کردیا۔

حضرت الى كعب رضى الله تعالى عند بيان كرتے بيں كه ميں نے سورة العصر نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميں پڑھى اور اس كى تفيير دريافت كى تو آپ نے فرمايا والعصر سے الله تعالى نے آخرى دن كى قتم فرمائى ہے أن الانسان لفى خرئے ابوجمل (عليه اللعنت) مراد ہے الاالذين آمنوا اسے حضرت ابو بحر و الله الله الله عند عثان سے حضرت ابو بحر و الله الله الله الله عند عثان عند و اتواصوا بالحق الله عند عمر مراد بيں۔

بعض کتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد الصابرین کے مصداق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والصادقین سے ابوبکر صدایق والقاتین سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قائت کا معنی اطاعت بجالانے والا ' بعض کہتے ہیں اس سے دہ مخص مراد ہے جو مغرب و عشاء کے درمیان نوا فل ادا کرے۔ اسی طرح منفقین سے حضرت عثان ' مستغفرین بالاسحار سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ منفقین سے حضرت عثان ' مستغفرین بالاسحار سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مناق کے عنہ مراد لئے گئے ہیں۔ اسحار سحرکی جمع ہے سحر صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں۔ حضرت نسفی علیہ الرحمہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد والشغ والوتر کے متعلق کما ہے والشفع سے خلفائے راشدین مراد ہیں اور والوتر سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ طابعہ۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً دعا فرمایا کرتے اللی او نے میرے صحابہ کرام کو میری امت کے لئے باعث برکت بنایا اس برکت کو بیشہ قائم

رکھے۔ ابو بکر پر سبھی متفق کرد بجئ فاروق اعظم کو مزید عزت بخشے عثان غنی کو صبر اور حضرت علی کو شجاعت کی مزید توفیق سے نوازیے۔ (الریاض النفره) شرح النجاری لابن حمزہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا میں سخاوت کا شہر ہوں میں اسلام کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ بیں 'حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر اسلام کے تاج 'عمر اسلام کا لباس 'عثمان اسلام کی زینت 'علی اسلام کے طبیب بیں۔ (کتاب الفرووس)

بنياد اسلام

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینة العلم وابوبكر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها میں علم شر مول جس كی بنیاد ابوكر ويواريں عمر چمت عثمان اور دروازه علی الرتضی رضی الله تعالی عنهم بیں۔

بنوت کی عزت

قال الدامغانى ابوبكر عزالنبوة وعمر حرز النبوة وعثمان كنز النبوة وعثمان كنز النبوة وعلى طراز النبوة وعشرت وامغانى رحمه الله عليه كابيان م كه حضرت ابوبكر نبوت كي عزت عمر قلعه نبوت عثمان تزانه نبوت اور على المرتضى رضى الله تعالى عنه نبؤت كا زبور بين-

كثتى نوح اور خلفائے اربعه

الثوارد الملح میں مرقوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وحملنا علی ذات الواح ودسر تجری باعیننا کی تفیر میں ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تو حضرت جرائیل علیہ السلام چار میخیں ان کے پاس

لائے جن پر لکھا ہوا تھا عبداللہ ابو برکی آنکھ عثمان کی آنکھ علی کی آنکھ پس ان کی برکات سے کشتی نے تیرنا شروع کردیا۔

المثال انبياء

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مامن نبی الا نظیر فی امنی کوئی ایسا نبی نہیں جس کی مثال میری امت میں نہ ہو یعنی ان کے خصائل کی مشابت میری امت میں پائی جاتی ہے "فابوبکر نظیر ابراہیہ وعمر نظیر موسلی و عثمان نظیر بارو و علی نظیری" پس حضرت ابو بکر حضرت ابراہیم آئینہ خصائل ابراہی بیں عمر مظہر جلال کلیم اللہ بیں عثمان کمالات ہارونی کی مثال بیں اور علی میرے اوصاف حمیدہ کا مظہر بیں۔

وو سری مدیث شریف میں ہے من اراد ان ینظر الی ابر اہیم فلینظر الی ابی بکرومن ارادان ینظر الٰی نوح فلینظر الٰی عمر ---!

جو شخص حفرت ابراہیم کی زیارت کا طالب ہے اسے چاہئے حفرت ابو بکر کی زیارت کرے اور جو حفرت نوح علیہ السلام کو دیکھنا چاہئے وہ عمر کو دہکھ لے جو حفرت موک کی زیارت کرنا چاہے وہ عثمان غنی کو دیکھیے اور حفرت ہارون کا خواہش مند ہو۔ وہ علی کی زیارت کرے۔

چىتم و گوش فوارت پرلاكھوں سلام

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کعینی من راسی و عمر کلسانی عثمان کی بدی و علی کروحی من جسدی ابو بکر میرے سر کی آنکھ ہیں 'عمر میری زبان' عثمان میرا پیٹ' علی میرے جم میں روح کی مانند ہیں۔

عجير وات ركوع عجده

حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بحرکی مثال تجبیر اولی عمر مثل قرات نماز عثان رکوع کی مانند اور علی سجدے کی مثال ہیں (رضی الله تعالی عنمم)

#### محبوب محبوب غدا

کسی صحابی نے بارگاہ رسالت ماہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کو بیارا کون ہے' فرمایا عائشہ صدیقہ اور آدمیوں میں کون محبوب ہے! فرمایا ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قیامت میں وہ اذفر گھوڑے پر سوار ہوں گے عرض کیا کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمائے فرمایا وہ قیامت میں نور کے گھوڑے پر سوار ہوں گے حضرت عمان کافور اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی او نٹنی پر سوار ہوکر تکلیں گے۔

فائدہ:- نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا اونٹ سے افضل ہے' اس کی بیشانی خیرسے بھرپور اور کامیابی قیامت تک وابسۃ ہے۔ اس کے پالنے والے کی قدر تا اللہ مدد کی جاتی ہے اور اس پر خرچ کرنے والا الیا ہے جیسے صدقہ و خیرات کرنے والا (طرانی)

# تین قتم کے گھوڑے

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین قتم کے ہیں' رحمٰن کیلئے' انسان اور شیطان کیلئے' رحمان کے لئے وہ ہے جو فی سبیل اللہ جماد کیلئے وقف ہو' جس پر سوار ہوکر وشمنان خدا و رسول سے مقاتلہ کیا جائے۔ انسان کے لئے وہ جو گھر میں سواری کے لئے خاص ہو اور شیطانی گھوڑا وہ ہے جو شرط پر دوڑایا جائے۔ (طرانی)

### اسلام سنت اور خلفائے اربعہ

محر بن رزین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی میں نے عرض کیا میری آمدنی کم اور چنے زیادہ بیں کوئی وظیفہ عنایت فرمایئ آپ نے فرمایا اپنے معاملات و مصائب میں آسانی کیلئے ہر نماز کے بعد سے کلمات تین بار پڑھ لیا کو یا قدیم الاحسان یا من احسان اوالآخرہ پھر کوشش کرو کہ تمہارا اسلام و سنت اور محبت صحابہ کرام پر وصال ہو سے ابو بکر عثان اور علی بیں ان سے محبت رکھو تمہیں آگ ہرگز نمیں چھوے گ۔ خدائی شخفہ

أيك مرتبه حضرت جرائيل عليه السلام باركاه مصطفى عليه التحيته والثناء مين جنتی سیوں سے بھرا ہوا ایک طشت لائے کما یہ اے دیجے جس سے آپ کو زیادہ محبت ہے۔ آپ نے ایک سیب اٹھایا اس کے ایک طرف تحریر تھا۔ بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم هذه هديه من اللَّه الرفيق لا بي بكر الصديق وعلى الجانب الآخر من ابغض الصديق فهوزنديق. (اللي آخره)م تحفد الله تعالی کی طرف سے رفیق مصطفیٰ ابو بکر صدیق کے لئے ہے اور دوسری طرف مرقوم تھا جو مخص صدیق سے وشنی رکھتا ہے وہ زندین ہے پھر آپ نے دو مراسیب اٹھایا اس پر ہم اللہ الرحن الرحيم كے ساتھ ايك طرف لكھا ہوا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر کے لئے تحفہ ہے اور دو سری طرف رقم تھا جو عمرے دشنی و عداوت رکھتا ہے وہ دوزخی ہے ای طرح تیرے سیب پر تحریر تھا یہ خدائے جنان کی طرف سے تحفہ حضرت عثمان کے لئے ہے ووسرى طرف تھا جوعثان سے وشمنی رکھے وہ اللہ تعالی سے وشمنی رکھنے والا ے۔ پھر ایک سیب نکالا جس پر ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کے بعد تحریر تھا یہ

خدائے غالب کی طرف علی ابن ابی طالب کے لئے تحفہ ہے جو علی کا و شمن وہ خدائے عالی کا و شمن وہ خدائے جلی کا و شمن ہے کہ کر خدائے جلی کا و شمن ہے۔ ٹبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم یہ نظارہ د کمیر کر خدائعالیٰ کی حمد و شاء اور شکر بجالائے۔

### دولها كامنظر

الشوار والملح میں مرقوم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مملکت خداد ندی کے دولما ہیں اور دولما کبھی تاج کے ساتھ جلوہ گر ہو تا ہے کبھی عمامہ سے کبھی رومال اور جبھی تلوار سے چنانچہ اس دولھا کے تاج ابو بکر' عمامہ عمر' رومال یا پٹکا عثمان اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ صنحم تلوار ہیں۔

### مكرم ترين الخلوق

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جرائیل علیہ السلام نے مجھے خبردی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو ان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے اپن طرف سے روح داخل کی اور مجھے تھم فرمایا جن کا ایک سیب لیکر ان کے علق میں نچوڑا جائے چنانچہ میں نے پانچ قطرے کے بعد ویکرے ڈالے۔ یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی دنیا میں جلوہ کری اس کے پہلے قطرے سے جبکہ دو سرے سے ابوبکر تیمرے سے عمر کری اس کے پہلے قطرے سے جبکہ دو سرے سے ابوبکر تیمرے سے عمر خوق سے عمان اور پانچویں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنهم کی تخلیق فرمائی۔

حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا یہ پانچ کون ہیں؟ فرمایا یہ تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے مکرم و معظم ہیں اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی تو عرض کیا اللی! ان پانچ مکرم و معظم مستبول کے صدقے مجھے معاف فرما! ندا آئی ہم نے تیری توبہ قبول فرمائی۔

جنت میں جانے کا ایک منظر

حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں ايک مرتبہ نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كاشا نه رسالت سے اس شان كے ساتھ بر آمد ہوئے كه حضرت ابو بكر كے كند سے پر آپ كے ہاتھ ركھے ہوئے شے وائيں جانب حضرت عمر اور بائيں جانب حضرت عمان آپ كى چاور كا كنارہ تھائے ہوئے اور سائے على المرتفئى شے آپ نے فرمايا جنت ميں ہم اسى طرح واظل ہوں كے جو ہم ميں فرق كرے اس پر الله تعالى كى لعنت ہے!!

بیں کرنیں ایک ہی مشعل کی بوبکر و عمر' عثان و علی ہم مسلک بیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں

ایک ہی نور؟

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عشم ' حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے ایک ہزار سال قبل عرش اعظم کے وائیں جانب نورکی صورت میں ظہور پذیر شھے۔

لواء الجدير تحري

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے لواء الحمد کی بابت آگاہ فرمایا اس پر تین سطریں اس طرح مرقوم ہیں۔

لااله الاالله محمد رسول اللَّه

ابوبكرالصديق عمرالفاروق عثمان نوالنورين على المرتضى (رضى الله تعالى عنهم)

اختيار خلفاء راشدين

حفرت عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرمات بين ني كريم صلى. الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا عرش سے منادی ندا کرے گا کمال ہیں اصحاب مصطفىٰ؟ حضرت الويكر عمر عمان اور على المرتضى رضى الله تعالى معمم كو لايا جائے گا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جائے گا! آپ جنت کے دروازے پر محمریں مجھے اختیار دیا گیا ہے جے چاہیں جنت میں جانے ویں جے چاہیں روک رکھیں! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنه کو میزان کے پاس کوا رہے کاختیار ہوگا آپ سے کما جائے گا رحمت خدادندی کے موافق جس کے جاہو وزن جماری کردو اور جس کے جاہو علم خدا کے مطابق ملك! اور حضرت عثمان غني رضي الله تعالى عنه كے ياس وو حسين و جميل جوڑے لائے جائيں گے اور ارشاد ہوگا انہيں پین ليں اللہ تعالىٰ كى طرف سے فرملیا جائے گا یہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے آپ کے لئے بنائے گئے تھے انہیں آپ کے لئے ہی مخصوص کردکھا تھا ای طرح حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه كو جنت كے اس خاص ورخت سے حفرت مویٰ کی طرح ایک عصا دیا جائے گا جس کے اشارے سے لوگوں کو حوض کوٹر کی طرف بلایا جائے گا اور دشمنان اصحاب مصطفیٰ کو اس کے ذریعے الله على الله

# دین اسلام کو قائم کے والا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے صراط اس نے دین اسلام کو قائم کیا جس نے حضرت عمرے محبت کی اس نے صراط مستقیم کو پالیا جس نے حضرت عثان غنی سے پیار کیا اس کا قلب انوارا اید سے منور ہوگیا اور جس نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔

### خلفاء اربعه اور جار جنتي شري

الله تعالی نے جنت میں چار نہریں جاری فرمائیں اور ہر نہرکو خلفائے اربعہ میں ہے کسی کے مشابہ بنایا للذبانی کی نہر حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کی مثل کیونکہ بانی سے زمین کی زندگی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ کی محبت کا بانی ولوں کی زندگی کا باعث ہے وووھ کی نہر حضرت عمر کے مشابہ ہے جیسے بچہ وووھ سے قوت حاصل کرتاہے ایسے ہی وین عمر کی محبت مشابہ ہے جیسے بچہ والے کے لئے لذت کا باعث ہے اسی طرح عثمان کی محبت ذکر مشروب پینے والے کے لئے لذت کا باعث ہے اسی طرح عثمان کی محبت ذکر کرنے والوں کے لئے لذت کا سب ہے شمد کی نہریہ حضرت علی المرتضی رضی الله تعالیٰ عنہ مشابہ ہے جیسے شمد امراض کے لئے باعث شفا ہے اسی طرح علی المرتضی رضی الله تعالیٰ عنہ مشابہ ہے جیسے شمد امراض کے لئے باعث شفا ہے اسی طرح علی کی محبت نفاق ایسے موذی مرض کے لئے شفا ہے۔ (ذکرہ سفی میائیہ)

## ميران حشرمين جار كسال

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ونزعنا مافی صدورہم من غل کی تغییر میں فرائے ہیں قیامت کے دن میدان حشر میں سرخ یاقوت کی چار کرسیاں بچھائی جائیں گی اور ان پر خلفاء اربعہ جلوہ افروز ہوں گے پھر ان کرسیوں کو حکم ہوگا وہ (ہیلی کاپٹر کی طرح) اڑ کر عرش کے بنچ پہنچ جائیں گی وہاں ایک سفید یاقوت کا خیمہ نصب ہوگا۔ خلفاء راشدین کی خدمت میں چار بیالے پیش کے جائیں گے حضرت ابو بکر ظفاء راشدین کی خدمت میں چار بیالے پیش کے جائیں گے حضرت ابو بکر عمر کو پلائیں گے عرب عثمان کو پلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنم کو حکم دے گا اپنی پوری موجوں سے ان لوگوں کو باہر کرو جو صحابہ کرام اور خلفاء راشدین سے بغض موجوں سے ان لوگوں کو باہر کرو جو صحابہ کرام اور خلفاء راشدین سے بغض رکھتے تھے وہ میرے نبی کے یاروں کی عرب و عظمت اور شان و شوکت کو

ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالی ان کی آنکھوں کو کھول دے گا اور زبان حال سے پکار الحمیں گے کی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے سعادت و فیروز بختی سے سرفراز فرمایا اور ہم ان کی مخالفت سے بدبخت ٹھرے پھر حسرت و ندامت کے ساتھ انہیں جنم میں واپس بھیج دیا جائے گا۔

منقین کے لئے چار نہریں

سورہ مجرکی تغیر میں کلمہ متقین کے تحت درج ہے کہ یمی وہ لوگ ہیں جن کے لئے جنت ہے باغات ہیں اور اس میں چار پانی ' دودھ' شراب طہور اور شد کی نہریں جاری ہیں نیز چار چشتے بھی رواں ہوں گے کافور' سونٹھ' سبیل اور تسنیم کا چشمہ اور وہاں کے رہنے والے یا قوت کے مرصع تختون پر جلوہ افروز ہوں گے سے وہی لوگ ہوں گے جو ابوبکر' عمر' عثمان' علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔

حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ بعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی خلفاء اربعہ کو جنت میں جانے کے لئے ارشاد فرمائے گا تو ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا اللی ان لوگوں کے بارے میں حکم ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں ارشاد ہوگا انہیں بھی این ساتھ جنت میں لے جاؤ۔

الزهرالفائح میں ہے جو شخص ابوبکر' عمر' عثان سے محبت کرتا ہے وہ علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرے گا اور وہ محبین کے ساتھ بنت میں جائے گا اور جو شخص حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر خلفائے ثلثہ سے بغض رکھتا ہے جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔

جن محب خلفائے اربعہ؟

حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عنه كابيان ب كه ميل مكه مكرمه ميل

ایک نومسلم نفرانی کو دیکھا تو اس سے اسلام لانے کے بارے دریافت کیا وہ کنے لگا میں ایک بحری جماز میں سندری سفریر تھا کہ جماز طوفان کی زو میں آکر مکوے مکوے ہوگیا سمندری موجوں نے مجھے ایک جزیرے میں جامجھنکا جمال نمایت خوبصورت پھولول کے بودے تھے باعات میں نہریں جاری تھیں اسی مقام پر مجھے رات نے آلیا وہاں میں نے ایک عجیب و غریب جانور ویکھا جس کا سرشترمغ سا' چرو آدی کی مثل' پاؤل اونث کی مانند اور وم مچھلی جیسی اور وه الااله الاالله محمد رسول الله المصطفى المختارك وكركرني ك ماته ماته يه كه رما تقا ابوبكر صاحبه في الغار عمر فاتح الامصار عثمان قتيل الدارعلى سيف اللَّه على الكفار' فعلى مبغضهم لعنة الجبار فهربت منها فقالت قف حضرت ابويكران كي يار عار ہیں عضرت عرضروں کے فاتح اور حضرت عثمان اپنے تھر میں شادت سے سرفراز اور على الرتضى رضى الله تعالى عنهم كفارير الله تعالى كى عنكى تكواريس ان کے وشمنوں پر جبار کی لعنت سے س کر میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے کہا رک جاؤ ورنہ مارے جاؤ کے جب میں رک گیا تو اس نے بوچھا تیرا دین کیا ہے میں نے کما عیمائی موں اس نے کما اسلام لے آؤ چ جاؤ کے چنانچہ میں نے اسلام قبول کرلیا پھر اس نے مجھے کما ابوبکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا کے طالب رہو اور اینے مقام کو مکمل کرلو۔ میں نے کما یہ باتیں مجھے کس نے سکھائی ہیں وہ بولا میں جنات میں سے ہول میری قوم حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برايمان لا يكى ب اور جب سي آيت نازل مولى قاتلوا في سبيل اللَّماتو حضرت شيرخدا على الرتضى رضى الله تعالى عنہ لکار اٹھے میں جماد سے مجھی چھے نہیں رہوں گا، پھر ان کی شان میں اللہ تعالی نے سے آیت اثار وی-ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا بے شک اللہ تعالی ان سے محبت رکھتا ہے جو باقاعدہ صف بندی سے جماد

رے ہیں۔ مشاہرہ ذات اور خلفائے کرام

خلفائے اربعہ کے بارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کا دل مشاہرہ ذات الیہ سے پر ہے چنانچہ ان کا محبوب ترین وظیفہ لاالہ الااللہ رہا اور حضرت عمر' اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کو حقیر جانے۔ اس لئے ان کا مرغوب ترین ذکر "اللہ اکبر" رہا۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو معلول جانتے کیونکہ ہر چیز کا مرجع زوال ہے اس لئے ان کا محبت بھرا وظیفہ "سبحان اللہ" رہا اور حضرت علی المرتفیٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات اقدس کی ہستی کا ظمور اس سے ہی علی المرتفیٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات اقدس کی ہستی کا ظمور اس سے ہی شبحتے 'ہستی کا قیام خدا سے 'ہستی کا مرجع خدا کی طرف' اس لئے ان کا محبوب ترین وظیفہ الحمداللہ رہا! (داللہ تعالیٰ و جبیبہ الاعلیٰ اعلم)

### خلفائے راشدین 'ارکان جنت

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنھما سے مودی ہے کہ نبی

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا! لوگو! میں تمہیں جنات عدن و تعیم کی

کیفیت سے آگاہ نہ کروں؟ جنہیں بھی زوال نہیں' صحابہ کرام عرض گزار

ہوئے یارسول اللہ! فرمائے! آپ نے فرمایا تم اپنے لئے خلفائے اربعہ کی محبت

لازم کرلو! جو زمین میں اللہ تعالیٰ کے شاہد اور جنت کے ارکان ہیں یعنی ابوبکر'
عمر' عنان اور علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنھم کیونکہ ان کی محبت گناہوں کا

کفار ہے جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس سے محبت کرتے

خلفائ راشدين اور قلوب منافقين

حضرت انس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں چار اشخاص ایسے ہیں جن كى

محبت منافق کے ول میں جمع نہیں ہو علی ہے اور مومن کے سوا ان سے کوئی محبت کرہی نہیں سکتا ہے وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثان غنی اور حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عضم ہیں۔

### صدقه خلفائ راشدين

ایک صالح کا بیان ہے میرا ایک پڑوی بظاہر بہت گنگار تھا نحوست ہے بہتے کیلئے ہیں نے اس کا بڑوس چھوڑ دیا جب اس نے وصال کیا تو رات کو میرے پاس ایک طویل قامت آدی آیا ہیں اس کے قد کی لمبائی سے ڈر گیا۔ وہ کمنے لگا آیے میرے ساتھ فلال کی قبر پر! ہیں اس کے ساتھ قبر پر پہنچا اس کی قبر کھولی گئی تو ہیں کیا دیکھتا ہوں وہ ایک سرسبزوشاداب باغ کے اندر ایک خوبصورت تخت پر جلوہ افزوز ہے ہیں نے اس سے اس شان و شوکت اور کرامت کا سبب پوچھا تو کمنے لگا ہر نماز کے بعد میرا یہ معمول تھا اللهم ارض عن ابی بکر و عمر و عشمان وعلی وار حمنی بحبهم اللی تو ابو برعم من الله تعالی منحم پر راضی رہ اور ان کے مجت کے معمول تھا الرب یہ اعزاز انہیں کے وسلے سے ہے)

### خلفائے اربعہ اور آیات قرآنیہ

زجس القلوب میں ہے جب قدافلح من تزکی آیت کریمہ نازل ہوئی او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنه نے کما اب میں اپ آپ کو اپ مال کا مالک نہیں سمجھول گا تو ان کی شان میں پھریہ آیت اللہ تعالی نے نازل فرما دی ویجنبھا الا تقی الذی یو تی مالہ ینزکی۔

جب سے آیت نازل ہوئی۔ یاایھاالذین آمنوا اذانووی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللّه وذروا البیع ۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے کما آج کے بعد کوئی بھی جھے تاجر شیں دیکھے گا! تو الله تعالیٰ

ان کے حق میں یہ آیت نازل فرہ وی فیہ رجال لا تلھیہم نجارہ ولابیع عن ذکر اللّه ان میں ایسے لوگ میں ہیں جنہیں کوئی تجارت اور ہیج اللہ تعالی کے ذکر سے عافل خمیں کر کتی اور جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرہائی 'من الليل فنه جدبه نافلة لک تو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نے کما اب میں رات کو کمی نیز کے قریب خمیں جاؤں گا! اس پر ان کی شان میں یہ ارشاد ہوا کا نوا قلیلا من اللیل ما یہ جعون ایمت قلیل لوگ ہیں جو رات کو سوتے نہیں

# مناقب اصحاب عشره مبشره رضى الله تعالى عنهم

حضرت ام المومنين عائشه صديقته رضى الله تعالى عنما فرماتي بين نبي كريم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے مجھے فرمایا تھمارے باپ جنت میں ہیں اور ان کے رفیق حفرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حفرت عمر جنت میں ان کے رفیق حفرت نوح عليه السلام بين م حفرت عثان جنت مين ان كا رفيق مين هون على جنت میں ان کے رفیق حضرت مجیٰ ابن ذکریا ہیں۔ علی جنت میں ان کے رفیق حضرت واؤد علیہ السلام ہیں۔ زبیر جنت میں ان کے رفیق حضرت اساعیل علیہ السلام میں سعد بن الی وقاص جنت میں ان کے رفیق حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں سعید بن زید جنت میں ان کے رفیق حضرت موی علیہ السلام میں عبدالرحن بن عوف جنت میں ان کے رفیق حفرت عینی بن مریم میں حفرت ابوعبیرہ بن جراح جنت میں ان کے رفیق حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا عائشہ! میں رسولوں کا سردار مول اور تهمارے والد صديقين من افضل بين اور تم الموسنين مونيزني کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم سے مروی ہے کہ قریش کے دس آدمی جنتی ہیں پھر ان کے آپ نے اساء گرامی شار کرائے۔ طبری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان وس آدمیوں کی ارواح کو جمع کیا اور ان کے انوار سے ایک برندہ

تخلیق فرمایا جو جنت میں ہے۔

### امت يرسب سے زيادہ مران

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت پر سب سے زیادہ مہریان حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ دین اسلام میں سب سے زیادہ قوی فاروق اعظم ہیں اور شرم و حیاء میں سب سے فائق حضرت عثمان غنی ہیں اور قوت فیصلہ میں سب سے بردھ کر علی المرتضٰی ہیں۔

ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری حضرات علحہ ' زبیر' سعد' سعید' عبدالرحمٰن اور ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنهم ہیں۔

آپ نے قرمایا ہر نبی کا کوئی راز دار ہوتا ہے اور میرے راز دار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند ہیں پس جس نے ان سے محبت کی اس نے نجات یائی اور جس نے ان سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔

### حفرت طلحه والثي

حضرت طحہ کی کنیت ابو محمر والدہ کا نام صفیہ ہے وہ اسلام سے مشرف ہو کیں ' نبی کریم نے غزوہ احد میں طلحتہ الخیر ' یوم حنین میں طلحتہ الجود اور غزوہ سے الفیاض کا لقب عطا فرمایا کیو تکہ انہوں نے ایک کنوال خرید کر وقف کردیا آیک اونٹ ذرئج کرکے لوگوں کو کھلایا تھا حضرت طحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المبیہ محترمہ فرماتی ہیں ایک دن وہ مجھے بڑے افسردہ نظر آئے میں نے سب دریافت کیا وہ کہنے گئے میرے پاس مال و دولت بہت جمع ہوگیا اس لئے پریثان ہوں میں نے کما اسے تقسیم کرویں چنانچہ انہوں نے تمام مال و دولت البوں نے تمام مال و دولت البوں نے تمام مال و دولت البوں نے تمام مال میں نہ رکھا یہ تقریباً چار لاکھ کا مال تھا۔

ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں قصیح ملیح اور صبیح کمہ کر بلایا اور فرمایا ابو محمدا تنہیں بشارت ہو تنہارے اگلے چھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے محو کردیے ہیں اور تنہارا نام مقربین کے رجٹر میں درج کرلیا ہے۔

## كون احر؟ آخرى نيل

حضرت طور رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میرا بھرہ کے بازار میں جانا ہوا ، مجھے ایک راہب ملا ، وہ بوچھنے لگا کیا احمد ظاہر ہوگئے ہیں؟ میں نے کہا ابن عبد المطلب! اسی ماہ میں وہ ظاہر ہول گے وہی آخری نبی ہیں ، حرم سے تکلیں گے اور نعیل و سباخ کی طرف ہجرت اختیار کریں گے

آپ فرماتے ہیں جو کچھ راہب نے کما میرے دل پر نقش ہوگیا ہیں تیزی

ہون کی خبردی۔ ہیں حضرت ابو بکر صدایق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث

ہون کی خبردی۔ ہیں حضرت ابو بکر صدایق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا 'ان سے

ہون کی خبردی۔ ہیں مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا ہیں نے تو آپ کو اطاعت قبول کرلی

ہر سلمہ میں مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا ہیں نے تو آپ کو اطاعت قبول کرلی

صدایق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طو! تم بھی ٹبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کی اطاعت قبول کرلو کیونکہ وہ حق کے واقی ہیں چنانچہ حضرت طلی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ زمرہ اسلام میں داخل ہوگئے ٹبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

طلی کے اسلام لانے اور راہب نے جو کچھ کما تھا 'من کر بہت خوش ہوئے اور

ان کا نام اسلام اور قبل از اسلام طلیہ ہی رہا! حضرت ابو بکر اور حضرت طلیہ

دونوں قرین سے معروف ہوئے کیونکہ دونوں کو اسلام لانے کی پاداش میں

نوفل بن خویلد نے ایک رسی سے باندھ دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو رہائی

ايك مرتبه حفرت على حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت

میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا طلحہ یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں سلام سے یاد فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں قیامت کی بولناکیوں میں تیرا میں معادن ربول گا یہاں تک کہ نجات دلاؤں گا' ربھے الابرار میں ہے کہ ان کا نام اس لئے طلحہ پڑا کہ انہوں نے ایک مرتبہ سو غلام خرید کر آزاد کئے تھے اور ان تمام کا نکاح بھی کرا دیا اور ان میں سے جس جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اس کا نام طلحہ رکھا گیا۔ علامہ محب طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ کا ججری میں شادت سے سرفراز ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ

## حضرت زبيربن عوام رضى الله تعالى عنه

حضرت زبیر کی کنیت ابوعبداللہ اور والدہ کا نامہ صفیہ بنت عبدالمطاب جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحب ہیں حضرت زبیر سولہ سال کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے بقول بعض آٹھ برس کے تھے کہ زمرة اسلام میں داخل ہوگئے تھے۔ آپ کے حقیقی بھائی حضرت سائب اور حقیقی بمشیرہ ام حبیبہ بھی اسلام سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے ایک علاقی بھائی عبدالر جمن اور علاقی بمشیرہ زینب نے بھی اسلام قبول کیا۔

حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه اسلام میں پہلے شخص نے جنوں نے تلوار چلائی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا زبیر تو ارکان اسلام میں سے بیں ایک دن نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم آرام فرمارے شخے اور وہ پیکھا ہلا رہے شخے کہ حضور بیدار ہوئے اور فرمایا یہ جرائیل علیه السلام بیں جو آپ کو سلام کمہ رہے ہیں نیز فرماتے ہیں روز قیامت میں تمہمارے ساتھ رہوں گا اور تمہمارے چرے کو جنم کی چنگاریوں سے محفوظ رکھوں گا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه 34 بجری معمر 67 برس شاد کام ہوئے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والله

زمانہ قبل از اسلام آپ کا نام عبدا لکعبہ تھا' بعض نے عبدالحارث اور عبد عمر بھی لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام عبدالرحمٰن رکھا آپ کے حقیق بھائی کا نام اسود اور دو علاقی بھائیوں نے نام عبداللہ اور عثمان بن عوف تھے۔ ساٹھ برس تک کی عمر میں اسلام لائے اور ساٹھ سال تک اسلام میں زندہ رہے۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بين ايك بار حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عنه كا تجارتي قافله شام آيا اور وه مجمى اشیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے استے میں حضرت جراكيل عليه السلام نازل موع اور كن على يارسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور میرا سلام حضرت عبدالرحمٰن سے کمہ ویجئے نیز جنت کی بشارت سائے۔ آپ کے فضائل میں ے یہ بت بری فضیلت ہے کہ غزوہ جوک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی اقتداء میں نماز اوا فرمائی اور فرمایا کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک وہ اپنے کی امتی کی افتداء میں نماز اوا نہ كرے سبب بيہ مواكه سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم وضو فرمار بستھ اور حفزت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالىٰ عنه نے يد سمجھتے ہوئے اول وقت میں نماز بڑھانا شروع کردی (ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما یکے ہوں) نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور ایک رکعت آپ کی اقتداء میں اوا کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبدالرحن ملمانوں کے سرداروں میں ایک سردار میں۔ اللہ تعالی نے انہیں سلبيل جنت ے سراب فرمايا ارشاد موا عبدالرحن أسانوں اور زمينول ميں امین کے لقب سے مشہور ہی انہوں نے 65 احادیث روایت فرمائیں۔

فرشتول كامقدمه

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہے ہوشی کا عالم مجھ پر طاری ہوا' میرے پاس دو سخت ترین فرشتے آئے اور وہ کہنے گئے ہمارے ساتھ چلیں ہم نے اللہ عزیزامین کے حضور تیرا مقدمہ دائر کرنا ہے' ایک بولا انہیں چھوڑ دو کیونکہ بیہ تو ان لوگوں میں ہے جس کے لئے شکم مادر میں آئے سے پہلے ہی سعادت و فیروز بختی لکھی جاچکی ہے حضرت عبدالرحمٰن انتمائی متواضع اور عاجزی و اکساری کے پیکر شے اپنے غلاموں میں ایسے گھل ال

بخاری شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ شام جانے کا قصد فرمایا تو پہ چلا وہاں وہائی امراض پھیل چکے ہیں لوگوں نے واپسی کے ہارے میں مختلف آرا پیش کیں 'تو حضرت عبدالرحمٰن نے کہا نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمال وہاء پھوٹ پڑے وہاں جانے کا قصد نہ کرو اور اگر اس مرزمین میں جمال تمہارا قیام ہے وہاء پھیل بڑے تو وہال سے بھاگنے کا ارادہ بھی نہ کرو!

#### وباءے حفاظت کانسخہ

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم فرماتے ہیں جب وباء تھیل رہی ہوتو اپ ابرو میں کنگھی کرلو' وباء سے محفوظ رہو کے حضرت امام زہری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمال قباء تھیلے تو اس جگہ کا پانی لیکر وہاں چھڑکاؤ کرویا جائے تو وباء سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاہرہ مصریں عظیم وباء کا ظہور ہوا'کی نے نبی کریم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے یہ وعا تعلیم فرمائی اللهم یالطیف لم تنزل بنافیما نزل انک لطیف لم تزل حی قیوم صمد باقی له کنف وانی یااللہ' یالطیف' تیری ذات والا ہی کو

دوام ہے جو کچھ تو نے نازل فرمایا اس کے متعلق ہم پر رحم فرما بے شک تو لطف فرمانے والا ہے تو بمیشہ حی تیوم ہے اور تو ہی باقی ہے اور تیری طرف سے ہی بچاؤ ہے!

### اصحاب بدركي غدمت

ایک دن حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا جو کوئی بدری صحابی ہے وہ میرے پاس تشریف لائے اس کے لئے میرے پاس چار لاکھ دینار ہیں چنانچہ متعدد اصحاب بدر ہیں سے آپ کے ہاں پنچ آپ نے اس دن ڈیڑھ لاکھ دینار ان کی خدمات میں پیش کئے اور جب رات ہوئی تو آپ نے عام لوگوں کے لئے بھی سخاوت کا سلسلہ جاری رکھا اور تحریر کھا کہ فلال کو اسخ دیے جائیں فلال کو اسخ دیا۔ جب انہوں نے بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتدا میں مسج نماز اواکی محضرت جرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آئے اور کھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عبدالرحمٰن کو میرا سلام کمہ دیجئے اور انہیں بشارت میں آئے اور کھا سائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عبدالرحمٰن کو میرا سلام کمہ دیجئے اور انہیں بشارت سائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عبدالرحمٰن کو میرا سلام کمہ دیجئے اور انہیں بشارت سائے اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہو علی سخاوت کو شرف قبول سے نوازا ہے اور تم اللہ و رسول کے وکیل ہو اپنے مال کو جس طرح چاہو صرف کرو تم سے حساب رسول کے وکیل ہو اپنے اور جنت کا مردہ مبارک ہو۔

## تميس بزار غلام آزاد

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عند نے تمیں ہزار غلاموں کو آزادی عطا فرمائی نیز امهات المومنین رضی الله تعالی عنصن کے لئے آیک باغ وقف فرمایا جو چار لاکھ میں فروخت ہوا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقتہ رضی الله تعالی عند نے اشیں فرمایا جب تمہارا وصال ہوتو تجھے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ دیدی جائے وہ کھنے لگے میں آپ کے الله تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ دیدی جائے وہ کھنے لگے میں آپ کے

مزار شریف کو تنگ شیں کرنا جاہتا مجھے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور لیٹے ہوئے شرم آئے گی-

حضرت عثمان بن منطعون رضی الله تعالی عنه اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه کی رفاقت مثال تھی ایک بار انهوں نے عمد کیا ہم میں سے جو بعد میں فوت ہوگا وہ دو سرے کے پہلو میں دفن ہوگا پس ان کی قبر حضرت عثمان بن منطعون کے ساتھ حضرت ابراہیم بن بنی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قبرکے پہلو میں بنائی گئی۔ حضرت عبدالرحمٰن نے چار بیسال علیہ وسلم کی قبرکے پہلو میں بنائی گئی۔ حضرت عبدالرحمٰن نے چار بیسال فرمایا۔ چھوڑیں۔ ترکہ میں ہرایک کو اسی اسی ہزار وینار طے '81ھ میں وصال فرمایا۔

حضرت سعد ابن الي و قاص دايل

آپ کی کنیت ابواسحاق ہے آپ کے دو بھائی علاقی عامر اور عمیر ہیں حضرت سعد 17 برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں حضرت سعد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ہزار سواروں کے برابر طاقت رکھتے سے نیز فرمایا سعد تم جہاں کہیں بھی جاتے ہو دین اسلام کی خدمت کرتے رہے ہو کہ مدینہ طیبہ سے دس میل کی مسافت مقام عقیق میں وصال فرمایا۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخیر میں فوت ہونے والے آپ ہیں 55 ہجری معمر ساٹھ سال اس دارفانی سے کوچ فرماگئے مقام عقیق سے صحابہ کرام آپ کے جداقد س کو اٹھاکر مدینہ طیبہ لائے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے آپ کی خضرت سعد سے دو صد سر احادیث مروی ہیں۔ حضرت سعد سے دو صد سر احادیث مروی ہیں۔

حفرت سعيد بن زيد طالعه

آپ کی کنیت ابوالاعور ہے آپ کے والد زید بن نوفل اسلام سے

مشرف ہوئے۔ واحدی کا قول ہے کہ یہ آیت والذین احبسوا الطاغوت ان یعبدو ھا،حفرت سلمان فاری ،حفرت ابوذر اور حفرت زید بن نوفل رضی الله تعالی منهم کے حق میں نازل ہو کی الله تعالی نے انہیں اپنی طرف سے ہوایت عطا فرمائی تھی کہ وہ بجین سے ہی بتول سے نفرت کرتے رہے۔

ایک بار حضرت سعید نے اپنے والد زید کے لئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا علیہ وسلم نے دعا علیہ وسلم نے دعا کے نوازا اور بشارت عطا فرمائی کہ یہ روز قیامت ایک جماعت کی بخشش کا سبب ہوں گے حضرت سعید کی بمشیرہ حضرت ملا کہ بھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئی جو حسن و جمال میں مثالی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن ابو بكر رضى اللہ تعالى عنهما كا ان سے نكاح ہوا' اس نے حضرت عبداللہ كو جماد سے روكا تو صديق اكبر رضى اللہ تعالى عنه نے فرمايا اسے طلاق ديدى گئى حضرت صديق اكبر رضى اللہ تعالى عنه نے ايك مرتبہ اپنے فرزند كو اس كى ياد بيس شعر كنگاتے سا تو رجوع كى اجازت دى 'حضرت سعيد كا انتقال وادى عقيق ميں اپنى زمين پر پچاس ہجرى ميں ہوا۔ آپ كو بھى صحابہ كرام مدينہ طيبہ لے آئے اور جنت البقيع ميں وفن كيا۔ 48 احادیث ان سے مردى ہیں۔

### حفرت ابوعبيد ابن جراح والغو

آپ کا نام عامر ہے اسلام سے قبل بھی اسی نام سے معروف تھے ابوعبیدہ کنیت ہے ان کے والد غردہ بدر میں کفار کے ساتھ قبل ہوئے آپ کی قبر غور بیسان میں ہے وہ اپنے رفقاء سے فرمایا کرتے 'پرانے گناہوں کی نئی نیکیوں سے خبرلو! کیونکہ اگر تم میں سے کسی نے اسٹے گناہ ک کہ زمین سے آسان تک ان سے بھر جائیں تو ایک نیکی تمام کو مٹانے کے لئے کافی ہے حضرت تک ان سے بھر جائیں تو ایک نیکی تمام کو مٹانے کے لئے کافی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپٹے دفقاء سے ایک مرتبہ فرمایا اپنی

کسی خواہش کا اظہار کروا ایک صاحب بولے میری آرزو ہے کہ یہ مکان سونے سے بھرپور ہو' اور میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کردوں' دو سرا بولا کاش یہ جواہرات سے بھرپور ہوجاتا اور میں تمام موتیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا ویتا! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه فرمانے گئے کاش کہ یہ حضرت ابوعبیدہ جیسے انسانوں سے بھرجاتا' ان کا وصال 18 ججری کو سیدنا عمرابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنه کے عمد مقدس میں ہوا' یہ طاعون عمواس میں مبتلا موکر رای بقاء ہوئے' اس وقت آپ 58 سال کے تھے (رضی اللہ تعالیٰ عنه)

# مناقب حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها

سيده فاطمه طيبه طامره جان احدكى راحت به لا كول سلام

## محبوب مصطفى الهايم

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سے ایک دن پوچھا آپ کو میں محبوب ہوں یا حضرت فاطمہ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما' تم سے زیادہ محبوب ہے' اور تم ان سے زیادہ عزیز ہو! علامہ کلابازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ فاطمہ کے لئے میں رقیق القلب ہوں کیونکہ محبت کا مرکز قلب ہے اور عزت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پس علی' نبی کے نزدیک زیادہ جلیل القدر ہیں۔

#### امن کی ضانت

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و حکم نے فرمایا سیدہ فاطمہ اور ان کے بیٹوں کی محبت آخرت میں امن کی ضانت ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال درخت کی سی ہے فاطمہ اس کا تنا علی اس کی شاخیں اس حسن و حسین اس کے چھول اور ان تمام سے مجت کرنے والے بتے ہیں اور ہم سبھی یقیناً جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں آفتاب ہوں علی جاند واطمہ زہرہ (ستارہ) حسن و

حسین فرقدین (دو مرکزی ستارے) ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی میری شماری تخلیق کا جو ہر ایک ہی ہے مزید فرمایا ہم ایک ہی ورخت سے ہیں جڑ میں شاخ تم والیاں حسن و حسین رضی اللہ تعالی مشم اور جو مخص اس ورخت کی کسی بھی ڈالی کو تھام لے گا وہ جنت میں جائے گا۔

نیز فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہیں جو اس کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات یائی جو رہ گیا دوب گیا۔

نچوم رسالت: اصحابی کالنجوم با بھم افتدینم اهندینم میرے صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں تم سے جس کسی نے ان کی افتداء کی وہ ہدایت سے سرفراز ہوا' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستاروں سے بی ملتی سے شیمہ وی کیونکہ مسافروں کو راہ نجات کی رہنمائی ستاروں سے بی ملتی ہے ایسے بی صحابہ کرام کی محبت احوال قیامت میں نجات کا باعث ہوگ۔

#### محبت آل رسول مافيايلم

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل بیت رسول کریم علیہ التي التي وسلم کے فرمایا جو اہل بیت رسول کریم علیہ التی والسلیم کی محبت میں انقال کرے گا۔ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جو اہل بیت کی محبت بیت کی محبت کی محبت کی محبت میں فوت ہونے والے کو عزرائیل علیہ السلام جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہونا ہے اس خوش نصیب کے مزار کی زیارت کے لئے رحمت کے فرشتے الرتے رہے ہیں۔

#### اہل سنت کی سند

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے فرمایا لوگو! جو شخص محبت آل رسول میں فوت ہوگا وہ اہل سنت و جاعت میں شامل ہوگا۔ مزید فرمایا جو شخص محبت آل رسول میں وصال کرتا ہے اسے جنت میں ایسے اعزازواکرام کے ساتھ بھیجا جائے گا جیے دلمن کو اپنے گر بھیجا جاتا ہے نیز فرمایا جو آل رسول کی عداوت میں مرا میدان حشر میں اس کی پیشانی پر نقش ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحموں سے محروم کردیا گیا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آل رسول کی عدادت میں مرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا لوگو! سن لو جو اہل بیت رسول کریم علیہ التحیتہ والسلیم کی دشمنی میں مرے گا اسے بہشت کی خوشبو تک نہیں آئے گی۔ (قرطبی ریافیہ)

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخصوص آل کے علاوہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تمام امتی آپ کی معنوی آل میں داخل ہیں (کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطهرات کو ایمانداروں کی مائیں فرمایا اور نبی منزلہ امت کے لئے باپ ہو تا ہے اس بناء پر تمام امتی حضور کی معنوی آل میں شامل تمام امتی حضور کی معنوی آل میں شامل بین (آبش قصوری)

حضور سیدنا غوث اعظم شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه نے اپ خطاب میں فرمایا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے دریافت کیا گیا آپ کی آل کون ہیں؟ فرمایا ہر متقی آل محمد صلی الله تعالی علیه وسلم میں شامل ہیں۔

حضرت شیخ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کی عارف نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے فرمایا بیٹا تم نے اپنا نب بری خوبی کے ساتھ مجھ تک پنچایا اور اس پر قناعت اختیار کرلی حقیقتاً تم میں میرا وہی ہوگا جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور میری طرح توبہ!!

تیر نامی ایک چھوٹی می چایا ہے اس کے سرپر تاج سیا ہو تا ہے اس کا

وكليف مير إلى آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ك وشمنول ير لعنت فرما كمت بين اس كا كوشت قولنج ك لئ نافع ب!

باب فاطمه ير آواز؟

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے لئے تشریف لے جاتے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کے دروازے سے گزرے ہوئے آواز دینے الصلوة بااهل البیت انما یریداللّه لیذهب عنکم الرجس اهل البیب ویطهر کم تطهیر آاٹل بیت رسول کریم! نماز کے لئے بیرار ہوجاؤ اللہ تعالی نے تمماری پاکیزگ کا فیصلہ فرمایا اور تممارے رجس کو تممارے قریب تک نمیں آنے دے گا! اللہ تعالی فرمایا اور تممارے ول سے طبح من کل پلیدی کو آنے ہی نہ دیا بلکہ سخاوت کا نیج ہو دیا ہے بعض فرماتے ہیں رجس سے مراد طبع اور بخل ہے جبکہ تطبیر سے سخاوت!!

بانچ سے بانچ؟

الله تعالیٰ نے پانچ چیزوں میں پانچ اور رکھی ہیں۔ قناعت میں عزت گناہ میں لذت شب بیداری میں ہیبت بھوک میں حکمت بڑک طمع میں دولت

حضرت سفیان توری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ عزت والے پانچ شخص ہیں زاہد' فقیہ صوفی' غنی متواضع' فقیر شاکر اور شریف سی یعنی حضرت ابو بکر سدایق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنهما سے محبت رکھنے حفرت كلبى رحمه الله عليه بيان كرتے بيں الل بيت فاطمه 'حسن و حسين بيں! حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے بيں الل بيت صرف امحات المومنين ازواج رحمته للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم بيں۔

## جنتی محل اور خدیجة الكبرى؟

سفی وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں جنت میں حفرت فدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنحا كے محل کو دیکھا' حفرت جرائیل علیہ السلام نے وہاں سے ایک سیب توڑ کر مجھے كھانے كو ديا اور فرمايا اللہ تعالى اس كے سبب حضرت خد يجت الكبرى رضى الله تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک لڑی عطا فرمائے گا چنانچہ جب حضرت ضدیجة الكبرى رضی الله تعالی عنما کے بطن اطهر میں سیدہ فاطمہ جلوہ افروز ہو کی تو تو ماہ تک ام المومنین سیدہ خدیجہ کے جمم یاک سے خوشبو آتی رہی۔ اور جب سيده فاطمه كى ولادت بإسعادت موكى تو بعده وليى خوشبو كا پنة نه چاتا چنانچه جب نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو جنت كا اشتياق موتا توسيده فاطمه سے زیادہ پار فرماتے۔ جب آپ بردی ہوئیں آ آپ نے فرمایا دیکھنے اب یہ حور كس كى قسمت كاستاره بنتى ہے۔ اى اثناء مير دانت جرائيل عليه السلام آئے اور فرمایا آج سیدہ فاطمہ کا جنت میں ان کی والدہ حفرت خدیجة الكبرى كے محل ميں عقد ہوا ہے حضرت اسرافيل نے خطب بردھا' جرائيل و ميكائيل گواہ بے اور اللہ تعالیٰ ولی اور شوہران کے لئے ہوئے میں علی رضی اللہ تعالیٰ

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی معجد میں بی سے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عند حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جرائیل علیہ السلام نے مجھے

الله الله

آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح تمہاری زوجیت میں دیا اور ان کے نکاح پر چالیس ہزار فرشتوں کو شاہد بنایا ہے شجر طوبی کی طرف وہی کی گئی ہے کہ ان پر یاقوت کے زبورات اور ریشم کے جوڑے ثار کرے چنانچہ ان پر ثار کردیئے۔ یا قوت کے موتی' زبورات اور لباس حوروں نے لوٹ لئے ہیں اب وہ قیامت تک ایک دوسرے کو تحائف میں دیتے رہیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوالحن تہیں مبارک ہو قبل اس کے کہ میں تیرا نکاح فاطمہ سے زمین پر کرتا اللہ تعالی نے تمارا نکاح آسان پر کرویا ہے اور تمارے آنے سے سلے ایک ایبا فرشت آسان حاضر ہوا ہے جسیا تمام آسانوں میں نمیں دیکھا گیا اس نے کما یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تہیں تمہاری نسل کی پاکیزگی کی بشارت دینے آیا ہوں اور میرے پہنچھے پیچیے میں بشارت سنانے حضرت جرائیل علیہ السلام بھی آرہے ہیں ابھی وہ سے بات كن يائ تھ كه حفرت جرائيل عليه السلام بھي پننج گئ اور ميرے ہاتھوں ایک سفید ریشم کا مکرا رکھا جس یہ مخط نور تحریر تھا میں نے تحریر کی بابت یوچھا تو حفرت جرائیل نے کہا اللہ تعالی نے زمین کی طرف دیکھا تو تمام مخلوق ے آپ کو منتخب فرمایا اور رسالت عظمیٰ سے مجھے سرفراز فرمایا۔ پھر ووبارہ دیکھا آپ کے بھائی ' وزیر اور رفقاء کو چن لیا' پھر آپ کی شنرادی حضرت سیدہ فاطمہ کو منتخب کرکے علی المرتفنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح كرديا- الله بعالى ايس موقع ير جنتول كو حكم ديا آراسته مو- حورول كو فرمايا زینت اختیار کریں شجرہ طوبی کو فرمایا اینے ناقابل تصور کھل ' پھول بھے وے۔ حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے من كه ايك ون حضرت ام ايمن رضي الله تعالى عنما روتي موئي بارگاه مصطفيٰ عليه التيت والشاء میں حاضر ہو کیں۔ آپ نے رونے کا سبب وریافت کیا وہ کہنے لگیس اہمی اہمی میرے پاس ایک انصاری آیا اور اس نے اپن بٹی کے نکاح میں اس بر بادام

اور پتاشے برسائے ہیں' مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کے نکاح کا منظر یاد آیا تو دل میں خیال کیا ان پر تو کچھ بھی شار نسیس کیا گیا۔

آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات اقدس کی قتم جس نے نبوت و رسالت کے اغرار و اکرام سے نوازا ہے علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهما كے نكاح كے وقت الله تعالى نے حضرت جرائيل ميكائيل اور اسرافيل کو حکم دیا تھاکہ حلقہ عرش کو تھام لیں' جنتوں کو آراستہ کریں' حوروں کو کہہ ویں زیب و زینت سے مرصع خوشی و سرت کے ساتھ رقع کریں جنتی يندول كو علم ديا نغمه سرائي كرين شجرطولي كو علم ديا ايخ مرورايد وبرجد یا قوت ایسے رنگارنگ کے پھولوں اور پھلوں کو بھیر کریں (چنانچہ ہر ایک نے سر شکیم کرتے ہوئے اینا اینا نذرانہ محبت و عقیدت پیش کیا) (آبش قصوری) ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے علی و فاطمہ کا نکاح سدرۃ المنتی کے نزدیک شب معراج میں کیا اور علم دیا گیا کہ ان پر در' جواہر' مرجان ثار كريں- (روحاني طورير اظهار عظمت كے لئے يہ مجھي روايات ہيں) ورنہ حققاً شریعت محربی کے مطابق حفرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کا نکاح صحابہ كرام كى موجودگى ميں مدينه طيبہ 2 جرى كو جواجس ميں خلفائے راشدين نے بره بره مر خدمات انجام وین ( تابش قصوری)

## حضرت آدم اور حضرت حوا رضى الله تعالى عنما

## حورول میں مثل جاند

امام كمائى عليه الرحمته بيان كرتے بين كه الله تعالى نے جب حضرت آدم عليه السلام كو بنايا تو ان كى بائيں جانب پہلى سے حضرت حواكى تخليق فرمائى اور انہيں ستر حوروں كے حسن سے نوازا چنانچه حضرت حواحورعين بين ايسے معلوم ہوتى تھيں جيسے چودھويں كا چاند ستاروں ميں! حضرت آدم عليه السلام آرام فرماتھے جب بيدار ہوئے تو انہيں ديكھا اور ان كى طرف محبت سے باتھ برهايا! آواز آئى ابھى تم اسے چھو نہيں سكتے تممارا نكاح ہوگا اور حق مركى اوائيكى شرط ہے دريافت حق مركيا ہے؟ ارشاد ہوا۔ ان تصلى على محمد اوائيكى شرط ہے دريافت حق مركيا ہے؟ ارشاد ہوا۔ ان تصلى على محمد على الله تعالى عليه وسلم ثلاث مرات تين مرتبہ حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث مرات تين مرتبہ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ير درود شريف پڑھنا! نيز فرمايا يمان تك كه تم حضرت حواكو دين كام ممائل سكھائيں۔

## حسن آدم عليه السلام

کان آدم اورعه الله من الحسن والکمال حتی ان حده الایمن پلغب علی شعاع الشمس کان نورمحمد صلی الله تعالی علیه وسلم فیه والایسریغلب علی ضوء القمر کان نور یوسف علیه الصلوة والسلام فیمالله تعالی نے حضرت آدم علیه السلام کو ایسے حسن و کمال سے نوازا تھا کہ

ان کا دایاں رخسار سورج کی شعاعوں پر غالب آجا تا کیونکہ اس میں نور محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چک دمک تھی اور بایاں رخسار چند کی روشنی پر غالب آجاتا اس لئے اس میں حضرت اوسف علیہ السلام کا نور درخشاں تھا۔ پہلی بات؟

حسن و جمال کے حسین ترین دو پیر حضرت آدم علیہ علیہ السلام اور حضرت حوائے جب ایک دو سرے پر نظر ڈالی تو اس طرح گویا ہوئے۔ حوا میرا خیال ہے جھ سے اور مجھ سے زیادہ حسین اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں کی اور کو تخلیق نہیں فرمایا ہو گا! اللہ تعالی نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمایا انہیں 'پنے ساتھ فردوس اعلیٰ میں لے جائیں اور جنت کے محلات میں سے کوئی محل ان کے لئے کھول دو۔ چنانچہ سرخ یا قوت کے محل کا دروازہ کھول دیا گیا اس میں کافوی خوشبو سے معمور زبرجد کا ایک گنبد باغ زعفران میں قائم محال

حضرت جرائیل علیہ السلام نے اس گنبد نما مکان کا وروازہ کھولا وہال ایک سنہری تخت نظر آیا جس کے پائے مروارید کے تھے' اس پر ایک الیک شنرادی جلوہ افروز تھی جس کے انوارہ تجلیات اور حسن و جمال کی شعاعول نے ماحول کو مزین کررکھا تھا اس کے سرپر جواہرات سے مرضع سونے کا آجر تھا حضرت آدم علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو اپنے حسن و حمال کو بھول گئے دریافت کیا سے شنرادی کون ہے؟ ارشاد ہوا یہ فاطمہ بنت مجمد صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ہیں۔ پھر کما ان کے شوہر نامدار کا اسم گرامی کیا ہے؟

ارشاد ہوا جرائیل! قصراقوتی کا دروازہ کھولئے چنانچہ اس کا دروازہ کھلا تو وہاں پر بھی کافوری خوشبو سے معمور ایک گنبد نظر آیا جس میں سونے کا تخت تھا اس پرایک رعنا جوان جلوہ افروز دیکھا جس کا حسن بوسف کی مثل' آواز آئی سے جوان علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ

تعالی عنها کے شوہر نامدار ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام عرض گزار ہے! النی ان کی اولاد بھی ہے؟ آواز
آئی جرائیل! قصرمروارید کے دروازے کھول دو اس میں زبرجد کا گنبد اور عبر
کا تخت پڑا دیکھا جس پر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنهما کی صورتیں موجود
ہیں ان کی زیارت سے بہرہ مند ہوکر حضرت آدم علیہ السلام واپس پلٹے! اور
اللہ تعالی نے ان کا نکاح حضرت حواسے فرما دیا! فرشتوں نے ان پر جنتی میوے
برسائے' اسی وجہ سے مسلمان نکاح کے وقت بادام' مکھانے' پتاشے' سوگی
منقی' میوے پر لٹاتے ہیں اور ان کا حاصل کرنا بھی جائز!!

پھر حفرت جرائیل کو ارشاد ہوا انہیں جنت کی سواریوں پر بٹھاکر جنت عدن میں پہنچا دو! اتنے میں ایک تخت نظر پڑا جو تتم تتم کے جواہرات سے مرصع تھا جس پر چار گنبد ہے ہوئے تھے تبتہ الرضوان ' تبتہ الغفران ' تبتہ الرحمتہ ' قبتہ الکریم' حضرت آدم و حوا وہاں قیام پذیر ہوئے ان کی خدمت میں جنت کے میوے پیش کئے گئے۔

پھر قبہ رحمت میں گئے 'منادی نے نداکی 'آسان والوں محفرت آدم و حوا کا نکاح کردیا گیا ہے اور جنت کی ہر چیزان کے لئے جائز البتہ ایک خاص شجر کی نشاندہ کی کردی گئی ہے اس کے قریب بید دونوں نہیں جائے! پھر علم اللی کے مطابق جو کچھ ان کے لئے مقدر تھا وہ ظہور پذیر ہوا 'حکم ہوا اب تم یمال نہیں رہ کتے چنانچہ آدم علیہ السلام باب توبہ سے اور حضرت حوا باب رحمت نہیں رہ کتے چنانچہ آدم علیہ السلام باب توبہ سے اور طاؤس باب غضہ اور طاؤس باب غضب سے باہر نگی! ابلیس باب لعنت سے سانپ 'باب غصہ اور طاؤس باب غضب سے زمین پر اتر پڑے۔ روج الاہرار میں مرقوم ہے کہ حضرت بائیل اور ان کی ہمشیرہ جنت میں ہی بیدا ہوئے تھے ابھی شجر ممنوعہ کے کھانے کی نوبت نہیں آئی تھی اس لئے ان کی ولادت کے وقت حضرت حوا کو سمی قسم کی گرانی یا آئی تھی اس لئے ان کی ولادت کے وقت حضرت حوا کو سمی قسم کی گرانی یا تکیف کا احساس تک نہ ہوا۔ قائیل اور اس کی بمن زمین پر جنت سے آنے تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ قائیل اور اس کی بمن زمین پر جنت سے آنے

کے بعد پیدا ہوئے۔ (للذا پیدائش کے لحاظ سے جنتی انسان ہائیل اور الدا پیدائش کے لحاظ سے جنتی انسان ہائیل اور سب سے پہلی خاتون اس کی بہن کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ (آبش قصوری)

#### فرشتول کی بارات

علامہ محب طبری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعا فرمائی! اللی میری تھے سے ایک سے بھی آرزو ہے جو میرا واماد بے یا میں جس كا والمو بنول اے جنت ے سرفراز كرنا! علامہ فرماتے ميں جھے اميد ب يہ فضیلت قیامت تک برقرار رہے گی جو بھی آپ کی اولاد میں سے کی بھی امتی ے وامادی کا رشتہ قائم کرے گا اے بہشت کی خصوصیت حاصل رے گی۔ حفرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنماكي رحمته للعلمين صلى الله تعالى علیہ وسلم کے دراقدی سے رخصتی ہوا جاہتی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو این سزی مائل فچریر بھایا حضرت سلیمان فاری رضی اللہ تعالی عنه کو فرمایا اس کی لگام پکر او اور آگے آگے چلو، حضور پیچیے بیجیے رواند ہوئے' ابھی کاشانہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عند کے قریب نہیں پنیچے تھے کہ ندا آئی سرکار ذرا اور دیکھنے! آپ نے اور نگاہ اٹھائی تو عجیب منظر تھا حضرت جرائيل عليه السلام سر بزار فرشتول كي معيت من آب كي خدمت من ماضر ہیں حضور نے اس شان و شوکت سے فرشتوں کے ساتھ آنے کا سبب وریافت کیا تو جرائیل علیہ السلام کنے لگے ہمیں اللہ تعالی کی طرف ے حکم ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کو ان شو ہر تامدار علی المراضى رضى الله تعالی عند کے بال بورے اعزازواکرام کے ساتھ چنچایا جائے۔ پھر حضرت جرائیل علیہ السلام نے نعرہ تحبیر بلند کیا حضرت میکائیل اور دوسرے فرشتوں نے اللہ اکبر کی آواز سے جواب دیا۔ چنانچہ ای وجہ سے دولها' دلهن کی رواعگی ك وقت نعره بائ تكبير رسالت كو سنت قرار ديا كيا ہے!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فاطمہ کا علی سے نکاح کرنے کا حکم صادر ہوا تو جرائیل علیہ السلام نے جنت کو جس طرح سنوارا اس کی تفصیل بڑی وضاحت سے بیان کی ہے جے عربی متن میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے یہاں بطور تیرک چند باتیں درج کردی جاتی ہیں (تابش قصوری)

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دنیا پر ایک گھر ہے جے بیت المعمور کھتے ہیں یہ بیت اللہ کے بالکل مقابل ہے آسمائی فرشتے اپنے اپنے مقام سے وہاں اترے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رضوان جنت کو حکم فرمایا ہے کہ بیت المعمور کے دروازے پر کرامت کا منبر بچھایا جائے اور راحیل نامی فرشتے کو حکم ہوا اس منبر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بجالائے۔ چنانچہ جب وہ محبت و سرور سے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کرنے لگا تو آسمان خوشی سے جموم المجھ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کرنے لگا تو آسمان خوشی سے جموم المجھ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وی فرمائی کہ میں حضرت فاطمہ بنت محمد کا علی سے عقد کئے ویتا ہوں فرشتو تم گواہ رہو! اور اس ریشی کیڑے پر اس شمادت کو خبت کردیا اور مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ اسے میں جمیس دکھاؤں اور اس پر نور کی مہر لگاؤں جس کی سیابی سے مشک کی خوشبو سے فضا معمور رہے اور اس رضوان بیت کے سیرد کرو

محب طبری بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ نکاح بڑھا الحمد لله المحمود بنعمته ---- (الى الاحر)

روضہ میں بیان کیا گیا ہے کہ مسنون کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات اور اپنی شنرادیوں کے لئے جتنا مہر مقرر کیا اس سے زیادہ نہ باندھا جائے اور عموماً آپ کے مہر کی رقم پانچ سو درہم ہوتے۔ امام شافعی اور امام احمد بن جنبل رضی اللہ تعالیٰ عنما کے نزدیک کم از کم جنتی چیز کی بھے ہو سکتی ہے اتنا مہر مقرر کیا جاسکتا ہے امام مالک فرماتے ہیں دینار کا چوتھا حصہ کم از کم مہر مقرر کیا جاسکتا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فرماتے ہیں کم از کم مہر وس ورہم ہیں۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ مہر دیا جاسکتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہے راینم احداهن قنطارا فلا تاخذوامنه شینااگر تم حق مہر میں عورتوں کو ایک قنطار تک بھی دے دو تو تہمیں اس میں کچھ کم کرنے کا حق نہیں! سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ برسر منبر کم مہر کی بات کی تو ایک صحابیہ نے کما حضرت! اللہ تعالی تو ہمیں عطا فرماتا ہے اور آپ روکتے ہیں اس خاتون نے کی آیت پڑھی اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حوصلہ افزائی فرماتے میں کہا عورتیں تو ہم سے بھی زیادہ فقیہ ہیں پھر بھی آپ نے کم مہر کی بابت میں نہا عورتیں تو ہم سے بھی زیادہ فقیہ ہیں پھر بھی آپ نے کم مہر کی بابت بی تا ہم کی خوات نے کی ایت کی خوات نے کی ایت کی جو کہا عورتیں تو ہم سے بھی زیادہ فقیہ ہیں پھر بھی آپ نے کم مہر کی بابت

#### ميراحق مرشفاعت مو؟

امام نسفی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے حق مبر کے بارے مشورہ لیا تو آپ نے عرض کیا اس سلسلہ میں میری گزارش ہے کہ میرا مبر قیامت کے دن آپ کی امت کی شفاعت مقرر ہوا ایس جب امت مصطفیٰ کا پلفراط ہے گزر شروع ہوگاتو آپ اپنے مبر کا مطالبہ کریں گی

(گویا کہ سیدہ فاظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال و دولت کا مر علیہ وسلم مال و دولت کا مر تو ہرکوئی دیتا ہے گرمیرا مر نرالا اور بے مثل ہو اور وہ بید کہ میرا مرنہ صرف میرے لئے نفع بخش ہو بلکہ آپ کی امت کے گنگار بھی اس سے متنفید ہوں اس لئے میرا مرشفاعت امت مقرر کیا جائے (آبش قصوری)

اس معبسم كى عادت بدلاكھول سلام

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپ کاشانہ اقدس سے مسکراتے ہوئے نمودار ہوئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے کا سبب پوچھاتو آپ نے فرمایا میری مسرت و مسکراہٹ کا سبب یہ ہم میری بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے بچپازاد بھائی حضرت علی المرتضٰی سے کرنے کی بشارت دی ہے گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور علی کو رشتہ زوجیت میں مسلک فرما دیا ہے اور رضوان جنت کو عظم دیا ہے کہ وہ شجرطوبیٰ کو ہلائے اس نے اسے خوب ہلایا ہے اس کے بت دستاویز بن کر گرے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے بخشش نامے ہیں۔ قیامت کے دن یکی دستاویز ان کی بخشش کی سند ہوگی۔

جب آيت ان منكم الاواردها نازل هوئي توسيد عالم صلى الله تعالى علیہ وسلم غمناک ہوگئے صحابہ کرام نے بریشانی کا سب بوجھا آپ خاموش رے سیدہ فاطمہ کو علم ہوا تو حاضرخدمت ہو کیں عرض کیا یارسول اللہ صلی الله تعالی علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں۔ آپ نے کی آیت سیدہ فاطمہ کو سنا دی۔ ان منکم الاوادھا' اس پر سیدہ فاطمہ کی آئکھوں سے بھی آنسو نمودار ہونے لگے اور حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مینچیں اور فرمایا یا شیخ المهاجرین الله تعالی نے اپنے محبوب کی طرف سے آیت نازل کی ہے' وان منكم الاواردها كيا آپ حضوركي امت كے بوڑھوں ير ايثار كرنے كيلئے تیار ہیں۔ انہوں نے کما ہاں پھر حضرت علی سے امت کے جوانوں پر شار ہوئے كاعمد ليا' بعد حفرت امام حسن و حسين سے اپني اس خواہش كا اظهار فرمايا تو وہ امت کے کم عمرول پر قربان ہونے کو تیار نظر آئے پھر ازخود امت مصطفیٰ کی عورتوں پر ایٹارو قرمانی کا قصد فرمایا اتنے میں حضرت جرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور کھنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما آ ہے نیز فرما آ

ہے فاطمہ کو بشارت و بچئے وہ عملین نہ ہول میں تہماری امت کے ساتھ اس طرح پیش آؤل گا جیسے فاطمہ کی رضا ہوگی۔ (سجان اللہ)

جنتی لباس؟

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کو اپنی شادی کی شب رونا آیا نبی

کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبب دریافت فرمایا آپ عرض گزار ہو کیں

ابا جان سے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے مجھے دنیا ہے کی قتم کی محبت و

رغبت نہیں لیکن آج شب مجھے اپنی اس حالت پر قدرے خطرہ سا محسوس ہوا

کہ کمیں حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کہہ دیں کہ آپ کیا
لاکیں؟

نی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ولاسہ وسيتے ہوئے فرمايا خاطر جمع ر کھو علی ہمیشہ راضی و خوش رہے ہیں اور (اب بھی ہربات پر خوش رہیں ك) اس كے بعد ايك مالدار يهودي عورت كى شادى موكى اس نے اپنى شادى یر بری بری امیر عورتوں کو آنے کی وعوت دی۔ وہ نمایت فاخرہ لباس زیب ش کئے آئیں اور انہوں نے بالاتفاق کہا ہم تمام محد کی صاحبزادی اور ان کے فقر کی کیفیت کو دیکھنا جاہتی ہیں لنذا فاطمہ کو بلایا جائے اس نے بلا بھیجا' اس اثناء میں حضرت جرائیل علیہ السلام ایک جنتی جوڑا گئے آموجود ہوئے۔ سیدنا فاطمه رضی الله تعالی عنما یمن کر جب ان کے ورمیان جلوہ افروز ہو تیں تو آپ کا لباس و کھے کر جیران رہ گئیں جب انہوں نے سیدہ پاک کی چادر مبارک کو ذرا سا اٹھایا تو انوارو تجلیات سے تمام ماحول مقعند نور بن گیا۔ پھر پوچھنے لگيں! ارے فاطمہ اتنا خوبصورت اور عديم المثال جوڑا كمال سے آيا؟ آپ نے فرمایا سے جنتی جوڑا جرائیل لائے ہیں اس پر معادت مند عورتیں پکار انھیں نشهدان لااله الاالله وان محمداً رسول الله اور اسلام لے آئیں پرجن عورتوں کے خاوند مسلمان جوئے وہ ان کے پاس بی رہیں اور جن کے خاوند اسلام پیش کرنے کے باوجود مسلمان نہ ہوئے تو ان مسلمان خواتین ان سے الگ ہوگئیں اور انہوں نے اپنا نکاح مسلمانوں سے کرلیا!

اینانیا کت سوالی کوعطا فرمادیا

این جوزی علیہ الرحمت بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنماکی جس شب شادی تھی' اس شب ایک سوالی نے دروازے پر آکر سوال كيا بجھے ايك رائے كرتے كى عاجت ع! بده فاطمہ كے پاس ايك بوندلگا كرية بحى تھا آپ نے جاہا ہے وہى عطاكريں مكر معا الله تعالى كا ارشاد لن تنالواالبر حتى تنفقوا مماتحبون (أكرتم بملائي كے طالب بوتو اين محبوب ترین اشیاء کو اللہ تعالی کی رضا کے لئے خرچ کرو) سامنے آتے ہی آپ نے اپنی شادی کا کرے اس سوالی کو عنایت کردیا۔ بوقت رخصت حضرت جرائيل عليه السلام بارگاه رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم مين حاضر موتے رب کا سلام پنچایا اور جنت سے سنر سندس کا ایک جوڑا پیش کرتے ہوئے کہا ب الله تعالى كى طرف سے سدہ فاطمہ كيليج خصوصى تحفہ ہے؟ چنانچہ جب سدہ فاطمه رضى الله تعالى عنها نے اسے بہنا اور ان خواتین میں جاكر بیر كئيں، عورتوں کے پاس ایک ایک موم بتی جل رہی تھی سیدہ فاطمہ کے ہاتھ چراغ تھا مگر جب آپ کے نورانی لباس کی ایک جھلک نمایاں ہوئی تو مشرق و مغرب تک نور ہی نور چیل گیا یمال تک کہ کافر عورتوں کے دل نوراسلام سے چک الفي اور كلمه يوسة بوسة زمره اسلام مين داخل بوكنين-

شكم مادر مين باتنين

حضرت ام المومنین سیدہ خدیجتہ الکبری رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں میرے بطن اطهر میں جب سیدہ فاطمہ جاگزین تھیں تو مجھے کسی تشم کی گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ مجھ سے باتیں کیا کرتیں۔ جب ولادت فاطمہ کا وقت قریب آیا تو میں نے قریش دائیوں کو بلا بھیجا گروہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخاصمت کے باعث نہ آئیں' ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اب کیا ہوگا! معا چار عور تیں جن کی چک دمک اور حسن و جمال مثالی تھا جلوہ گر ہو ئیں ان میں سے ایک نے فرمایا میں تیری والدہ حوا ہوں' دو سری نے کما میں آسیہ ہوں' تیمری بولی میں حضرت موی علیہ السلام کی ہمشیرہ ام کلثوم اور چو تھی نے کما میں علیہ السلام کی والد مریم ہوں' (رضی اللہ تعالیٰ منحن) ہم آپ کی خدمت کیلئے آئی ہیں۔

## حضرت سيده عائشه اور سيده فاطمه كي گفتگو

علامہ ابن ملقن وضی حین سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما نے کہا ہیں آپ سے افضل ہوں کیونکہ میں جگر گوشہ رسول کریم ہوں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما نے فرمایا وزیا میں تو یہ بات درست ہے لیکن آخرت میں اس کے برعکس ہوگا کیونکہ میرا قیام نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور آپ علی کے محل میں ہوں گی آپ دونوں درجوں کا تقابل خود کرلیں!

حضرت سدہ فاطمہ نے جواب دیے میں توقف کیا تو حضرت عائشہ اپی جگہ سے اٹھیں اور سیدہ فاطمہ کا سراطہر چوم کر فرمایا کاش کہ میرے نصیب ایسے ہوتے کہ میں آپ کے سراقدس کا ایک بال ہوتی!

## حیض و نفاس سے پاک

حفرت اساء زوجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بیشہ طیبہ و طاہرہ رہی ہیں حالانکہ ان کے شکم مقدس سے حسن و حسین اور دو سری اولاد بھی ہوئی گر ان پر نفاس کی کیفیت طاری نہیں ہوئی چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے سیدہ فاطمہ کو حیض و نفاس کے معاملہ میں ہمیشہ پاک پلیا ہے آپ نے فرمایا تہمیں معلوم ہونا چاہئے۔

سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پد لاکھوں سلام سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پد لاکھوں سلام سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ

### اولاد مصطفيٰ عليه التحيته والثتاء

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاجزادی تھیں' علائی کابیان ہے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں سب سے پہلے حضرت قاسم متولد ہوئے' پھر حضرت زینب' حضرت طیب و طاہر' ام کلثوم' رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنم یہ حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے بطن اطہر سے متولد ہوئے) حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے بطن اطہر سے متولد ہوئے) حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے شکم اطہر سے میں)

حضرت زینب کا نکاح ابوالعاص بن الربیج سے کردیا گیا وہ صاحب مال اور امین ترین فخص سے ، غزوہ بدر میں قیدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی خدمت میں لائے گئے جب فدیہ طلب کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی منحائے اپنی والدہ ماجدہ فدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی منحاکا بوقت نکاح عطا فرمودہ ہار رہائی کے لئے بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے جب ہار دیکھا تو آپ کو ہوا رحم آیا صحابہ کرام سے فرمایا اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو زینب کے قیدی کو ان کے حوالے کردیا جائے اور ان کا ہار بھی انہیں واپس لوٹا دیں چنانچہ انہیں اس شرط پر رہا کردیا گیا کہ حضرت زینب کو ججرت کرنے سے نہیں روکا جائے گا انہوں نے کہا بہت اچھا' جب حضرت ابوالعاص مکہ مکرمہ پنچ تو انہوں نے حضرت زینب کو ججرت کی اجازت دیدی۔ آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو کیں تو پچھ لوگ آڑے کی اخازت دیدی۔ آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو کیں تو پچھ لوگ آڑے کی نے دیدی۔ آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو کیں تو پچھ لوگ آڑے کی نے

این نیزہ سے آپ کی طرف اشارہ کیا جس کے باعث حمل ساقط ہو کیا اس پر ابوسفیان بولا۔ ہمیں اس لڑکی کو رو کئے کی ضرورت نہیں البتہ روشن ون میں جانے کی بجائے رات کو کرمہ کرمہ سے نظا! ماکہ لوگ یہ نہ کس کہ وہ رعب و دبدب سے روانہ ہوئی چنانچہ ایا ہی ہوا اثنائے راہ حفرت زید بن حاریة رضی الله تعالی عنه مل گئے ان کے ساتھ مدینہ کید بعافیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچ گئیں پھر آپ کے خاوند تاجر بن کر مکہ سے شام اور وہال سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حفرت زینب کے بال بنتی گئے، آپ نے انہیں بناہ دیدی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح نماز کی ادائیگی کے لئے تشریف لے جارے تھے تو حضرت زینب نے باواز بلند فرمایا لوگو میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مجھے اس بات کا علم نہیں تھا بعدہ آپ اپنی صاجزادی کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا ابوالعاص کی خاطرخواہ خدمت کرو لیکن اے اپ قریب نہ آنے دینا کیونکہ تم ان کے لئے حلال نہیں ہو! لوگوں نے ان کے مال پر قبضہ كرليا مرنى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا لوگوں ميں چاہتا ہوں اس كا مال والیس كردو چنانچ لوگوں نے مال والیس كرتے ہوئے كما كيا ہى اچھا ہو تم اسلام لے آؤ وہ کنے لگے مکہ مرمہ کے لوگوں کی امانتیں میرے زمہ ہیں میں چاہتا ہوں ان کی امانتیں واپس کرکے اسلام لاؤ چنانچہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس كرك مدينه يأك بيني بي مسلمان موسك اور حفرت زينب رضي الله تعالى عنها بھی ان کی خدمت میں معروف ہوگئیں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شنرادوں میں ایک فرزند عبداللہ بھی ہیں جن کا لقب طیب و طاہر مشہور ہے یہ بچین میں کمہ کرمہ ہی وصال فرماگئے ان کے علاوہ حضرت ام کلثوم' حضرت رقیہ آپ کی حقیقی صاجزادیاں ہیں جو حضرت ضدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے بطن اطہر ہے متولد ہیں جو حضرت ضدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے بطن اطہر ہے متولد

ہو کیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کی حقیقی بہنیں ہیں ایک صاجزادے حضرت ابراہیم متولد ہوئے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنما سے ہیں اللہ اٹھارہ ماہ کی عمر میں وصال فرماگئیں۔

حضرت سيدہ فاطمہ رضى اللہ تعالى عنها بانچ برس قبل از اعلان نبوت متولد ہوئيں قربي اس وقت تعمير كعب ميں مصروف تھے اٹھا ئيس برس كى عمر ميں نبى كريم صلى اللہ تعالى عليه وسلم كے چھ ماہ بعد رمضان المبارك كيارہ ہجرى ميں وصال فرما ہوئيں حضرت ابو بكر صديق رضى اللہ تعالى عنه نے بار شاد على المرتضى رضى اللہ تعالى عنه سيدہ فاطمہ رضى اللہ تعالى عنه على نماز جنازہ يوهائى۔

## او نٹنی کی گفتگو اور سیدہ فاطمہ

حضرت سفی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شب سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنما کاشاند اقدس سے باہر تشریف لائیں تو ان سے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی او نمنی عصاء جو خبیر میں حاصل ہوئی تھی آپ سے گفتگو كرتے ہوئے سلام عرض گزار ہوئى السلام عليك مابنت رسول الله' اے شنزادى رسول آپ ير ملام ہو! کيا آپ کو اين والد ماجد سے کوئي کام م كيونك ميں ان کے پاس جانے ہی والی ہوں' اس پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کی آئیس نمناک ہوگئیں اور شفقت سے او نتنی کا سرانی گود میں لیکر پار كرنے لكى مياں تك كر اس نے آپ كى گود ميں ہى جان ديدى پھراسے ايك بوے كمبل ميں لپيٹ كروفن كرديا كيا تين دن بعد جب اس جكه كو كھودا كيا تو اس كاكسين نشان تك ملا او نمنى كا حضرت سيده فاطمه سے بمكلام مونا سيده كى كرامات ميں سے ہے كيونكہ نبى كريم صلى اللہ تعالى عليہ وسلم اور ان كے علاوہ کی سے مجھی ہمکلام نہ ہوئی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار میں او نتنی کہنے لگی ایارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

میں ایک یہودی کے قبضہ میں تھی جب چرنے جاتی تو گھاس از خود بکارتی مجھے اپنی خوراک بناؤ کیونکہ تو حضرت مجھ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ہو اور جب رات سر پر آتی تو درندے ایک دو سرے کو ٹاکیدا کہتے اس او نٹنی کے قریب مت جاتا کیونکہ یہ مجھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ہا!

## وظيفه فاطمه رضى الله تعالى عنها

روض الافكار میں ہے كہ ایک دن سیدہ فاطمہ رضى اللہ تعالى عنما آپ صلى اللہ تعالى علیہ وسلم كى خدمت میں کچھ طلب كرنے حاضر ہو كيں تو آپ نے فرمايا فتم ہے اس ذات اقدس كى جس كے قبضہ ميں ميرى جان ہے آل محمد صلى اللہ تعالى عليہ وسلم كے ہاں تين دن چولما محسندا پڑا ہے ميں تنہيں پانچ كلمات سكھا ديتا ہوں جو حضرت جرائيل عليہ السلام لائے ہیں۔ يااول الاولين يا آخر الاخرين يا ذوا القوة المنين يا ارحم الراحمين

حفرت على الرتفنى رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كى قتم كى بھى حاجت موقة جعرات كے دن اس حاجت كى طلب ميں على الصبح كرسے باہر نكلتے وقت

آیت الکری مورهٔ آل عمران کی آخری آیت مورهٔ زلزلات اور سورهٔ فاتحه

پڑھ لیا کرے۔ اس میں تمام دنیا و آخرت کی حاجتیں ہیں (جو بر آئیں گی)

#### مناقب حسن و حسين رضى الله تعالى عنها مرح البحرين

بعض مفرین نے اللہ تعالی کے فرمان مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لایبغیان کی تفیریں فرمایا ہے کہ اس مراد سیدہ فاطمہ اور حضرت علی المرتقلی رضی اللہ تعالی عنما ہیں ایک ، مخربوت اور دو سرے ، مخفقت ہیں ان کے درمیان تقویٰ کا وصل ہے المذا دونوں میں محبت ہی محبت ہے کی طرف سے زیادتی کا کوئی شائبہ نہیں اور ان دونوں سے موتی اور مونکے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنھما کا ظہور ہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنما فرماتے ہیں دو سمندروں کو الله تعالیٰ نے ملایا ایک بحر آسان اور بحرز مین ہے چنانچہ آسانی دریا کا پانی زمنی دریا میں گرتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔

علامہ معلی رحمہ اللہ علیہ یہاں ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ سمی مخص فض نے مجبور کی سخص ایک سیب میں رکھ کر دریا میں ڈال دی بارش ہوئی تو اس کا پھھ حصہ موتی بن گیا اور جس حصہ پر بارش کا اثر نہ ہوا وہ اپنی صالت پر ہی رہا حضرت قادہ فرماتے ہیں مرج البحرین سے مراد ، محروم اور ، محرفارس ہیں۔

#### حضرت المام حسن والعجد

آپ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے سب سے پہلے ہیں' آپ پانچ بہن بھائی ہیں حسن' حسین' محن' زینب کبریٰ اور زینب صغریٰ جن کی کنیت ام کلثوم ہے سے تمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی متولد ہوئے۔

برمعادی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام کلثوم کے نکاح کا پیام بھیجا تو انہوں نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کردیا۔ اس کا طریقہ کار یہ طے ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ ام کلثوم کے ساتھ نکاح میں رضا رکھتے ہیں تو میں انہیں آپ کے پاس ایک جاور دیکر جھیجوں گا چنانچہ وہ ایک چاور لئے آپ کے پاس آئیں اور حضرت علی کے ارشاد کے مطابق کما یہ وہی چاور ہے جس کی نسبت میرے والد ماجد نے آپ کو کما تھا آپ نے کما اپ والد ماجد سے جاکر کمہ دینا میں راضی ہوں! اللہ تعالیٰ تم سے اور ان سے بھی راضی رہے۔

## حضرت ام كلثوم اور خوشبو

رہے الابرار میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ روم کے پاس ایک سفیر بھیجا آپ کی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنما نے ایک دینار کی خوشبو خرید کر دو شیشوں میں بند کی اور کہا یہ شاہ روم کی بیوی کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ چنانچہ قاصد نے اس کی تعمیل کی شاہ روم کی بیوی نے بیوی نے ان دونوں شیشیوں کو جواہر سے بحر کر تحفتا " بھیج دیا اور کہا یہ امیرالموشین کی المیہ محترمہ کو بیش کردینا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب جواہرات پر پڑی اور فرمایا یہ کہاں سے آئے ہیں ام کلثوم نے تمام ماجرا کہہ سایا تو وہ فرماتے گئے یہ مسلمانوں کا حق ہے وہ کئے گئیس یہ توصرف میرے لئے ہیں آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لئے ہیں آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے چنانچہ حضرت علی نے فرمایا بیٹی تمہیں ایک دینار کی قیمت کے برابر ملین گئی ساتھ بھی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے باقی مسلمانوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملین گئی مسلمانوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملین گئی مسلمانوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملین گئی مسلمانوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد بھیجا تھا وہ تو مسلمانوں کا تھا!

#### ولاوت امام حسن والثير

علامہ محب طبری بیان کرتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تین ہجری 15 ماہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسن کی ولادت کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اساء نیت عمیس اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ منظما سیدہ فاطمہ کی خدمت میں جھیجا! جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ان کے وائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کمی گئی نیز ساتویں روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان کا نام رکھے انہوں نے عرض کیا آپ ہی نام رکھیں آپ ان کے نانا جان ہیں ' حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے نام رکھنے سے پہلے کوئی نام نہیں رکھنا چنانچہ حضرت جرائیل آئے اور بچ کی والدت پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر شررکھے جس کا معنی حسن ہے چنانچہ کی نام رکھاگیا ای طرح جب امام حسین پیدا ہوئے تو جرائیل نے بشارت ' مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا اس کا نام بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے دو سرے صاحبزادے کے نام پر شبیر رکھیں جس کے معنی حسین ہیں۔

## حضرت آدم عليه السلام كي توبه قبول

حضرت المام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتلقی آدم م من رہ کلمات سے مرادیہ پانچ نام ہیں مجمر علی فاطمہ 'حسن و حیین رضی اللہ تعالیٰ غضم 'حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کما ان ناموں کو یاد کرلیں کیونکہ آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو تین سو سال تک روتے رہے ' پھریاد آنے پر ان ناموں کے توسل سے دعا مائی اور کما یا اللہ بحق مجمد علی فاطمہ 'حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بخشش دے اور میری توبہ قبول فرما لئے 'اللہ تعالیٰ نے ان پاس وحی بھیجی اور فرمایا اے آدم علیہ السلام آگر تم ان اساء کے توسل سے اپنی تمام اولاد کی معفرت طلب کرتے تو انہیں بھی میں بخشش دیا۔ کمات توبہ

الم كمائى رحمه الله عليه فرماتے بين جو كلمات توبه آدم عليه السلام كو سكھائے گئے يہ تھے لااله الاانت سبحانك وبحمدك وعملت سوا

وظلمت نفسی فنب علی خیرالتوابین-جو فخص ان کلمات کو حجرہ کی حالت میں پڑھ کر اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرے گا اللہ تعالی اے پاک کردے گا جیسے آج ہی پیرا ہوا ہے۔

دو تور

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور علی کوعرش کے پاس دو نور بناکر تخلیق فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے دو ہزار ل قبل ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی تنبیج و تقدیس بیان کرتے رہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی پشت میں ہمیں ودیعت فرما ویا۔ پھر ہم مسلسل پاک پشتوں اور پاکیزہ شکموں سے منتقل ہوتے ہوتے عبدالمطلب کی پشت میں پنچ پھروہ نور دو شکموں سے منتقل ہوتے ہوتے عبدالمطلب کی پشت میں رکھے گئے اور پھر شکمت حضرت عبداللہ اور ایک شک ابوطالب کی پشت میں رکھے گئے اور پھر نور مجھ سے علی اور فاطمہ میں جمع ہوئے ہیں حسن و حمین میں رکھے گئے اور پھر دو نور ہیں۔

الحسين مني وانامن الحسين

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین جھے سے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالی اسے محبوب رکھے جس نے حسین سے محبت کی ' (ترفدی شریف) اللہ تعالی نے یہ دونوں نام لوگوں کے علم سے بَوشیدہ رکھے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کے شنرادوں کو ان سے موسوم کردیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موی علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا چنانچہ ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ تعالی نے انہیں حسین کی زیارت سے ندازا

بخاری شریف میں ہے امام حسن 'نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے صبیح ابن حبان میں ہے کہ امام حسین نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ رکھتے تھے ' برمادی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حسن سرے سینہ تک اور حسین ینچ حصہ میں مشابہت رکھتے تھے۔

الفصول المهمد میں ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے پچاس دن بعد حسین شکم مادر میں آئے بعض نے کہا ہے ان دونوں کے درمیان ایک طهر کا فاصلہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محرمہ ام الفصل سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عجیب خواب عرض کیا کہ آپ کے جہم اقدس کا ایک گلوا کث کر میری گود میں آپڑا ہے! آپ نے فرمایا یہ خواب تو بہت ہی اچھا ہے میری لخت جگر حضرت فاظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کے ہاں فرزند پیدا ہوگا وہ تہماری گود میں کھیلے گا چنانچہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو ان کی گود میں شماری گود میں کھیلے گا چنانچہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو ان کی گود میں دنبہ ذرج کرکے عقیقہ کے عمل کو دوام بخشا اور جب ان کے سرکے بال بنائے دنبہ ذرج کرکے عقیقہ کے عمل کو دوام بخشا اور جب ان کے سرکے بال بنائے دنبہ ذرج کرکے عقیقہ کے عمل کو دوام بخشا اور جب ان کے سرکے بال بنائے وان بالوں نے ہموزن چاندی خیرات کی گئی۔

مسكلہ: بچ كے لئے عقيقہ ميں دو بكرے اور بچی كے لئے ايك كو سنت قرار دوا گيا ہے جب كہ بچ كی طرف سنت كی ادائیگی كے لئے ايك بكرا بھی كافی ہے امام رافعی اور نووی عليهماالرحمتہ فرماتے ہیں اونٹ یا گائے كے ساتویں حصہ سے بھی سنت اوا ہوجاتی ہے اس بناء پر اونٹ یا گائے سات بچوں یا بچوں کی طرف سے بیک وقت نیت كركے ذرئح كیا جائے تو سنت اوا ہوجائے گئے۔ علماء حفیہ فرماتے ہیں قربانی كے حصص میں اگر عقیقہ كو بھی شامل كرليا جائے تو جائز ہے واللہ تعالی اعلم اور اگر عقیقہ كے جانور كو ذرئح كركے بكا كر كھانا

كلايا جائے تب بھی جائز ہے۔ (آبش قصوری)

یچ کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کرسکے تو بہت ہی اچھا ہے بصورت دیگر عمر کے کئی بھی حصہ میں والدین یا ازخود بھی سے سنت ادا کر بھی جیں اگر وسائل میسرنہ ہوں تو قرض وغیرہ سے عقیقہ کی سنت ادا کرنا مناسب نہیں' کیونکہ الدین یسر لااکراہ فی الدین تو آسان ہے نیز دین میں سختی نہیں' اس لئے بلاوجہ محلف میں نہیں پڑنا چاہئے (آبش قصوری)

مسكه : ساتويں دن تك يج كانام ركھنا اور ختند كردينا مستحب ب بعض نے تو واجب قرار ديا ہے۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختالیس سال کی عمر تھی کہ پچاس ہجری میں زہرخورانی کے باعث شادت سے سرفراز ہوئے اور اپنی جدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے پہلو جنت البقیع میں دفن ہوئے محضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے دیکھا جیسے ان کی گرفت میں ہیں چر ایک مکان میں داخل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے در ایان صلح کرا دی ہے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے دیا ہے۔

حفرت امام حسين والغور

حضرت نسفی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس محرم الحرام 61ھ کو جمعہ کے دن شمید کئے گئے اس وقت آپ 56 برس کے تھے آپ کی شمادت پر سورج گمنا گیا لنڈا نجومیوں کلیہ قول غلط ٹابت ہوا کہ سورج گربن اٹھا کیس یا اشیسویں تاریخ کو ہی واقع ہو تا ہے جبگیروضہ میں ذکور ہے کہ کسوف اور عید کا اجتماع ممکن ہے شرح مہذب میں ہے سورج گربن کی نماز چاند گربن کی نماز سے زیادہ موکد ہے کیونکہ آفاب کا نفع متاب سے زیادہ ہے۔

## حضور نے کلی چینکی اور پھل دار درخت بن گیا

ریج الابرار میں بند بنت حارث سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی عليه وسلم اپني خاله ام معبد عاتكه رضي الله تعالى عنما كے خيے ميں جلوه افروز ہوئے وہاں آپ نے وضو فرمایا اور کلی عوسچہ نامی خاروار جماڑی پر سینکی جب صبح اسے ویکھا گیا تو وہ ایک تھلدار ورخت بن چکا تھا زعفرانی پھل اور عنر ایس خوشبو ماحول کو ممکا رہی تھی اس ورخت کے پھل کو جو کوئی بیار کھا تا صحت یاناً پیاسا سراب ہوجاتا مری یا او نمنی وغیرہ کھائے تو اس کا دورہ بڑھ جاتا ' چنانچہ ہم لوگوں نے اس ورخت کا نام "مبارک" رکھ دیا ایک ون صبح کو دیکھا گیا تو اس کے یے جھڑ میکے ہیں اور پھل چھوٹے ہوگئے ہیں ہم بریشان سے ہوگئے یمال تک کہ خبر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واربقاء کی طرف روانہ ہو چکے ہیں عمیں سال بعد وہ ورخت نیجے سے اوپر تک خاردار بن کیا اس کا حسن اور شادانی جاتی رہی پھر خبر آئی کہ حضرت علی الرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کردیے گئے ہیں اس کے بعد اے مجھی پھل نہ لگے جس سے ہم برابر متفید ہوتے آ رہے تھے یمال تک کہ ایک صبح کو اس کی جڑ ہے خون جوش زن ہوا اس کے بے گر گئے ہم ای طرح پریشان ہوئے کہ خبر آئی حضرت امام حلین رضی الله تعالی عند مع این رفقاء شهید کردیج گئے ہیں۔

شنزادی کسری؟

حضرت امام حمین رضی اللہ تعالیٰ عند نے کسریٰ کی شنرادیوں میں سے ایک شنرادی کو سریہ بنایا اور اس کے بطن سے حضرت امام زین العابدین رضی

اللہ تعالیٰ عنہ متولد ہوئے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمد حکومت میں جب اسلامی اشکر نے ایران و عراق پر غلبہ حاصل کیا تو کسریٰ گی تین بٹیاں بھی بطور مال غنیمت قید میں آئیں انہیں فروخت کرنے کی بت ہوئی تو حضرت علی المرتفنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باوشاہوں کی بیٹیوں کو فروخت نہیں کیا جاتا تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک شنرادی کو حضرت الم متولد ایک شنرادی کو حضرت الم تعالیٰ عنہ کو دی گئی اس سے حضرت قاسم متولد حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی اس سے حضرت قاسم متولد ہوئے اور آیک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودیعت کی گئی جس سے سالم بیدا ہوئے۔

#### شیطان بکثرت ہوں کے

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آخیر زمانے میں سب سے برتر مال غلام اور لونڈی ہو گا جبکہ خدام کی کثرت ہوگی شیطان نما (انسان) بیشمار ہول گے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی کہ عورت کو جمی راز دار نہ بنانا اور جس کنیز سے خدمت لینا چاہو اس سے کہ عورت نہ کرنا!

#### سلام پر آزادی

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزیے آپ کی خدمت میں سلام و آداب بجالانے کے ساتھ ساتھ پھول پیش کئے تو آپ نے اسے یہ کہتے ہوئے آزاد کردیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے ادب و احرّام کو طحوظ رکھے تم اسے اس سے بھی زیادہ عزت بخشو للذا میں نے اس کی خدمت کا صلہ آزادی عطا کردی۔

دونول سے محبت؟

حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنما کے اللہ تعالیٰ عنما کے اللہ تعالیٰ عنما کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیکر فرمایا جو مجھ سے محبت رکھے وہ ان سے بھی محبت رکھے اور ان کے والدین کے ساتھ بھی محبت رکھے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا!

## امام حس کو دیکھتے ہی میرے آنسو نکل پڑے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی الم حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی میری آ تھوں سے آنسو نکنے کھے 'اس لئے کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے آپ کی ڈاڑھی مبارک سے بیار کررہے تھے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرط محبت سے چوشے اور ابنی زبان آپ کے منہ میں ڈال ویے اور فراتے النی! میں اس سے بھی محبت کر تاہوں ایس اس سے محبت فرمائے جو اس سے محبت فرمائے جو اس سے محبت فرمائے جو اس سے محبت فرمائے۔

## بینڈ را شنگ مقابلہ

علامہ نمفی علیہ الرحمتہ مرقوم فرماتے ہیں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی مخما نے ایک دن تختیاں لکھیں اور خو شعلی کی آیس میں بحث کرنے لگے ایک کمتا میرا خط عمدہ ہے دو سرا کمتا میرا خط اعلی ہے چنانچہ فیصلہ کیلئے اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضرہوئے تو انہوں نے دل رکھنے کیلئے فرمایا آپ جائے اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنصا سے فیصلہ کرائے۔ جب والدہ کی خدمت میں چنچ تو دونوں کی محبت نے کمی کا دل تو ڑنا پند نہ کیا اور فرمایا بیٹا آپ اپنے ناتاجی کے ہاں جا کیں اور وہ عمدہ فیصلہ کریں گے جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیصلہ طلب کیاتو فرمایا سوائے جرا کیل

کے تمہارے اس معاملہ میں کوئی اور فیصل نہیں ہوگا جرائیل آئے تو انہوں نے کہا اس کا فیصلہ رب العزت ہی فرمائے گا اللہ تعالی نے فرمایا جرائیل جنت سے ایک سیب لے جاؤاور ہوا میں بھینکو جس کی شختی پر آ پڑے گا اس کا خط عمدہ ہوگا چنانچہ سیب کو جب ہوا میں اچھالا گیا تو گرتے ہوئے یہ دو مکڑے ہوا اور ایک مکڑا ایک شختی پر 'دو سمرا دو سری پر جا پڑا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دونوں کا خط ہی اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو برابر کے فیصلہ سے محفوظ فرمایا ہے۔

## فرشتے کی حفاظت

أيك دن سيده فاطمه رضى الله تعالى عنما نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم کی خدمت میں ریشانی کے عالم میں حاضر ہوئیں حضور نے سب معلوم کیا تو عرض گزار ہو نیں میرے دونوں لخت جگر کمیں کھو گئے ہیں نہ جانے اس وقت كمال مول اى اثناء مين حفرت جرائيل عليه السلام آئ اور كما دونول شنرادے فلال مقام یر سو رہے ہیں اور ان کی حفاظت پر ایک فرشتہ مامور ہے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم وہاں منبج ویکھا فرشتے نے ایک پر نیجے اور دوسرا اویر رکھا ہوا ہے اور دونول شنرادے آرام فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں کندھے یر اٹھلیا اور چل دیئے سرراه حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه ملے عرض كيا يارسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم ایک صاحزادہ مجھے دیجئے آپ مسکرائے اور فرمایا ان کے کئے سواری ریکھنے کتنی عمرہ ہے اور یہ دو سوار کتنے اچھے ہیں جب آپ مجد شریف میں تشریف لائے تو سحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تنہیں ایسے افراد بتاؤل جو تمام مخلوق سے اعلیٰ ہیں عرض کیا فرمایے کما ان بچوں کے نانا اور نانی صحابہ نے تقدیق کی پھر کما ان کا نانا میں اور نانی خدیجت الکبری ہیں سے سب سے بمتر میں پھران کے والدین سب سے بهتر ہیں جو علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عظما ہیں ان کے چیا اور پھوپھی بہتر ہیں چیا حضرت جعفر اور پھوپھی حضرت ام ہائی رضی اللہ تعالی عنهما' ان کی خالہ تھیں بہتر ہیں ان کے ماموں بہتر ہیں ان کی خالہ ہیں ام کلثوم' رقیہ اور حضرت زینب ان کے ماموں' عبداللہ طیب و طاہر' قاسم وابراہیم رضی اللہ تعالی عنهم

#### ایک علوی خاتون اور مجوسی

شر بلخ میں کسی علوی کی وفات ہوئی تو اس کی بیوی سمرقند چلی گئی وہاں جامع معجد میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر خوراک کی تلاش میں باہر نکلی اور اس شر ك ايك اميرترين مخص كو ديكها تو اس سے يوں سوال كيا ميں ايك علوى خاتون ہیں مجھے بچوں کیلئے کھانے کی ضرورت ہے آپ مجھے تھوڑا سا کھانا مہا كردو! وه كنے لگائم دو گواه چيش كوكه واقعي علوى مو- وه بولى ميس غريب الوطن موں یہ سنتے امیر نے منہ چیرا اور چل دیا بعدہ ایک مجوی نے اے دیکھا تو اے اپنا تمام ماجرا کہ سالیا اے رحم آیا اور اس نے کھانا پیش کردیا جب رات ہوئی تو اس امیرترین مسلمان نے بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی کہ آپ ایک نمایت خوبصورت محل کے پاس جلوہ افروز ہیں وہ بولا یارسول الله! بید محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مسلمان کے لئے ہے وہ بولا میں بھی مسلمان ہوں! آپ نے فرمایا تم اپنی مسلمانی کے گواہ لاؤ؟ یہ سنتے ای وہ ریشان ہوا' آپ نے فرمایا تمارے یاس ایک غریب الوطن علوی خاتون آئي اس نے سوال کیا تونے کما گواہ لاؤ!

خواب میں بیر منظر دیکھتے ہی بیدار ہوا اور اس عورت کے بارے معلومات حاصل کرنے لگا بیتہ چلا وہ مجومی سے عرض حاصل کرنے لگا بیتہ چلا وہ مجومی کے گھر ہے وہاں پہنچا اور مجوی سے عرض کرنے لگا! اس علوی خاتون کی میں خدمت کرنا جاہتا ہوں میرے ساتھ روانہ کردو اور اس کے صلہ میں مجھ سے ایک ہزار دنیا لے لو! مجومی بولا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کا محل ہزار دینار میں فروخت نہیں

کول گا! اور من گزشته رات جب تک میں اپنے بچوں سمیت اسلام سے مشرف نہیں ہوا سویا تک نہیں! اور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ تو مع اپنے اہل و عیال کے جنتی ہے!

# مجوى كاكهانا اور علوى خاتون

مجوی کے گرے کھانے کی خوشبو آرہی تھی، پڑوس میں ایک علوی خاتون نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس نے کسی سے کہ دیا اس مجوی کے کھانے کی خوشبو نے بہت تھگ کررکھا ہے یہ بات مجوی کے کانوں تک پہنچی تو اس نے اپنا کھانا اس سیدزادی کے ہاں بھیج دیا صاجزادی نے اسے دعا دی کہ اللی اس کا حشر میرے نانا جان کے ساتھ ہو پھر کسی صالح انسان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم خواب میں ملے اور فرمایا مجوی کو جاکر بشارت دو کہ علوی خاتون کی دعا اللہ تعالی نے تممارے حق میں قبول کرلی ہے جسے ہی کہ علوی خاتون کی دعا اللہ تعالی نے تممارے حق میں قبول کرلی ہے جسے ہی اس صالح مرد نے جاکر اسے بشارت سائی تو فوراً پکار اٹھا اشھدان لاالہ الاالله واشھدان محمداً رسول اللَّه

# ج كے لئے فرشتہ مقرر كرديا كيا

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپ والد ماجد سے مروی چیں کہ ایک صل محرد برسال جج کے لئے جاتا تھا ایک بار جج کی اشیاء خرید نے بغداد شریف کے بازار میں پنچا تو اے ایک خاتون نے کما میں سیدزادی ہوں ' بغداد شریف کے بازار میں پنچا تو اے ایک خاتون نے کما میں سیدزادی ہوں ' میرے میٹیم پ چار روز سے بھوکے جیں ان کا خیال کرو! یہ سنتے ہی اس نے جج کیلئے جمع شدہ تمام دینار اس سیدزادی کے حوالے کردیئے جب لوگ جج سے واپس آئے تو وہ ان سے ملاقات کے لئے گیا وہ جس کمی حاجی صاحبان کہتے اللہ ملاقات کہتا اللہ تعالیٰ تیرا جج قبول کرے تو جواباً اسے بھی حاجی صاحبان کہتے اللہ تعالیٰ تمہارا جج بھی قبول کرے۔

یہ من کر اے تعجب ہوا ای شب اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا تھے تعجب نمیں کرنا چاہئے کیونکہ میں نے اللہ
تعالیٰ سے تیرے لئے دعا کی ہے کہ تیری صورت پر ایک فرشتہ پیدا فرمائے جو
ہر سال قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے' اب تمہادا دل چاہے حج
کرو یا سیمادہوا

#### اس كابدله مين دول گا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے الل بیت کی خدمت میں بدیہ وغیرہ دے گا اگر وہ ونیا میں بدلہ نہ دے سکے تو آخرت میں اس کا بدلہ میں دول گا!

#### دو چھول

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرمایا اولاد دنیا میں پھول ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے بندول میں تقسیم فرماٹا ہے اور دنیا میں میرے دو پھول حسن و حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنھما

## المام حسن وحسين پر مجھے فخرب

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں میرا اور ویگر تمام انبیاء مرسلین کا ٹھبراؤ ایک ہی مقام پر ہوگا! پھر منادی ندا کرے انبیاء کرام اپنی اینی اولاد پر فخر کریں! تو میں اپنے حسن و حسین پر فخر کردوں گا

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدعالم نے فرمایا بچے جنت کی خوشبو ہیں (ربیع الدرالشمین خصائص الصادق الامین) مزید فرمایا بچے جنت کے پھول ہیں (ربیع

#### نور اور سرور

سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ دنیا میں سرور اور آخرت میں نور ہوگا!

حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ مشغول نہ رہو کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں مقبول ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبولوں کوضائع نہیں کرتا اور اگر اللہ تعالیٰ کو ناپندیدہ ہیں تو دشمنان خدا سے رغبت کیسی؟

حضرت امام اوزائ فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ سے بھاگنے والا ایسے ہے جسے بھاگا ہوا غلام ایسے آدی کا اللہ تعالیٰ نماز' روزہ اور عباوت قبول نمیں فرمائے گا۔

#### بوسه مودت و بوسه رحمت

حضرت امام ابوللیث سمرقندی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ باپ اپنے کے رخسار کا بوسہ لے تو یہ بوسہ مودت ہے اور پیچہ اپنے باپ کے رخسار چوم کے تو بوسہ رحمت کہلائے گا بھائی کا اپنے بھائی کی پیٹانی چومنا بوسہ شفقت ہے مومن کا اپنے ایمان دار بھائی کے ہاتھ کا بوسہ لینا بوسہ تحیت و اگرام ہے اور زوجہ کا منہ چوما بوسہ شہوت ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو کیونکہ اس کے سے اجر ملتا ہے

## ہاتھ چومناسنت ہے

قال فی الروضة: تقبیل الید لذهد او علم او شرف او صلاح سنة زیر ' علم ' شرف اور نیکی کے باعث کسی کے ہاتھ چومنا سنت ہے (یعنی عالم وین ' شخ طریقت ' ولی اللہ ' بزرگ اور نیک لوگوں کے ہاتھ چومنا سنت ہے) ( آبش قصوری) ونادار کی عرت و شوکت کیلئے ہاتھ چومنا ناجائز نہیں 'اپ چھوٹے بچ کے رخیار یا ہاتھ پاؤں کا شفقت سے چومنا سنت ہے اسی طرح کسی دو سرے کے بچ کا بوسہ لینا بشرطیکہ شہوت سے نہ ہوتو سنت ہے کسی فوت شدہ بزرگ کے چرے کے بوسہ لینے میں کوئی مضا گفتہ نہیں سفرسے آنے والے سے مصافحہ کرنا رخیار پر بوسہ مسنون ہے بلاوجہ کسی کا بوسہ لیننا کردہ ہے صاحب عروجاہ مسلمان کی تعظیم کے لئے پیٹے کو خم دیکر اس کا خیرمقدم کرنا جائز ہے بصورت دیگر کسی عام انسان کے لئے پیٹ خم کرنا کردہ ہے نیز اہل علم و فضل کے اعزازواکرام کے لئے قیام تعظیمی جائزہے ولا باس بالقیام لاھل الفضل علی وجہ البروالا کرام (واللّه سبحانہ تعالٰی اعلم)

## سرخ ياقوت كامحل

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے قرمایا! پچیا جان تجھے مبارک ہو اس بات کی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لئے سبزیا قوت کا جنت میں محل تیار کرایا ہے میرے لئے سبید یا قوت کا اور تممارے لئے سرخ یا قوت کا محل بنوایا ہے للذا تممارا جنت میں مقام حبیب و خلیل کے درمیان ہوگا!

### ملي مين چھپاليا

ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا چھا اپنی اولاد کو میرے پاس لے آیئے وہ جمع الل و عیال حاضر ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کملی میں جھی کو چھپا کر یوں دعا ک! اللی جیسے میں ان کو اپنی کملی میں چھپایا ہے ایسے ہی روز قیامت انہیں اپنی رحمت کی چاور میں چھپا لینا یہ میرے الل بیت میں سے ہیں اس پر ذرے درے الین کی!

#### وعائے مغفرت

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن دعا فرمائی اللی عباس' ان صاحبزادے اور ان سے محبت رکھنے والے تمام کی مغفرت فرمائے گا! مجمع الاحباب میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام سے گروہ ایٹ اسلام کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔

#### آب برے ہیں

حضرت عباس رضی الله تعالی عند عمر میں نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے وسلم سے تین سال بوے سے گرایک روز حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا! پچا؟ آپ بوے ہیں یا میں؟ تو بارگاہ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں نے عرض کیا عمر میری زیادہ ہے گر بوے آپ ہیں۔ (تابش قصوری)

#### ایمان کی دولت؟

عزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرواران مکہ میں شامل سے اس آئیں وہ ان پر سے اس کے مدمقاتل عباس آئیں وہ ان پر حملہ نہ کریں کیونکہ وہ مجبور آئے ہیں سیرت ابن ہشام میں مرقوم ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تو نہیں چھوڑیں گے جب ہم اپنے بیٹوں ' بھائیوں اور باپ تک کو نہیں چھوڑیں گے تو عباس کا بھی لحاظ نہیں رکھا جائے گا اگر میرے بدقابل آئے تو میں ان کے منہ میں تلوار کی لگام دوں گا! اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یاابا حفص (حضرت عمر فرماتے ہیں) آج مجھے پہلی مرتبہ حضور نے اس کنیت سے یاد فرمایا تھا کیا میرے پچا کے چرے کو زخمی کیا جائے حضور نے اس کنیت سے یاد فرمایا تھا کیا میرے پچا کے چرے کو زخمی کیا جائے

گا حضرت عمر عرض گزار ہوئے ہرگز شیں البتہ آپ جھے اجازت دیں میں ابوعدیفہ کی گردن مار دول!

حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس بات سے ہمیشہ نادم رہا اور دعا کرتا رہا اللی مجھے شمادت عطا فرماکر اس بات کا کفارہ بنا دے چنانچہ چند میامہ میں شہید ہوئے غزوہ بدر کا نتیجہ فنج کی صورت میں برآمہ ہوا تو قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تنے رات کو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں تک بینی تو آپ نے فرمایا مجھے ان کی تکلیف وہ آواز نے پریشان کررکھا ہے۔

یہ سنتے ہی ایک صحابی نے حضرت عباس کی رسیاں و هیلی کردیں۔ حضور نے فرمایا تمام قیدیوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرد! جب فدیہ طلب کیا گیا تو انہوں نے کما یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو مسلمان تھا آپ نے فرمایا اللہ تعالی میرے تیرے اسلام کو زیادہ جانتا ہوں بسرحال تم اپنا' اپنے بجینیج نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور عقیل بن ابی طالب کا فدیہ ادا کرد!

عرض كرنے لكے! يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم! ميرے پاس تو مال منيس! اس بات پر مالك علوم غيب عالم ماكان ومايكون محرم اسراراللي محمد مصطفىٰ نے فرما۔

وہ مال کمال گیا، جس کو آپ نے ام الفضل سے مل کر زمین میں دفن کیا ہے کیا کمہ مکرمہ سے روائل کی شب ام افضل سے یہ نہیں کما تھا اگر میں کسی مصیبت میں پڑ جاؤں تو یہ مال میرے بیٹے فضل اور عبداللہ میں اتنا اتنا تقسیم کردیا۔

یہ من کر حضرت عباس پر رعشہ ہوا طاری کہ پیغیر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری خیال آیا سلمان نیک وبد کیچان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی ہاتیں جان جاتے ہیں

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بگار اٹھ! اللہ! کی قتم ان باتوں کو میرے اور ام افضل کے سواکوئی نہیں جانتا تھا ایک روایت میں ہے کہ وہ پانچ سو مثقال سونا جو چلتے وقت ام الفضل کو دیا کمال گیا؟ وہ بولے آپ کو کس نے مطلع کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے جو عالم الغیب ہو اور الغیب ہو اور سیم ہے حضرت عباس نے کما مجھے الیا ہی رب چاہئے جو عالم الغیب ہو اور سے کہتے ہوئے زمرہ اسلام میں واضل ہوگئے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پنچائی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ برسر منبر فرمایا کرتے لوگو! نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسے تعظیم فرماتے جیسے بیٹا اپنے باپ کا احرّام کرتا ہے للذا تم بھی آپ کی پیروی میں ان تعظیم و تکریم بجالاؤ!

# حضرت عباس کے وسیلہ سے بارش؟

صیح حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ عنہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے رعا فرمایا کرتے! النی! ہم تیری بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پچیا کو وسیلہ بناکر پیش کرتے ہیں ان کے وسیلے سے بارش عطا فرما پھر حضرت عباس سے عرض گزار ہوتے باابوالفضل! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لئے بارش کی رعا ما تھئے چنانچہ وہ کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بجالاتے۔ کہتے اللی تیرے پاس بادل ہے تیری ہی پاس بانی ہے المذا اینے کرم سے بادل سے بخوک اللہ تیرے پاس بادل ہے تیری ہی پاس بانی ہے المذا اینے کرم سے بادل سے بوکی اور بارش نازل فرما دیجئے اللی قوم سمیرے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوئی ہے ابہیں نے باران رحمت سے سیراب فرماد بیجئے ہماری جان اور اہل و عیال ہے۔

کے متعلق دعا قبول فرما لے اللی! تیری جناب میں ہم بے زبان چوپایوں اور جانوروں کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللی تو اپنے کرم سے مسلسل نافع بارش سے سیراب فرما۔ اللی ہم تجھ سے ہی امید رکھتے ہیں۔

اللی چھوٹے زاری کرتے ہیں بروں پر رفت طاری ہے ہماری فریاد منے اور تو ہی فریاد درس ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفت آمیز اور پرسوز وعاکو قبولیت کا زیور پہنایا گیا کیا ویکھتے ہیں کہ بادل اللہ آئے اور لوگ لگار الشھ ویکھو رحمت خداوندی کا ظہور ہوگیا لوگ ابھی اپنی جگہ سے واپس نہیں پلٹے تھے کہ بارش شروع ہوگئ۔ صحابہ کرام اپنے کپڑے سمیٹے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جم اقدس کو مس کرنے گئے اور کہتے جاتے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جم اقدس کو مس کرنے گئے اور کہتے جاتے شھے اے ساقی قوم آپ کو مبارک ہو۔

حضرت سيدنا فاروق اعظم كمنے ككے واللّه هوالوسيله الى الله والمكانة منه الله كى فتم يه اس كى بارگاه ميں وسيله جليله بين اور الله تعالى كى بارگاه مين ان كا مرتبه بلند ہے۔

حضرت عباس رضى الله تعالى عنه 32 ہجرى قبول بعض 34 ہجرى عمر 88 سال ميں وصال فرمايا۔ مدينه منورہ ' جنت القينع ميں دفن كئے گئے۔ حضرت مصنف رحمہ الله عليه فرمائے ميں قدررت قبرہ والحمدللة ، الله محمد آپ كے مزاراقدس كى زيارت كا شرف عاصل ہے حضرت عباس بن مرداس بھى صحابی ميں ان كا مزار باك بھى مقيع شريف ميں ہے اس كى زيارت كا شرف بھى مجھے نفيب ہے۔

(نوٹ) حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق خابت ہوا کہ اسلاف نے اکابراسلام کے مزارات تعمیر فرمائے اور حضور کے امتی ہمیشہ مزارات کی زیارت کیلئے حاضری دیتے رہے خصوصاً مدینہ پاک کے جنتی قبرستان' جنت القسع میں صحابہ کرام اور ائمہ دین کے مزارات مرجع ظائق رہے گر دنیا میں واحد نجدی گروہ الیا ہے جس نے کمہ کرمہ مدینہ طیبہ اور جاز مقدس کے دیگر مقامات سے مسلمانوں کے خصوصاً صحابہ کرام' ائمہ اسلام کے مزارات کو اکھاڑ پھینکا' تاہم جو عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں ان کی عظمت و رفعت اور مودت و محبت کے جراغ روشن ہیں انہیں بجھا نہ سکتے بناء علیہ آج بھی لوگ مدینہ طیبہ اور کمہ کرمہ کے قبرستانوں جنت البقیع اور جنت المادیٰ میں ایسے ہی عقیدت و محبت سے حاضر ہوکر دعا ئیں مانگتے رہتے ہیں المادیٰ میں ایسے ہی عقیدت و محبت سے حاضر ہوکر دعا ئیں مانگتے رہتے ہیں عقیدت و محبت سے حاضر ہوکر دعا ئیں موجود ہیں۔

# مناقب حضرت سيدالشهداء اميرحمزه والثي

## چيا اور رضاعي بھائي

حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی بچیا اور آپ کی والدہ کے بچیا کی صاحبزادی کے فرزند ارجمند اور آپ کے رضاعی بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارہ بچیا تھے ان ہیں سے چار نے اسلام کو پایا (حضرت ابوطالب کی بابت اختلاف پایا جاتا ہے) حضرت حمزہ اور حضرت عباس مشرف بہ اسلام ہوئے ابولہب نے انکار کیا اور کفر میں مرا سے بلحاظ عمر سب سے برا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی کنیت ابولہب سے قرآن کریم میں اس کی خدمت کی اور ہلاکت کا بیان فرمایا اس کا ابولہب سے قرآن کریم میں اس کی خدمت کی اور ہلاکت کا بیان فرمایا اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں فرمایا ابولہب نے حسن و جمال کے باعث اپنی کنیت نام عبدالعزی تھا عزی ایوالہب نے حسن و جمال کے باعث اپنی کنیت نام عبدالعزی خواہش کے افتیار کی حالا تکہ گھر والوں نے ابوالنساء اور ابوالخیر کنیت رکھنے کا مشورہ دیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے دل میں سے بات دور رکھی اور اپنی خواہش کے مطابق ابولہب کنیت پر ہی قانع ہوا۔

حضرت امير حمزه رضى الله تعالى عنه اعلان نبوت كے دو سرے سال ہى مشرف به اسلام ہوئ ان كے اسلام لانے كا سبب بيہ ہواكه آپ شكار پر گئے ہوئ تھے ادھر صفا پر سے ابو جمیل كاگرر ہوا اس نے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو ديكھ كر بكواس شروع كردى اور پھر حد سے برھتے ہوئے آپ كو

جسانی تکلیف سے دوچار کیا' نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبرواستقامت سے برواشت کیا اور جوالی کارروائی نہ فرمائی اتفاقا وہاں ایک اؤی ابوجهل کی بکواس اور حرکات نازیا کو سن رہی تھی جب حضرت حمزہ رضی الله تعالی عند آئے تو اس نے ساری باتوں سے آگاہ کردیا۔ یہ سنتے ہی غضیناک سالت میں ابوجهل کے پاس آئے اور اپنی کمان سے اس کا سر پھوڑ ڈالا اور كنے لكے و حفرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ير زيادتى كرتا ہے س لوا ميں نے ان کے دین کو اپنالیا ہے میں اس کا قائل ہوں جس کے وہ قائل ہیں قریش دلوں میں نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی عزت و عظمت اور جلالت كاسكه حفرت حمزہ كے اسلام لانے ميں ولوں ير بيٹھ كيا يہ كمه آپ كى خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور سید عالم مخبر صادق صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا اس ذات اقدس و اعلیٰ کی قتم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتوں آسانوں میں لکھا ہوا ہے حمزہ اللہ و رسول کے شیر ہیں حضرت سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ اور مجبوب رین مجھے میرے چیا حفرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

## سيدالشهداء شيرخدا ورسول

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضرت جمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور آپ کے اعضاء کو کاٹ لیا گیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بیہ طالت دکھی بہت روئے اور یوں کہ رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ بہت زیادہ صلہ رحم کرنے اور بوے مخیر تھے اللہ تعالیٰ آپ پر احم فرمائی آپ بہت زیادہ صلہ رحم کرنے اور بوے مخیر تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح عطا فرمائی تو میں ستر کفار کو ایسے ہی مثلہ کردوں گا تواس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ان عاقبنم فعاقبوا بمثل ماعوقبنم کن صبر تم مھو حبرللصابرین آگر تم کی کو سزا دو تو اتن ہی مزا دو جنی تہیں دی گئی اور آگر تم صبر کرد تو صابرین کے لئے بہتر ہے۔

حضور نے یہ پڑھتے ہی فرمایا میں صبر کروں گا اور اپنی قشم کا کفارہ ادا فرمایا۔ حضرت محزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے 32 ماہ (یعنی اڑھائی سال) بعد غزوہ احد میں سعادت عظلی سے سرفراز ہوئے اس وقت 59 سال کے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی شمادت پر آپ کی خدمت میں یوں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا۔

ابایعلی لک الارکان هدت -- وانت الماجدالبرالوصول آپ کے ہم نام حمزہ بن عمر والاسلمی رضی الله تعالی عنه بھی صحابی ہیں

ان سے نو احادیث مروی ہیں ئی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے ان کی کنیت ابوصالح رکھی ان کا وصال 61 ہجری میں ہوا۔ رابھ

# شاتمان صحابه كرام كاانجام

ابل بيت اور اصحاب مصطفي صلى الله عليه وسلم كى محبت عين حب رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ب اور ان سے و منى رسول اكرم صلى الله تعالی علیه و آله وسلم سے و شنی کے متراوف ہے مگر بعض لوگ بوے اطیف پیرائے میں حب الل بیت کے بردہ میں الل بیت سے و شنی اختیار کے موئے ہیں کیونکہ وہ ممدوحین اہل بیت صحابہ کرام کی شان اقدس میں غلیظ الفاظ استعال كرتے رہے ہيں ' زبان و قلم سے ان كاب وظفه شعار بن جكا ب-امت مصطفیٰ میں اہل بیت کی جتنی تعریف صحابہ کرام نے فرمائی اس کی مثال ناممكن ب اور اصحاب رسول كے جو اوصاف الل بيت نے ارشاد فرمائے ان كى تمثیل بھی محال اور میں وجہ ہے کہ ایمان و اسلام کے لئے ان کا وجود جزو ایمان اور معیار قرار پلا۔ یمال عبرت کے لئے شاتمان صحابہ کے شرعی تھم کے ساتھ حکایات ورج کی جاتی ہیں۔ ممکن کہ بعض لوگ سبق حاصل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین کی شان میں کتاب و سنت ناطق ہیں۔ فضائل و مناقب سے کتب تاریخ و سیریر ہیں۔ حضور سید دو عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك الل بيت ازواج مطرات اور صحابه كرام كو گاليال دينا به ادبي اور گتاخي كرنا توبين و تنقيص كانشانه بنانا حرام و كفر ب جو الیا کرے وہ معون و مفتری اور گذاب ہے اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم خصوصاً سيدنا ابو برصداق سيدنا عمرفاروق سيدنا عثان عني سيدنا

امبر معاویہ 'سیدنا عمروین العاص رضی الله تعالی عنهم کو کھے کہ بیہ کفرو ضلال پر تھے 'وہ کافرہے اور اس کی سزاقتل ہے۔ (شفاء قاضی عیاض)

حضرت سهيل بن عبدالله تسترى فرمات بين كو جو اصحاب رسول كى عرت نه كرے گويا كه وه نبى كريم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم پر ايمان بى منيں ركھتا۔ (النار الحاميه مولانا نبى بخش طوائى)

حضرت مولائے کائنات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه عنه فرماتے ہیں که میری محبت اور سیدنا ابو بر صدایق و عمر رضی الله تعالی عنهم سے بغض و دشمنی ایماندار کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

حضرت امام ابو ذرعہ رازی فرماتے ہیں کہ جو اصحاب رسول کی شان میں گستاخانہ الفاظ بولے وہ زنداتی ہے کیونکہ خدا اور رسول ' قرآن و احکام شریعت حق ہیں لیکن ہم تک سب چزیں صحابہ کرام کے بغیر نہیں بہنچیں ' شریعت حق ہیں لیکن ہم تک سب چزیں صحابہ کرام کے بغیر نہیں بہنچیں ' پس جو ان پر جرح کرتا ہے ' اس کا مقصد کتاب و سنت کے مثانے کے سوا پچھ نہیں پس ور حقیقت شاتم صحابہ کرام ہی زندیق ' گراہ ' کاذب اور معاند ہے۔ (مکتوبات امام ربانی)

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عنقریب ایک الیہ قوم نکلے گی جے لوگ رافضی کہیں گے' تم اشیں جمان پاؤ' ان سے دور رہنا' آپ نے عرض کیا یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیک و آلہ وسلم) ان کی کیا علامت ہے؟ فرمایا وہ حضرت ابو برصدیق' حضرت عمرفاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنما) کو گالیاں دیتی ہوگ۔

(الصارم المسلول ص 583) (ابن تيميه)

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں دے کر مجھے ایذا نہ پنچاؤ'جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے مجھے ایذا دی اور نے مجھے سے محبت رکھی' جس نے انہیں ایذا پنچائی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو جس نے اللہ تعالیٰ کو

ناراض کیا قریب ہے کہ وہ اسے گرفتار عذاب فرمائے۔ (ترمذی شریف شفا شریف)

حکایت: محدین عبداللہ المہلی فرماتے ہیں کہ آیک رات میں خواب میں نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم ' حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم ' حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم ہے عرض کر رہے ہیں کہ وہ شخص ججھے اور ابو بکر صدیق کو گالی دیتا ہے ' آپ نے فرمایا جاؤ ابو حفص (یہ حضرت عمر کی کنیت ہے) اسے میرے پاس لاؤ ' آپ گئے اور اس شخص کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کی خدمت اقدس میں لے آئے ' اس کا نام عمانی تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسے زمین پر لٹا دو اور قبل کردو (یاد رہے کہ یہ شخص شیفین کو گالی دینے فرمایا اسے زمین پر لٹا دو اور قبل کردو (یاد رہے کہ یہ شخص شیفین کو گالی دینے میں اپنی مثال آپ تھا) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمانی کے سر پر تلوار میں اور سر تلم کردیا۔

محد بن عبداللہ کتے ہیں کہ مجھے عمانی کی چیخوں نے بیدار کردیا میں نے خواب سے اٹھتے ہی اس کے گھر کا راستہ لیا باکہ اس کو عبرت ناک اور سبق آموز واقعہ سے آگاہ کردول ممکن ہے وہ تائب ہو کر اپنی آخرت سنوار لے۔ جب میں اس کے گھر کے قریب پنچا تو رونے کی آواز سائی دی وریافت کیا تو اس کے گھر کے قریب پنچا تو رونے کی آواز سائی دی وریافت کیا تو اس کے گھر والوں سے کما آج رات جب وہ اپنے بستر پر سو رہا تھا کمی نے آکر قبل کردیا میں آگے بردھا اس کی گردن کو دیکھا تو خون آلود تھی۔ (کتاب الروح ابن قیم ص 328)

حکایت : حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی اپنی شرک آفاق کتاب "جذب القلوب" صفحہ 186 میں نقل فرماتے ہی کہ را نفیوں کا ایک گروہ امیر مدینہ کے پاس آیا۔ بہت سا مال اور بدید اس غرض سے اس کے پاس لایا کہ روضہ مبارک کو کھود کر اجباد مطہرہ سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما

کو نکال لیں۔ امیردینہ نے بھی بوجہ بد مذہبی اور لالج اس نامقبول فعل کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی وربان حرم شریف سے کما'جس وقت سے لوگ آئیں ان کے لئے حرم شریف کھول دیں' سے جو کچھ بھی وہاں کریں منع نہ کرنا۔

وربان روضہ النبی کا بیان ہے کہ جب لوگ نما عشاء پڑھ کے وروازہ بند کرنے کا وقت ہوا تو چالیس آدمی پھاوڑے 'کدالیس اور شعیس ہاتھوں میں لئے باب السلام پر موجود تھے' انہول نے وروازہ کھٹکھٹایا' میں نے امیر کے حکم کے پیش نظر دروازہ کھول دیا اور خود ایک گوشہ میں دبک کر گریہ زاری کرنے لگا' بار بار سوچتا نہ معلوم کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ ابھی وہ منبر شریف تک بھی پہنچنے نہ پائے تھے کہ عذاب اللی کا نزول ہوا' سب کے سب بح ساز و سلمان وغیرہ جو وہ ہمراہ لائے تھے اس ستون کے پاس جو زیارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے زمین میں وحسنس گئے۔

اوھر امیر مدیند ان کا معظم تھا۔ جب کافی وقت گزر گیا امیر نے مجھے بلا کر ان کا حال معلوم کیا' میں نے جو کچھ دیکھا اسے سنا دیا' اسے بھین نہ آیا۔ میں نے کہا آپ خود جاکر دیکھئے ابھی تک لیعنی زمین کے پھٹنے کا نشان موجود ہے۔

طبری نے اس حکایت کو ثقات کی طرف منسوب کیا ہے جو صدق و دیانت میں معروف ہیں اور بعض مورخین مدینہ نے بھی ای طرح لکھا ہے۔ چنانچہ تاریخ سموی میں بھی فدکور ہے۔

(تاريخ ميد جذب القلوب ص 188)

حکامیت: مولوی امیرعلی مرحوم حضرت شیخ عبدالحق محدث وبلوی علیه الرحمه کی مشہور عالم تصنیف اشعته اللمعات ج 4 ص 653 کے حاشیه پر رقم ہیں کہ دس سال قبل عظیم آباد میں ایک رافضی اور آبیک سی کے آلیس میں تعلقات شیخ سی جب جج کے لئے روانہ ہونے لگا تو وہ رافضی بھی اے الوداع کرنے آبادر اس سے کہنے لگا "میری ایک آرزو ہے جے کہنے کی طاقت نہیں" سی

خے کما بتاؤ تو سمی 'اس نے کما تم مجھ سے وعدہ کرد کہ میرا پیغام جناب رسائت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کر دو گے 'می نے کما' عرض کردوں گا' رافضی نے کما' بوقت زیارت گوئی کہ یا حضرت شوق دارم ولے ازیں جت آلمان توانم کہ مردود شمن نزد شامد فون اند'' بوقت نیارت عرض کرنا کہ حضور مجھے حاضری کا شوق ہے گر اس دجہ سے قاصر ہوں کہ آپ کے دو وشمن (معاذ اللہ) آپ کے پہلو میں مدفون ہیں۔

ی نمایت و گیر ہوا اور کنے لگا مجھے اس پیام کے عرض کرنے کی طاقت نمیں۔ القصہ جب سی زیارت سے مستفیض ہوا تو اس رافضی کا پیام یاد آیا لیکن اتنا وقت نہ تھا کہ عرض کرتا۔

دوسرے دن جب قافلہ روانہ ہونے لگا' رات کو روضہ النبی کی زیارت کیے دوبارہ حاضر ہوا' زاروقطار آ بھوں سے آنسو جاری سے اور اسی حالت میں گر پڑا' او نگھ طاری ہوگئ' حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی زیارت ہوئی' ساتھ ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق' حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما کھڑے ہیں' سیدنا صدیق اکبر گردن میں قرآن جمائل کے بین اور بائیں طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم تلوار جمائل کئے ہوئے ہیں' سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دو' حضرت فاروق اعظم منی تلوار چلاتے ہیں اور اس کا سر قلم کردیتے ہیں۔

سی بیان کرتا ہے کہ جب میں عظیم آباد میں واپس آیا ' یہ تمام واقعہ مولوی خدابخش خان صاحب سے ذکر کیا ' تین چار روز بعد اس کے گاؤں گیا تو رافضی کے اہل و عیال کو روتا ہوا پایا انہوں نے کہا تمہارا دوست چند دن ہوئے قضائے حاجت کے لئے رات کو باہر نکلا تو کسی نے اس کا سر ش سے جدا کردیا اور گلاے مکرے گڑھے میں پھینک دیا ' صبح کو یہ معاملہ ظاہر ہوا گر کسی قاتل کا نشان نہ ملا۔

ئی یہ واستان س کر اتنا رویا کہ اپنے آنسوؤل پر قابونہ رکھ سکا افضی کے اہل و عیال نے یہ خیال کیا کہ یہ اپنے دوست کے فراق میں رو رہا ہے حالانکہ معالمہ اس کے برعکس تھا اللہ معالمہ اس کے برعکس تھا اولی الابصار۔

محر منشأ تابش قصوري

# اکابر امت کے فضائل و مناقب

#### عظمت امت محريه

الله تعالى كے وكذالك جعلناكم امة وسطالنكونواشهداء على الناس- بم في تهيس الى باعظمت امت بنايا ماكه لوگوں كے لئے تم شامد بن جاؤ! امت وسط سے مراد بمترین امت ہے۔

امام رازی رحمد الله علیه و کنتم خیرامة اخرجت للناس (تهمیس لوگول کے لئے بمترین امت بنایا) میرے حبیب کے صحابہ تم امت محمریہ میں بمترین ہو' اس لئے تم نیکی کی تبلیغ کرنے اور برائی سے مع کرنے والے ہو اور تمہارا الله پر نمایت پختہ ایمان ہے۔

#### غداو رسول كاخليفه

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کی تبلیغ کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے وہ اللہ و رسول اور قرآن کریم کا ظیفہ ہے۔ (ظاہر ہے اس امت میں اولین مبلغ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمین ہیں اور صحابہ کرام میں بالاتفاق خلفاء راشدین السابقون الاولون من المها جرین والانسار ہیں اس آیت کی روشتی میں سب سے پہلے مبلغ ہیں للذا اس بناء پر بالتحقیق خلفاء راشدین اللہ تعالی مسول کریم اور کتاب اللہ کے احکام امت مرحومہ کو کھناء راشدین اللہ تعالی مسول کریم اور کتاب اللہ کے احکام امت مرحومہ کو کھنے نے کی وجہ سے خلفائے حق ہیں۔ (آباش قصوری)

امرالمعروف کو منی عن المنرے مقدم اس لئے کیا گیا کہ اس میں آسانی ہے آگر یہ کہا جائے کہ امرو منی ایمان کی فرع ہیں اور ایمان اصل تو فرع کو اصل پر کیوں مقدم کیا؟ جواب دیا گیا ہے کہ ایمان میں تمام امتیں شامل ہیں لیکن امرالمعروف منی عن المنکر امت محمدی کے اوصاف میں خاص ہے آگر کما جائے یہ کام تو دیگر لوگ بھی کرتے ہیں تو اس سلسلہ میں جوابا کما جائے گا وہ لوگ زبانی امرو منی کی تبلیغ کرتے ہیں جبکہ امت مصطفیٰ زبان و عمل سے بھی اور جماد بالیف سے بھی جبکہ دو سرے لوگ جماد سے روکتے ہیں۔

# خدا اور فرشتول كاورودامت مصطفى پر

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنما فرماتے بين الله تعالى في المت محديد عليه التيت والثناء پر اس آيت كے ذريع ورود شريف سے نوازا هوالذى يصلى عليكم وملا ئكنعوه وہى ذات ہے جو تم پر صلوة بجيجى ہور اس كے فرشتے بھى۔ نيز امت مصطفى كو بشارت وى لا تهنوا ولا نحز نوا وانتم الا علون ان كنتم مومنين۔ فكر نه كو غم نه كو بيتك تم بى غالب ربوگ اگر تم ايمان ميں كامل ربو۔

#### اعلان محبت

سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ارشاد ہوا وانخدالله ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ارشاد ہوا وانخدالله ابراہیم خلیان خلیان الله تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور امت محمد کرتی ہے اور فرمایا یحبهم ویحبونه میرے حبیب! آپ کی امت خدا سے محبت کرتی ہے اور الله تعالی ان سے محبت فرما تا ہے اپنی شان کے مطابق۔

حضرت موی علیه السلام سے فرمایا کلم اللّه موسلی تکلیما الله تعالی فی حضرت موی علیه السلام کا شرف عطا فرمایا امت محمریه کے لئے ارشاد ہوا فادگرونی اذکر کم تم میرا ذکر کرویس تمماری مشہوری کروں گا۔

حضرت عیسی علیه السلام سے فرمایا وایدناه بروح القدس ہم روح قدس سے قرمایا وایدناه بروح القدس ہم روح قدس سے آپ کی مدد فرمائی امت مصطفیٰ کے لئے ارشاد ہوا وایدھم بروح منه اور ہم نے اپنی طرف سے روح بھیج کر مدد فرمائی

(بلکہ لیلتہ القدر میں تو اللہ تعالیٰ روح الامین کے ساتھ فرشتوں کی جاعتیں حضور کے عبارت گزار امتیوں کی طرف بھیجتا ہے جو انہیں فجرکے طلوع ہونے تک سلام کرتے رہتے ہیں) (آباش قصوری)

سیرعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا ولسوف بعطیک ربک فنرضی آپ کا رب آپ کو اتنا عطافرمائے گاکہ آپ راضی ہوجا کیں گے۔ خداکی رضاح جمد الحالیم

امت محریہ کے لئے اعلان ہوارضی اللّه عنهم ورضو عنه ولک لمن خشیت الیہ سے خشی ربه الله تعالیٰ سے راضی وہ الله تعالیٰ سے راضی وہ جو مرضع ہیں یہ ان کے لئے بشارت ہے

# اس تعبيم كى عادت يد لا كھوں سلام

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنما فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے گر حضور آرام فرماتھ کہ تین بار مسکرائے بیداری پر میں نے مسکرانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا مجھے جرائیل کہ رہے تھے اللہ تعالی نے آپ کی امت کو بخش دیا' اس پر میں بطور اظہار مسرت مسکرایا پھر ایک آواز سائی دی' جرائیل نے کہا یہ آوازہ جنت ہے وہ ہر روز بڑے اشتیاق سے پانچ مرتبہ آپ کی امت کو یاد کرتی ہے اور اس کا پانچ بار پکارتا پانچ نمازوں کی طرف مشیر ہے نیز آپ نے فرمایا میرے سامنے تمام استیں پیش کی گئیں میں اپنے امتیوں کو دیکھا تو ان کے چرے چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہیں (جس کے باعث میں خوشی سے مسکرا اٹھا)

چھوٹی عرب 'رجمت خداوندی کا مظاہرہ

علامہ طوی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امت محمیہ پر شار رحموں میں سے ایک ہے بھی بری رحمت ہے کہ اسے آخرزمانہ میں پریا فرمایا اور عمریں چھوٹی بنائیں ' ثواب بردھا دیا۔ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں دعائیں بھی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کردیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا 'جو ایک نیکی کرے گا اسے وس گنا عطا کی جائیں گے۔ (اس سے بھی بڑھ اعلان ہوا لیل سے القدر میں ہر قتم کی بیاں ہزار مہینوں سے بہتر ہیں صرف ایک رات میں نیکیوں کے انبار لگا دیے گئے اب یہ رات تو ہر سال آتی رہتی ہے تو ہر سال اس رات میں امت محمیہ کے عبادت گزار خوش نصیب امتی ایک ایک ہزار ماہ لیمیٰ ساڑھے 83 سال کی نیکیاں عاصل کرلیتے ہیں۔

خطاؤں پر خطاعادت ہماری عطاؤں پر عطاشیوہ تمہارا
امت محریہ کے لئے یہ آیت بھی کمال بشارت پر ولالت کررہی ہے
کمثل حبة انبت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبه ان کی نکیول کی
مثال تو ایسے ہے جیسے ایک وائہ جس سے سات خوشے نکلے اور ہر خوشے میں
سو سو وائے! آخر میں تو مربی لگا دی والصابرون اجر هم بغیر حساب اور
میر کرنے والوں کو تو اتنا اجر دیا جائے گا جس کا کوئی حساب ہی نمیں۔ (سجان

#### عظمت منوذن اسلام

حضرت ابوہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عظم بیان کرتے ہیں جو شخص معجد میں اذان دینے پر مداومت اختیار کرے گا اللہ تعالی اسے چالیس ہزار انبیاء کرام'چالیس ہزار صدیقین اور چالیس ہزار شداء کا اثواب عطا فرمائے گا اور اس کی شفاعت میں چالیس ہزار جماعتیں ہوں گے

جبکہ ہر جماعت میں چالیس ہزار اشخاص ہوں گے اور اسے ہر ایک جنت میں چالیس ہزار ضم عطا کئے جائیں ہر شہر میں چالیس ہزار محل ہوں گے اور ہر محل میں چالیس ہزار کمرے ہوں گے اور ہر کمرے میں چالیس ہزار کرسیاں ہوں گی جن پر حوریں جلوہ افروز ہوں گی ان حوروں میں ایک اس کی مخصوص ذوجہ ہوگی جس کے لئے چالیس ہزار خادہ کیں ہوں گی اور ان کے لئے چالیس ہزار وسترخوان ہوں گے اور ہر دسترخوان پر چالیس ہزار برتن میں ہزار وسترخوان ہوں گے اور ہر دسترخوان پر چالیس ہزار برتن میں جوالیس ہزار اقسام کے کھانے ہوں گے اور وہ حوریں ایسے زیورات سے چالیس ہزار اقسام کے کھانے ہوں گے اور وہ حوریں ایسے زیورات سے آراستہ ہوں گی جن کی تعداد اللہ کے سواکوئی نہیں جان سکتا (واللہ تعالی اعلم)

فائدہ: بید تو مؤذن کی شان و شوکت کا بیان ہے علماء و مبلغین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا اور پھر شداء صدیقین خصوصاً انبیاء مرسلین کے اعزازواکرام اور جاہ و حشمت کا تو کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا۔ (آبش قصوری)

ایک لمحہ تدبرو تفکر

حضرت مقداو بن اسود کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا تو وہ یہ کہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا ایک ساعت تصورہ تفکر ذات خداوندی سال بحر کی عبادت سے افضل ہے اور اس وقت وہ اسی ذات کے تفکر میں دویے ہوئے تھے پھر میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں گیا تو وہ فرمارہ سے ایک لمحہ کا فکر سات سال کی عبادت سے بہتر ہے وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ فرمارہ تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک ساعت فکر کرنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے بعدہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوایا ہے ایک ساعت فکر کرنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے بعدہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان تمام باتوں کو تب سے عرض کیا آپ نے فرمایا ہر ایک نے بچ کما جائے اور انہیں میرے آپ سے عرض کیا آپ نے فرمایا ہر ایک نے بچ کما جائے اور انہیں میرے

پاس بلا لایے۔ میں تمام حضرات کو بلا لایا پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی فکر کے بارے دریافت کیا انہوں نے کما میں زمین و آسان کی تخلیق میں فکر کرتا ہوں' آپ نے فرمایا تمہاری فکر سال بھر کی عبادت سے بمتر ہے پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور فرمایا اس کا خالق' رازق ہے ناصر ہے اور مغفرت فرمانے والا اور برکات کا عطا کرنے والا ہے پھر زمین کی طرف دیکھا اور فرمایا اس کا خالق مدد کرنے والا اسے پھیلانے والا بابرکت ہے۔ حضور نے پھر اس آیت کریمہ کو پڑھا ان فی خلق السموات والارض دالایے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فکر کی بابت وریافت فرمایا وہ کنے گئے میں موت اور اس کی کیفیات سے متعلق غور کرتا ہوں' آپ نے فرمایا تمہارا فکر سات سال کی عبادت سے بمتر ہے آیک اور حدیث میں ہے فکر سے عمرہ کوئی عبادت نمیں کیونکہ یہ غفلت کو دور کرتا ہے خشت اللی پیدا کرتا ہے جسے پانی نیج کو اگاتا ہے (گویا کہ فکر عبادت تکا مغز ہے) بھر پیر آیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی الذین یذکرون اللّه قیاما وقعوداً اوعلٰی جنوبہم وینفکرون فی خلق السموات والارض اور فرمایا الذین یذکرون اللّه سے عبادت لسانی' قیاما وقعوداً سے عبادت جسمانی ہے ینفکرون سے عبادت قلبی ہے۔

جسمانی ہے یتفکرون سے عبادت قلبی ہے۔
حضرت امام جعفرصادق بیان کرتے ہیں جو شخص پانچ بار رہنا کہ کر دعا
مانگے گا اللہ تعالی عطا فرمائ اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو برصدیق رضی
بچائے گا پھر نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو برصدیق رضی
اللہ تعالی عنہ سے تفکر کے بارے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا میں
دوزخ اور اس کے احوال نے بورے سوچتا ہوں اور عرض کرتاہوں اللی تو مجھے
حشر میں اتنا وسیع و عریض کشادہ اور طویل کردے کہ میں اکیلا ہی دوزخ کو

بحردول ناکہ تیرے وعدہ کی تقدیق بھی ہوجائے اور امت محریہ میں سے کمی ایک کو بھی عذاب نہ ہو۔ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔
تہماری فکر ستر سال کی عبادت سے افضل ہے پھر حضور نے ارشادفرمایا۔
اراف امنی بامنی ابوبکر رضی اللّه تعالٰی عنه بقوله حنی بصدیق وعدل الٰی قوله لاملان جہنم میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ مہران ابو بکر صدیق میں اور اپنے قول کے ساتھ اللہ تعالٰی کے فدکورہ کلمات کی تقدیق فرمادی۔

غدامهريان

بیان کرائے ہیں کہ منی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کے وقت الکھیں نمناک ہو نمیں تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور دریافت کیا آپ کیوں پریشان ہیں فرمایا امت کی مغفرت و بخشش کے بارے خمگین ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وماکان اللّه لیعذبہم وانت فیھماللہ تعالیٰ ان پر عذاب نمیں دے گاجب تک ان میں آپ رہیں گے یہ سنتے ہی جرائیل علیہ السلام غیب ہوئے اور تھوڑی می دیر بعد آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پنچایا پھر بشارت دی کہ ان پر میری رحمت آپ کی شفقت سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نمیں دے گا بشرطیکہ وہ استغفار کرتے رہیں۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کوئی الی امت سیس جس کا بعض حصد دوزخ اور بعض جنت میں نه ہو گر میری تمام امت آخر کار جنت میں جائے گی۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت؛ امت مرحومہ ہے آخرت میں یہ عذاب سے محفوظ رہے گی۔ (اب امتیوں پر لازم ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا عملاً خبوت دیں وہ یوں کہ ہم یہ ہی نہ کھتے رہیں کہ امتی ہیں بلکہ سرکار فرمائیں اللی! یہ میرے امتی ہیں اگر کسی کے بارے حضور نے فرما دیا یہ میرا امتی نہیں تو کیا ہے گا؟

آج لے ان کی پناہ آج مد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر تو مان لیا

قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کمیں گے میری اولاد' حضرت نوح علیہ السلام کمیں میری شریعت والے' حضرت ابراہیم کمیں میری ملت حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمیں گے میری امت اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو جنت میں چلے جاؤ اور یہ اعزاز صرف اور صرف امت مجمدیہ کو حاصل ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اپنی طرف نبت ویے ہوئے فرمایا عبادی! میرے بندو!

# مناقب حضرت سيدنا ابراجيم عليه السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تارخ ہے (گو وہ ابن آذر کے نام سے معروف ہوئے) عسلی ان بعثک ربک مقاماً محموداً کے بارے علائی سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پند نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن تمہارے ساتھ ہوں حضرت ابراہیم فرمائیں گے (آپ میری دعا' حضرت عیسیٰ کمیں گے آپ میری بشارت ہیں) (شفاشریف)

ورخت شاخيس اور چل

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جنت کو دیکھا جس کا عرض

آسانوں اور زمینوں کے برابر ہے اس کے درخت لاالہ الااللہ اس کی شاخیں محدرسول اللہ اور اس کا کھل سجان اللہ والجمداللہ بین اس کے دروازوں پر نقش ہے مجہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ آپ کی امت کے لئے تیار کی گئی ہے۔ صبح کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنی قوم ہے بیان کیا وہ پوچھنے آئی مجہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون بیں؟ اور ان کی امت کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اسے میں حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور کھنے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد میرے حبیب بین جبرائیل علیہ السلام آئے اور کھنے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد میرے حبیب بین میری مخلوق میں سب سے اعلیٰ بین آگر میں انہیں تخلیق نہ کرنا ہو تا تو نہ دنیا پیدا کرتا نہ ہی جنت و دوزخ بنانا وہ میرے آخری نبی تخلیق سے کیامت میں سب سے پیدا کرتا نہ ہی جنت و دوزخ بنانا کی امت تمام امتوں سے زیادہ میرے نزدیک پیلے شفاعت کرنے والے بین ان کی امت تمام امتوں سے زیادہ میرے نزدیک بیاعث عزت و عظمت ہے جنت مخلوق پر اس وقت تک حرام جب تک میرے عبیب اور ان کی امت داخل نہ ہوں۔

حضرت مقاتل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اکہتر مرتبہ ذکر فرمایا ان میں ہے یہ بھی ہے واقد ابراہیم رشدہ من قبل ' بیٹک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی رشد وہدایت ہے سر فراز کرچکے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں متولد ہوئے۔ بیان کرتے ہیں کہ نمرود نے اپنے گھر میں دو سفید پرندے دکھیے ایک نے اے کما! نمرود تیرے لئے تباہی مقدر ہو چکی ہے میں مشرق کا پرندہ ہوں اور یہ مغرب کاپرندہ ہے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظہور کی بیٹارت پینچی ہے جب وہ بچے اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے تو ان کی تصدیق کرنا ' اس نے حضرت ابراہیم کے بیا آذر ہے کما وہ کہنے لگا ممکن ہے وہ دونوں سرکش جن ہوں نمرود پھر سویا تو اس نے ایا ہوں کی ایک سویا تو اس نے اپنے سامنے نور عظیم دیکھا اس نے اسے مارنا چاہا تو اس کی ایک سویا تو اس نے اپنے سامنے نور عظیم دیکھا اس نے اسے مارنا چاہا تو اس کی ایک سویا تو اس نے اپنے سامنے نور عظیم دیکھا اس نے اسے مارنا چاہا تو اس کی ایک سویا تو اس نے دیکھا تو انہوں نے کما یہ سویا تو اس نے کہا یہ دیکھا تو انہوں نے کما یہ

خواب تو تمهاری سلطنت کی بربادی پر دلالت کرتا ہے۔ پھر وہ سویا تو خواب دیکھا تارخ کی پشت سے چاند برآمہ ہوا ہے اور اس نے زمین و آسان کو منور کرد کھا ہے اس نے آذر سے کہا کہ آج یوں خواب دیکھا ہے وہ کہنے لگا اس کا سبب بتوں کی بکثرت عبادت و خدمت ہے (فکر کی کوئی بات نہیں) میرے سواکون رب ہے؟

ای رات نمرود نے پھر خواب دیکھاکہ میرا تخت دوسرے تخول میں گھوم رہا ہے پھر اے اپ تخت پر ایک نمایت خوبصورت انسان نظر پڑا جس کے دائیں ہاتھ سورج اور بائیں میں چاند ہے اور وہ کمہ رہا ہے تو اپنے رب کی عبادت کر نمرود کہتا ہے کیا میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ وہ بولے ہاں! زمین و آسان کا خالق پھر اس مخص نے تخت سے کما حرکت کر تو وہ ملنے لگا! یہاں تک کہ نمرود بخت سے نیچ گر پڑا اور اس پر خواب میں ہی اتنا خوف طاری ہوا کہ ہڑ بھڑا کر جاگ اٹھا۔ پھر اس نے آذر کو بلایا اور خواب سایا اس نے کما یہ خواب تو ملک پر بھاری ہے۔

نمرود کو جب پھر نیند نے آلیا تو اے بلندی پر ایک نور چمکنا نظر آیا کہ لاگوں کو آسان پر چڑھتے دیکھ رہا ہے جو ایک نمایت حسین و جمیل شخص کو آسان سے لا رہے ہیں اور لوگ اے عرض گزار ہیں آپ ہی کے وسلے سے زمین موت کے بعد زندہ ہوگ۔!

نمرود نے نجومیوں کو بلایا اور تمام خواب بیان کیا' ماتھ ہی کما اگر تم لوگوں نے مجھے اس کی تعبیرے آگاہ نہ کیا تو میں تجھے مزا دوں گا۔ انہوں نے تین دن کی مملت طلب کی نجوی ہاہر گئے تو آذر کھنے لگا اس کی تعبیریہ ہے کہ جو مخص سب سے زیادہ تیرے نزدیک ہوگا اس کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تجھے چیلئے کرے گایہ سنتے ہی اس نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک مخفوظ جو تحقیل نے مخفوظ گردن مار دی گر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالی نے مخفوظ گردن مار دی گر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالی نے مخفوظ

# فيملى بلاننك نمرودي سنت

نمرود نے اپنی باوشاہت و ربوبیت کو بچانے کیلئے آرڈر نافذ کردیا کہ کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے نیز حاملہ خواقین پر جلاد مسلط کردیۓ جیسے ہی کوئی بچہ بیدا ہو تا وہ اسے قتل کر ڈالئے 'انہوں نے تقریباً ایک لاکھ بچوں کو قتل کرڈالا اس سخت ترین بابندی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن میں محفوظ ہوگئے جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ کے بطن میں محفوظ ہوگئے جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ سے والی آئیں نمرود نے بوچھا یہ خاتون کون ہے لوگوں نے کہا یہ وہاں سے والی آئیں نمرود نے پوچھا یہ خاتون کون ہے لوگوں نے کہا یہ تمہارے وزیر خاص کی زوجہ ہے! نمرود نے گرفتاری کے بارے کمنا چاہا کہ اس کے منہ سے نکل گیا اچھا جانے دو!

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ الی کیفیت میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوگئیں۔ آپ وہی پیدا ہوئے۔ والدہ ماجدہ رات بھر آپ کی خدمت میں رہتیں اور دن کو گھر والی آجا ہیں بارہا مرتبہ انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم اپنی انگی کو منہ میں دبائے چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ اور دو سری انگی سے شد برآمہ ہورہا ہے۔ بعض کتے ہیں یہ غار کوفہ و بھرہ کے درمیان ہے بعض نے کما ہے آپ ومشق کے قریب ایک بستی میں بھرہ ہو کے درمیان ہے بعض نے کما ہے آپ ومشق کے قریب ایک بستی میں بیدا ہوئے جس کا نام برزہ تھا۔

حضرت علائی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مشہور یہ ہے کہ آپ عراق (بغداد شریف) میں پیدا ہوئے بعد از ہجرت برزہ میں عبادت کرتے رہے۔

ميرا رب كون ہے

جب آپ ایک سال کے ہوئے تو سب سے پہلے جو کلام کیا وہ سے ا

آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے بوچھا میرا رب کون ہے؟ اس نے لوگوں کی زبان پر جو کلمات رہتے تھے وہ وہرائے کہ تیرا رب نمرود ہے آپ نے فرمایا اس کا رب کون ہے؟ اس پر والدہ نے آپ کے مند پر ہاتھ رکھ دیا۔

عرائس میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو والدہ نے پندرہ دن تک بہاڑ میں پوشیدہ رکھا' ایک دن ایک مہینے کی طرح اور ایک مہینے ایک سال کی ماند گزر رہا تھا یعنی آپ اس مقدار سے بڑھ رہے تھے آپ کے والد نے جن کا نام (نونا) تھا انہوں نے غروب آفتاب کے وقت نکالا' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر آتے ہی چار بایوں کے بارے سوال کیا یہ کیا ہے والدہ نے کہا یہ اونٹ' گھوڑے' بکریاں' گائے وغیرہ ہیں آپ نے فرمایا پھر ان کا بھی تو کوئی رب ضرور ہے پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میری والدہ یہ نیل گون گئیر رکھا ہے گون گئیر رکھا ہے اس کا بھی تو کوئی شائوں' جنگلوں' درخوں' دریاؤں کے بارے دریافت کیا اور کہا ہوں کوئی خالق و مالک ہے!

پر آپ نے سارے چکے ہوئے دیکھتے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے۔ پھر چاند نکلا تو فرمایا؟ کیا اسے میرا رب ٹھراتے ہو! جب سورج طلوع ہوا تو کما اسے بھی میرا رب کتے ہو؟ (میں تو انہیں رب ہرگز نہیں کموں گا میرا رب تو وہی ہے جو ان تمام کا' میرا' تمہارا' نمرود کا خالق ہے) نمرود کو بتہ چلا تو آپ کو دربار میں طلب کیا گیا پھر وہ پوچھنے لگا! ابراہیم آپ کس کی عبادت کرتے ہیں آپ نے فرمایا رب العالمین کی! نمرود بولا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اور اپنی ہدایت سے نوازا وہ زندہ کرنا ہے اور مارتا بھی وہی ہے نمرود بولا وہ کون ہے نمرود بولا وہ دی ہے نمرود بولا وہ دی ہے نمرود بولا وہ دو سے جھے پیدا میں بھی کرسکتا ہوں پھر اس کے پاس دو قیدی لائے گئے ایک کو آذاد اور دو سرے کو قتل کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو دو سرے کو قتل کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو

مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب تو اگر خدا ہے تو مغرب سے آفتاب کو طلوع اور مغرب میں غروب کرکے دکھاؤ! اس ارشاد پر نمرود حیران رہ گیا جب کوئی بات نہ بنی تو کھنے لگے ابراہیم ہماری سالانہ عید ہے آئیں ہمارے ساتھ عید منائیں تجھے عید کا منظر دیکھ کر ہمارا دین پیند آئے گا آپ چند قدم ان کے ساتھ چلے پھروالیں بلیٹ آئے۔

حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں علم نجوم بھی علم نبوت میں تھا گر بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے علیحدہ کردیا کیونکہ نبی کی شان کے لائق نبیں کہ لوگ اننی نجومی کا نام دیں!

بعض بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عید کے دن بخار پس مبتلا تھے ان کے ساتھ نہ گئے اور موقع کو غنیمت جاتا کلماڑا لیا اور بتوں کا ستیاناس کردیا۔ تمام بت توڑ پھوڑ دیئے اور بڑے بت کے گلے میں کلماڑا ڈال آئے۔

#### شرعی حیلیہ

حضرت قاضى ابوالطيب رحمد الله عليه فرماتے بين حيله جائز ہے اور حضرت ابرائيم عليه السلام اس مثل سے استدلال كرتے بين فيز الله تعالى ك ارشاد حذبيدك ضغفا فاضربه ولا تحنث (الله) سے بھى وليل كرتے بين۔

#### جب نمرودی واپس آئے

جب نمرودی عید ملے سے واپس پلٹے تو کہنے لگے ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو دیکھا 'جے ابراہیم کہا جا تا ہے وہ ذکر کررہا تھا پھر نمرود نے کہا اسے لوگوں کے سامنے لایا جائے شاید لوگ اس کی اس کا روای کی شادت دیں تاکہ جو کچھ اس کے ساتھ کریں جواز مہیا

2692

معزت ابراہیم تشریف لائے۔ سوال و جواب کی صورت میں آپ نے فرطا یہ تو آسان می بات ہے آپ لوگ اپنے بتوں سے ہی دریافت کرلیں ان کی یہ بختی نے کی اگر یہ بول کتے ہیں؟ گر انہیں ان کی بد بختی نے گرفت میں لے رکھا تھا وہ اپنے کفر میں مزید پختہ ہوگئے طالا مکہ ان پر جمت قائم ہو چکی تھی۔

ایک مخص کنے لگا ابراہیم کو آگ میں جلادو' ابھی اس کی ہنے سے اتن بات نکلی ہی تھی کہ اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا' چنانچہ تیامت جکب

اس حالت میں رہے گا!

خلیل آتش نمرود میں

بیان کرتے ہیں کہ بت پرستوں نے فیطلہ کرلیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگ میں جلا دیا جائے چانچہ تمود نے اعلان کرا دیا ہر ایک اس نیکی کے کام میں حصہ لے اور جمال جمال سے ممکن ہو لکڑیاں لائے ہر ایک لکڑیاں جمع كرنے كى طرف متوجہ ہوا يمال تك كه ايك عورت نے نذرماني اگر ميرى فلال حاجت بر آئے تو میں اتن رقم کی لکڑیاں ڈالوں گ۔ وہ چرف کاتی سوت تیار کرتی فروخت کرکے لکڑیاں خریدتی اور ابراہیم کو جلانے کی نیت سے چین میں ڈال دیتی ہوں وہ اپنے وین کی محبت میں ایٹارو قربانی کا مظاہرہ کرتی رہی۔ نہ جانے ان لوگوں کو حضرت ابراہیم کے جلانے میں کیا لطف آرہا تھا بھار تک وصیت کررے تھے کہ میرے مال واسباب سے لکڑیاں خرید کر آگ کو تیز تر كوا سات روز تك آك كوسلكات ربي بحر حفرت ابراتيم عليه السلام كو آگ میں والنا جاہا تو نہ وال سکے البیس نے طریقہ سکھایا اور ایک منجنیق تار کرائی ب سے پہلے منجنیق کے ذریعے جس چیز کو پھینکا گیا وہ اللہ کے نی حضرت ابراہیم علیہ السلام بی نمرودیوں نے حفرت ابراہیم کو باندھ کر منجنیق میں رکھا

تو زمین و آسمان کے فرشتے چیخ گھے! اللی! یہ کیا ماجرا ہے 'آپ کا خلیل آگ میں؟ اور روئے زمین میں اس وقت اور کوئی نہیں جو تیرا نام لینے والا ہو المڈا مہیں اجازت عطافرما ماکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔

ارشاد ہوا' وہ میرا خلیل ہے اس کے علاوہ میراکوئی خلیل نہیں' میں اس کا معبود ہوں میرے سوا اس کا کوئی معبود نہیں' جاؤ! اگر وہ تم سے مدد کا طالب ہوتو مدد کیجے! اور اگر وہ میرے علاوہ کی کی مدد کا خواہش مند نہ ہوتو میں کارساز حقیق ہوں میں خود مدد کروں گا جب لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا تو بانی کا فرشتہ عاضر ہوا کئے لگا آپ چاہیں تو میں اس پر بارش برساکر آگ کو بچھا سکتاہوں ای طرح ہوا کا فرشتہ عاضر ہوا اور عرض کیا تھم ہوتو اسے میں اڑا لے جاؤں!

آپ نے فرمایا مجھے آپ حضرات کے تعاون کی قطعا" ضرورت نہیں ' مجھے میرا رب کانی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے گے تو آپ نے یہ کلمہ پڑھنا شروع کردیا لاالہ الاانت سبحانک رب العلمین لک الحملولک الملکلاشریک لکہ

حضرت علائی فرماتے ہیں آپ کو آگ میں ڈالنے کے لئے دس نمرودی جوان اٹھانے لگے تو اٹھانہ سکے بعدہ ایک سو آدمیوں نے اٹھانا چاہا تو وہ بھی بے بس ہوگئے پھروو سو آدمی آگے بڑھے گر اٹھانے سے عابز آئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا ججھے محسوس ہو تا ہے تم لوگوں میں اٹھانے کی سکت نہیں رہی وہ بولے آپ درست فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اچھااب میرے رب کا رہی وہ بولے آپ درست فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اچھااب میرے رب کا نام کے کر اٹھاؤ! انہوں نے استحرای طور پر پڑھابھم اللہ الرحمٰن الرحیم اور تام کے کر اٹھاؤ! انہوں نے استحرای طور پر پڑھابھم اللہ الرحمٰن الرحیم اور تام کو کی ماجت ہوئے اور کما کوئی عاجت ہوئو فرمائے آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی عاجت ہوئے اور کما کوئی عاجت ہوئے فرمایا جھے تم سے کوئی عاجت

718

نہیں 'جرائیل نے کہا پھر رب جلیل ہے ہی کہوتو آپ نے فرمایا۔ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جرائیل نے کی باتیں کیں اور آخر میں وریافت فرمایا کیا آپ کو آگ ہے جلنے کا خوف نہیں؟ آپ نے فرمایا اے کون جلا رہا ہے جرائیل نے کہا اسے خدائے جلیل نے جلایا ہے ابراہیم نے فرمایا پھر خلیل خدائے جلیل کی رضا پر راضی ہے۔

جیویں پیارا راضی ہودے مرضی دیکھ بین دی بے توں مرضی اپنی لوژیں ایمہ گل کدی نہ بن دی

ای اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا نار کوئی بر ذا سلاما علی ابراہیم اے آگ حضرت ابراہیم کے لئے امن و سکون بن جا! حضرت امام نودی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ارشاد ربانی کو سفتے ہی مشرق و مغرب میں ہر جگہ جلنے والی آگ محمدتی ہوگئی۔

لطفه

حضرت موی علیہ السلام عصا سے ڈرتے گر حضرت ابراہیم علیہ السلام
آگ سے نہ ڈرے 'اس لئے کہ آگ اللہ تعالیٰ کی صنعت گری کا ایک نمونہ
ہے نبی خالق کی صنعت سے نہیں ڈرے 'گرجو آگ نمرود نے سلگائی تھی اور
نبی کو غیراللہ کی بنائی ہوئی چیز سے خوف نہیں آیا کرتا۔ یوں بھی کما گیا ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے پر نہ گھبرائے گر اپنے بیٹے کے ذن کا
کرنے پر پریشان ہے ہوئے ؟ کیا وجہ ہے؟ جوابا " فرماتے ہیں جب آگ میں
ڈور ختل ہوکر حضرت اساعیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں پہنچ چکا تھا۔
نور ختل ہوکر حضرت اساعیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں پہنچ چکا تھا۔
قوت چرا کیل و خلیل

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ انیس الجلیس میں رقم فرماتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے اپنی قوت کا رعویٰ کیا اور کما میں ایک انگلی کی طاقت سے آسانوں کو الٹ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تجھ سے زیادہ قوی ہیں اگرچہ وہ منجنیق کے بلے میں ہے پھر حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت خلیل اللہ کی خدمت میں آئے اور کما کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا! ہاں! صرف اتی سی حاجت ہے کہ تم میرے ساتھ آگ میں رہو! حضرت جرائیل علیہ السلام نے کما مجھے یہ قدرت میں سیو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آئش نمرود کو نور توحید سے نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آئش نمرود کو نور توحید سے بھیا دوں گا سے سنتے ہی جرائیل علیہ السلام اپنے دعوے سے وست بردار

أتش نمرود كى گفتگو

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آتش نمرود میں پنیچ تو آگ عرض گزار ہوئی یا نبی اللہ! میں اپنی طبیعت کے مطابق کروں لیعنی جلادوں یا شریعت کے مطابق کروں؟ آپ نے فرمایا شرع مطابق کروں؟ آپ نے فرمایا شرع پر عمل کرنا بی اچھا ہے (یعنی تو مجھے مت جلا)

بیان کرتے ہیں اگر اللہ تعالی آگ کو بردا کا تھم نہ فرما یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام محض آگ کی تپش سے ہی چل بے اور پھر آگ بھی نہ جلتی اور اللہ تعالی سلاما "کا کلمہ ساتھ نہ فرما یا تو آگ اتی شدید شخنڈی ہوجاتی کہ اس کی محض شخنڈک سے ہی آپ ونیا میں نہ رہتے اور زمین پر خنکی ہمیشہ قائم رہتی۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے فضائل میں آپ پڑھ بچے ہیں کہ آگ میں رہتی۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے فضائل میں آپ پڑھ بچے ہیں کہ آگ میں قرالے جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس تر تھا اور جب آگ فراکہ علیہ السلام کا الباس تر تھا اور جب آگ سے باہر نکلے تو لباس کی تری میں فرق نہ آیا ، یعنی آگ کا اتبا بھی اثر نہ ہوا کہ سے باہر نکلے تو لباس کی تری میں فرق نہ آیا ، یعنی آگ کا اتبا بھی اثر نہ ہوا کہ

آپ کا تر لباس خشک ہوجا آ۔

حضرت علائی کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جرائیل علیہ السلام جنت سے ایک آتش پروف کرنہ لائے تھے وہ پہنایا گیا اور کما اللہ تعالی سلام فرما آ ہے نیز فرما آ ہے ابراہیم آپ کو معلوم ہوناچاہئے کہ آگ دوستوں کو کچھ نہیں کہتی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب صحیح و سالم ویکھا تو کہنے لگا کیا آپ آگ ہے ہی محفوظ رہ کتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں! جب آپ آگ ہے صحیح و سالم باہر تشریف لے آئے تو کہنے لگا میں تہمارے رب کے لئے چار ہزار گا میں ذرع کروں گا وہ کیا خوب رب ہے! آپ نے فرمایا جب تک تو اس فرات وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لائے گا تیری طرف ہے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا چنانچہ وہ کافر کافر ہی رہا یماں تک کہ اللہ تعالی نے مجھرے اس کا قصہ تمام کرویا بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھے و سالم دیکھ کر آپ کو سجدہ کیا اللہ تعالی نے فرمایا اگر تو مجھے سے کہ کرویا اگر تو مجھے سے کہ کرویا! اور بخش سے نواز آل

ختنه سنت خليلي

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں ایک ختنہ بھی ہے مردول میں سب سے پہلے ختنہ آپ بی نے کیا اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کان چھیدے۔ امام سمبلی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ یول پیش آیا کہ انہوں نے کی شکر رنجی کے باعث قتم کھائی کہ میں اپ تین اعضاء کاٹوں گی۔ قتم کے کفارہ میں دو کان اور ناک کو چھید دیا گیا' یول قتم پوری ہوئی (گر یمی عورتوں کے حسن کا سب بن گئے اور زیور کی جگہ نکل آئی)

شنرادي شام

حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنما شام کے قریب جودی بہاڑ کے دامن م ایک شر علبک نامی سردار کی صاحبزادی ہیں جو اس علاقے میں زبردست قوت کا مالک تھا حضرت ہاجرہ نے نوے برس کی عمر میں وصال فرمایا اس وقت حضرت اساعیل علیہ السلام بیس سال کے تھے اور حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنما ایک سو سنتالیس برس میں راہی بقاء ہو کیں۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالیاں پہنانے کے لئے لؤکیوں کے کان چھیدنا حرام ہیں اور اس پر انہوں نے سختی سے عمل کا حکم دیا

حضرت امام احمد بن جنبل رضى الله تعالى عنه جواز كا حكم ديتے ہيں البته الركے كے كان چصيدنا مكروہ فرماتے ہيں۔

علائے حفیہ کے نزدیک اڑکے کے کان چھیدنے میں کوئی حرج نہیں ہے (قاضی خان) کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اپنے اصحاب کے بارے انکار نہیں فرمایا' انبیاء و مرسلین میں بکفرت پیدائش مختوف شدہ تھے۔ خصوصاً حفرت آدم' حفرت شیث' حفرت موسیٰ' حفرت سلیمان' حضرت یوسف' حضرت ادرلیں' حضرت شعیب' حضرت موسیٰ' حضرت سلیمان' حضرت یجیٰ حضرت میسیٰ علیم السلام اور امام الانبیاء و المرسلین جناب رحمتہ للعلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختنہ شدہ متولد ہوئے ان کا ختنہ چاہت کے فداوندی پر ہی ہوگیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے اپنی چاہت کے خداوندی پر ہی ہوگیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے اپنی چاہت کے مطابق جب کن کہتا ہے تو چیز ظہور میں آجاتی ہے۔

طمارت كاحكم

حفرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طمارت کا تھم فرمایا تو آپ نے سے طریقہ استعمال فرمایا آپ نے استنجاکیا ' ہاتھ دھوئے ' منہ اور ناک میں پانی

والا مسواک کی مونچیس کوائیں سرمیں مانگ نکالی زیرناف بال صاف کئی بخل کے بال اکھاڑے انٹن کائے کی حکم فرمایا طمارت کرو آپ نے اپنا بدن کو دیکھا تو ختنہ کیا اس وقت آپ کی عمر ایک سو بیس سال کی ہو چکی ہے بعض نے کہا ہے آپ اس وقت اس سال کے تھے آپ کو شدید درد ہوا۔ بعض نے کہا ہے آپ اس وقت اس سال کے تھے آپ کو شدید درد ہوا۔ جرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا تو نے جلدی کی انظار کرلیتے باکہ ختنہ کے اوزار آجاتے آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم پر عمل میں تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھتا آپ نے ابھی یہ الفاظ اوا ہی کئے تھے کہ اللہ تعالی نے مناسب نہیں سمجھتا آپ نے ابھی یہ الفاظ اوا ہی کئے تھے کہ اللہ تعالی نے اور حضرت اساعیل علیہ السلام کا ختنہ ہوا 13 برس اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ختنہ کے وقت سترہ سال کی عمر تھی۔ فشہ کرنا مے مسلمان کے لئے لازم ہے البتہ خشہ پر حرام ہے ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہم مسلمان کے لئے لازم ہے البتہ خشہ پر حرام ہے ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہم مسلمان کے لئے لازم ہے البتہ خشہ پر حرام ہے ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہم عضو کی ایک عبادت ہے اور شرم گاہ کی عبادت ختنہ کرنا ہے۔

بعض کہتے ہیں ختنہ کرنا اس لئے بھی ضروری ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم عمالقہ سے جنگ ہوئی دونوں طرف سے لوگ قل ہوئے ان مقتولین کی پہچان مشکل ہوئی تو مسلمانوں کے لئے ختنہ کرنا واجب قرار دیا گیا اور شربعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی فرض ٹھمرا!

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قربانی فرمائی ' کے سب سے پہلے آپانی فرمائی ' کے سب سے پہلے آپ کے بال سفید ہوئے۔

تفصیل بردھاپے کی فضیلت میں گزر چکی ہے نیز خضاب اور کنگھی کے بیان میں بھی ذکر آچکا ہے کہ حنابلغی اور سوادی امراض کو مفید ہے جن اعضاء پر خضاب لگتا ہے ان کی قوت بردھ جاتی ہے حنابار دو یا بس ہوتی ہے اگر اسے لونگ کے پانی میں بھگویا جائے تو اس مہدی میں حسن و خوبصورتی اور رنگت میں اضافہ ہو تاہے ایس مهدی بالوں کو سیاہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خضابوں کے سردار (مہدی کو اینے اوپر لازم کرلو، مونچیس علیہ وسلم نے فرمایا خضابوں کے سردار (مہدی کو اینے اوپر لازم کرلو، مونچیس

اور ناخن کوانا اسلام میں سنت قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں سے آزمایا گیا وہ اس پر پورے اترے اور ان چیزوں کو اسلام میں بھی برقرار رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں تمام ادیان کے لئے امام بنایا' اور فرمایا سبھی لوگ ان کی اقتداء کریں ان کی تعظیم کریں دین اور نسب کی رو سے شرف حاصل ہے۔

مسكله المرخ مو نجيس كترن اخن كافئ بغل ك بال اكرن من دائن طرف س ابتداء مسنون س جاليس دن س زائد تك ركهنا كروه ب زير ناف بال صاف كرنے ميں جاليس دن سے زيادہ تاخير حرام ب- (روضه)

چالیس کا عدد متعدد واقعات سے وابسۃ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر چالیس دن میں تیار ہوا' حضرت موی علیہ السلام سے چالیس را تیں مناجات کا ارشاد ہوا' اکثر انبیاء کرام کو چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم ملا اگر کوئی شخص نبی کے زمانے میں نبی ہونے کا خواہش مند ہوتو وہ کافر ہوگا (قواعد زرکشی بروایت علیمی) اور ایسے ہی وہ شخص بھی کافر و مرتد ہوا جس نے نبی زرکشی بروایت علیمی اور ایسے ہی وہ شخص بھی کافر و مرتد ہوا جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حین حیات وعویٰ نبوت کیا یا بعداز وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم این نبی ہونے کااعلان کرے وہ کافر و مرتد اور اس کے تمام مانے والے کافر و مرتد ہوں گے جیسے حضور کے وقت مسلیمہ کذاب اور چودھویں صدی ہجری میں مسلیمہ پنجاب قادیانی کذاب ہوئے ان کہ مانے والے بھی کافر و مرتد ہیں۔

1974ء پاکستان کے آئین میں قوی سطح پر اس کے ماننے والوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ( تابش قصوری)

انسانی معاملات کی حکمت چالیس روز بعد ظاہر ہوتی ہے نفاس کے ایام کی عالب تعداد چالیس ون ہی ہے نظفہ ایک حال سے دو سرے کی طرف چالیس دن میں بدلتاہے۔ زمین کی کیفیت بھی ہر چالیس روز کے بعد بدل جاتی ہے دن میں بدلتاہے۔ زمین کی کیفیت بھی ہر چالیس روز کے بعد بدل جاتی ہے

جبکہ جسم زمانہ کی تبدیلی سے آہستہ آہستہ بداتا رہتا ہے لیکن اس کا ظہور چالیس یوم بعد ہوتا ہے ای لئے بعض اولیاء کرام نے چالیس روز میں صرف ایک دن کھانا اختیار فرمایا اخبیاء مرسلین کو چالیس آدمیوں کی قوت عنایت فرمائی جبکہ نبی کریم سیدالمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چالیس نبیوں کی قوت سے نوازا اور امت محمیہ میں چالیس ابدال ہوتے ہیں۔ جب ایمان دار مرتا ہے تو اس کا مقام عبادت چالیس روز تک روتا رہتا ہے شرابی کی چالیس روز تک نماز قبول نہیں ہوتی، شرابی کو مزاکی حد چالیس کوڑے ہیں، سخت سردی چالیس دن تک بڑتی ہے دو نفوں کے درمیان چالیس سال کی مدت حائل ہوگی جب تمام محلوق مرجائے گی تو چالیس روز تک مسلسل بارش ہوتی رہے ہوگی جب تمام محلوق مرجائے گی تو چالیس روز تک مسلسل بارش ہوتی رہے گی بید چالیس دن بعد ہنئے لگتا ہے۔ سال تک کہ ان کے جسم میں جان پڑ جائے گی بچہ چالیس دن بعد ہنئے لگتا ہے۔

حضرت الم شافعی و الم احمد بن جنبل رضی الله تعالی عنهما کے نزدیک نماز جمعت المبارک چالیس آدمیوں کے بغیر درست نمیں۔ حضرت یونس علیه السلام ذکرالی کی بدولت چالیس دن مجھلی کی پیٹ میں آرام فرما رہے۔ اور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد جب چالیس تک بینی تو آپ کی تبلیغ کا خوب اظہار ہوا۔

فوائد عجيب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیاری کٹ جاتی ہے ، شفا آجاتی ہے ، اتوار کے دن ناخن کاننے سے فقر نکل جاتا ہے تو فکر داخل ہوجاتی ہے پیر کے دن ناخن کائنے سے جنون نکل جاتا ہے تندرسی آجاتی ہے۔ منگل کے روز ناخن کاٹنے سے برص کی بیاری نکل جاتی ہے شفا آجاتی ہے ، برھ کوکاٹنے سے وسواس ختم ، اطمینان میسر ہوتا ہے جمعرات کو کاٹنے سے

جذام سے صحت اور جعد کے دن ناخن کا منے سے گناہ ختم رحمت واخل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جعد کے دن مونچیں کاٹا ہے اسے ہربال کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں۔

# فضائل ومناقب حضرت موسىٰ عليه السلام

حضرت ابراہیم اور حضرت موی علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا زمانہ حاکل ہے آپ کے والد کا نام عمران بن محر بن فاہث ابن لاوی بن يعقوب ابن اسحاق بن ابراجيم عليهم السلام ب- حضرت موى عليه السلام في فرمایا توریت میں مجھے ایک بمترین امت کی خبر ملی ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا بہترین امت کو میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا بہترین امت تو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لے مخصوص ہے النی میں نے توریت میں دیکھا ایک امت عج کرے گی اور ابھی اپنے گھروں کو واپس نہیں بلنے گی مگراہے بخشش دیا جائے گا ارشاد ہوا وہ امت محمدیہ ہے پھر کما النی میں توریت میں ایک الی امت کو یا آ ہوں کہ تیرا کلام ان کے سینے میں محفوظ ہوگا اللی اسے میری امت بنا دے ارشاد ہوا وہ امت محدیہ ہے پھر کما اللی میں ایس امت کو پایا ہوں جو ایک ماہ کر روزے رکھے گی تو اس کے گیارہ ماہ کے گناہ معاف کردیے جائیں گے اللی انہیں میری امت بنائے۔ ارشاد ہوا وہ امت محريہ ہے۔ (الی افرہ)

علے گی او زمین ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہوگی میں نے ان میں سے ہر ایک کو دیکھا ان کے پاس نور کی لاٹھیاں ہیں اور وہ اسلام ہے میں نے دیکھا ان میں سے جب کوئی مجدہ میں جائے گا تو ابھی سرنہ اٹھائے گاکہ اسے بخشش سے نواز دیا جائے گا۔ میں نے جنت کو بلیا تو اسے امت محمیہ کا بومیہ بانچ مرتبہ اشتیاق سے راہ تکتے دیکھا اور میں نے دیکھا جب وہ ایک ماہ کے روزے ر کھیں گے تو ہر روزے کے عوض جہنم کو ان سے پانچ سو سال کی دوری کردی جائے گی۔ میں نے توریت میں دیکھا ان کے لئے بشارتیں اچھے انجام کی ہیں۔ حضرت موی علید السلام نے دعا کی اللی مجھے اور میری امت کی بخشش عطا فرما آواز آئی میں نے اپنے حبیب اور اس کی امت کو بخشا' اور فرمایا میرے نزدیک ان کا ثواب انبیاء علیم السلام کے ثواب کی مثل ہے اور میرا غضب ان سے دور ہے ان کا معمولی ساعمل بھی مجھے قبول ہے اور اس پر میں انہیں بہت کچھ عطا کروں گا جب وہ کہیں گے لاالہ الااللہ تو ان کے لئے توبہ کا درواہ کھلا رہے گا بیے سنتے ہی حضرت موی علیہ السلام سجدے میں گر بڑے اور كنے لكے اللي مجھے اينے حبيب حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كا امتى بنا وے۔ ارشاد ہوا میں نے تہیں اور جملہ انبیاء رسل کو ان کے امتی ہونے کا اعزاز بخشا۔ حضرت علامہ طوی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب نورالنور میں بیان کیا ہے کہ امت محربہ علیہ التحتہ والثناء توریت میں برگزیدہ رحمان کملاتی ہے۔ حفرت موی علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن اقدس میں شب عاشورا کو جاگرین ہوئے وہ جعرات تھی آپ کے والد عمران کو بشارت وی گئ تھی کہ جب فلال ستارہ طلوع ہو اور تھمارے چرے کا حسن وفوبالا ہوجائے تو اپنی زوجہ كے پاس جاكر وہ امانت اس كے سرو كروينا جو الله تعالى نے تيرى پشت ميں ودیعت فرمائی ہے چنانچہ عمران اس ستارہ کے منتظر رہے۔ نیز شب وروز کسی وقت فرعون سے الگ نہ ہوتے 'جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو اس وقت فرعون پر نیند کا غلبہ تھا آپ اپنی المیہ محترمہ کے پاس گئے جس کا نام اوخا بنت باند بن لادی بن لیعقوب ہے۔ حالانکہ فرعون نے اپنے محل کے گرداگر در ندے چھوڑ رکھے تھے جب عمران ان کے پاس گئے تو در ندوں نے کہا عمران آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں آپ جائے۔

رِندے 'چوپائے گفتگو کے لگے

حضرت وهب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ كے پيك ميں آئے تو چوپائے عادور آلي ميں بائيں كرنے لگے اور فرعون ے کہتے اے ملعون! حضرت موی اپنی والدہ کے شکم پاک میں آگئے ہیں اب او كمال بهاك كاجب حضرت موى عليه السلام متولد موع أو آب كى والده في ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بما دیا کوئی دریائی جانور ایبانہ رہا جس نے آپ پر خوشی و مسرت سے جواہرات کو نہ بکھیرا ہو' جانور آپس میں کہتے ہیہ کلیم اللہ میں دریائے نیل کے گرد فردوس بریں کی بزار قندیلیں معلق کی گئیں۔ آپ تین وان تک دریا میں رہے۔ بقول بعض عالیس ون تک دریا میں رہے اور پھر حضرت اونس علیہ السلام کی مجھلی نے آپ کو اٹھایا آپ کی والدہ این تور نظر الخت جكر حضرت موى عليه السلام كو دريا مين وال كر كهروايس ماكنين شیطان بشکل انسان ان کے پاس آیا اور کہا موی کو تو فرعون نے مکر لیا ہے اور در ندول کو کھلا دیا ہے اللہ تعالی نے فوری طور پر حضرت جرائیل علیہ السلام کو آپ کی والدہ کی طرف بھیجا اور تمام کیفیت سے آگاہ فرمایا بعدہ فرعون کی بعریاں کی پریشانی میں مبتلا دریائے نیل پر آئی انسیں آواز آئی جو اس يح كى حفاظت كرے كا اللہ تعالى اسے عافيت عطا فرمائے گا چنانچے وہ اٹھا لائس اور الله تعالی نے ان کی پریشانی کو دور کردیا۔ حضرت آسید دیکھتے ہی محسوس کرلیا کہ یمی بچہ وسمن فرعون ہے اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کو زبان عطا فرمائی اور کما آسیہ آپ مجھے لے لیجئے۔ میں تیری آئکھوں کی مھنڈک اور فرعون کے لئے مصیبت ہوں اس فرعون کا نام ولیدین مصعب تھا۔ فرعون تین گزرے بیں فرعون موئ سان فرعون ابراہیم ریان فرعون یوسف ابن ولید۔ (نوٹ) اس دفت مصری حکمرانوں کا لقب فرعون تھا جیسے آج صدر کے الفاظ عموماً ہر حکمران کے لئے بولے جاتے ہیں۔

فرعون کی ڈاڑھی کلیم اللہ کی مٹھی میں

علامہ علائی رحمہ اللہ علیہ سورہ بوسف کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ جب حفرت موی علیہ السلام حفرت آسیہ کے پاس دو سال کے ہوگئے تو ایک ون فرعون نے آپ کو اٹھایا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لینا چاہا تو آپ نے بائیں ہاتھ سے اس کی ڈاڑھی کو پکڑ کر داہنے ہاتھ سے ایک طمانچہ دے مارا۔ اس نے آپ کے قتل کے لئے جلاد بلا لئے۔ آسید نے فرعون سے عاجزانہ انداز میں کمالیہ بچہ ہے اے کیا معلوم تھا یوں ہی واقعہ رونما ہوگیا ہے مگر اس نے ایک کے اور اونٹ سے امتحان لیا آپ نے کتے کی دم پکڑل- تب فرعون كا غصه محندًا مواجب حضرت موى عليه السلام جار سال كے موت لو فرعون نے اعلان عام کرایا ہم تمام لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ فرعون کھانے کا صرف ایک لقمہ کھا یا تھا اس نے لقمہ اٹھانے کا حکم دیا تو حفرت موی علیہ السلام نے پکڑ لیا۔ اس نے دو سرا لقمہ لیا اور کھا لیا اب اس نے ایک اور لقم كى خوابش ظاہر كى ابھى اس نے لقمہ اٹھايا ہى تھاكہ حضرت موى عليه السلام نے تھام لیا اور اس کے سریر دے مارا فرعون نے پھر جلاد کو قتل کیلتے بلایا۔ حفرت آسيد ف خوشاد كا اظهار كرويا- اب اس في مجور اور چنگاري سے امتحان لیا۔ آپ نے محکم خدا چنگاری بکڑی اور منہ میں ڈال لیا۔ جس سے آپ کی زبان متاثر ہوئی۔

آگر کما جائے ہاتھ نہ جلا' زبان متاثر ہوئی تو اس اعتراض کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں اولاً! فرعون کو کاہنوں نے مطلع کیا تھا کہ اس کا زوال ایک

اپنے اڑکے کے ہاتھوں ہوگا جس پر آگ اور پائی کا کچھ اٹر نہ ہوگا! جب اس نے آپ کو صحیح و سلامت پایا تو اس نے کہا یہ پہلی علامت ہے اس بناء پراس نے دو سری علامت دیکھنا چاہتی تو اس نے چھوہارے اور چاندی سے امتحان لیا جس سے آپ کی ذبان متاثر ہوئی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا انتظام تھا۔ چنانچہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی حال پوشیدہ رہا۔ ٹانیا! آپ نے اپنی زبان سے فرعون کو اہا کہا تھا جس کے باعث زبان چنگاری سے متاثر ہوئی اور ہاتھ سے اسے طمانچہ مارا تھا ہی وہ محفوظ رہا۔ ٹالیا" آپ کی زبان متاثر ہوئی گرہاتھ محفوظ رہا اس لئے کہ آپ کی فطرت میں تیزی تھی طبیعت میں عجلت اور جلدہازی کے باعث اللہ تعالیٰ فرام نہ ہوں۔ نیان کو گویائی سے روک دیا ناکہ راز نبوت و رسالت قبل ازبعث ظاہر نہ ہوں۔

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جواب دیگر جوابات سے عمدہ سے کیونکہ زبان پر سب سے پہلے آتا ہے ایا! کتاب العقائق میں ہے کہ حضرت آسیہ نے فرعون سے کما تو ایسے کو قتل کرے گاجو ہروقت تیرے گھر اور ترے سامنے رہتا ہے ای طرح بندہ جب اللہ کے گھر میں اس کے سامنے دست بستہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی سزا سے درگزر کرتا ہے بلکہ اس پر اپنا احمان و کرم فرماتا ہے۔

منصوب بندى

حضرت علائی رحمہ اللہ علیہ سورہ فقص کی تغییر میں فرماتے ہیں فرعون کے کانہوں نے کمہ دیا تھا کہ نبی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت کا باعث بنے گا یہ سنتے ہی فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم نافذ کردیا حالانکہ یہ حکم اس کی حماقت و بے وقوفی پر دلالت کرنا ہے کیونکہ جب کابن نے کمہ دیا تھا تو وہ پورا ہونا ہی تھا اور اگر بالفرض وہ جھوٹ بول رہے تھے تو

پھر بچوں کو قتل کرانا بے فائدہ تھا۔!

حفرت وهب فرماتے ہیں اس نے سر ہزار بچے قبل کرا دیئے تھے بعض کتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار کی تعداد میں اس نے بچوں کو قتل کرایا نیز اس نے حاملہ عورتوں پر پہرا مسلط کراویا جو دائی حضرت کلیم اللہ کی والدہ پر مقرر تقى وه آپ كى والده ماجده كى سميلى تقى جب آپ بيدا ہوئے تو آپ كى دائى و کھتے ہی آپ پر فرافتہ ہو گئ اور آپ کی والدہ سے ازخود کھنے لگی اس نیچ کی جمال تک ممکن ہو حفاظت کرو کیونکہ میرے گمان میں میں فرقون کا وسمن ہے جب دائی باہر کی تو فرعونی پرے داروں کو کسی طرح بید چل گیا وہ تلاشی کے لئے آپ كے گھر پہنچنے سے قبل آپ كى والدہ نے آپ كو تنور ميں ؤال ديا تھا حالاتکہ تنور خوب بھڑک رہا تھا وہ اندر آئے 'بیار تلاش کے باوجود بچہ ہاتھ نہ لگا تو يوچينے لگے يمال وائي كيا لينے آئي تھي آپ كي والدہ نے فرمايا وہ ميري سميلي ب ملخ آئي تھي بعدہ آپ كو تنورے بالكل صحح و سالم نكال ليا۔ حضرت علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی والدہ نے فرعونی کھوجیوں کے خوف سے انجانے تنور میں ڈال دیا تھا جب وہ چلے گئے تو آپ تلاش کرنے لگیں یمال تک کہ آپ کے رونے کی آواز تنورے آئی تو آپ تنورے بالكل صحيح حالت ميں اٹھاليا پھر الله تعالى نے آپ كى طرف وحى فرمائى واو چنا الی ام موی لے اور ہم نے موی علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ تم اسے فرزند کو دورہ بلاؤ۔ چنانچہ آپ نے تین عار ماہ تک موی علیہ السلام کو

حضرت مجاہد فرماتے ہیں وی قبل از ولادت ہوئی جبکہ سدی بعد کے قائل ہیں قرطبی کہتے ہیں ظمرے قبل وی آئی' وی کے کلمات یہ ہیں فاذا حفت علیه فالقیه فی الیم ولانخا فی ولاتحزنی انارا دوہ الیک جب تجھے کی قتم کا خطرہ محسوس ہوتو اے دریا میں ؤال دو اور بالکل

فكر نه كر اور نه پريشان مو جم ضرور تيرے بال پنچا دي گے۔ يہ آيت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ وجی بعداز ولاوت موی علیہ السلام ہوئی۔ خوف اس چزے ہو آے جو ابھی واقع نہ ہوئی اور جن اس سے ہو آ ہے جو ہو چکی ہے اس تعلی آمیزوجی کے بعد آپ بوسی کے پاس گئیں اور اس سے کما ایک اتنے سائز کا صندوق بنا دو اس نے یو چھاتھے کو ضرورت در پیش ہے آپ نے فرمایا میں نے اینے بیٹے کو اس میں والنا ہے باوجود استے شدید خطرہ کے آپ نے بچ بولنے کو ہی مقدم سمجما جب برحمی نے صندوق بنا دیا اور آپ نے حفرت موی علیہ السلام کو صندوق میں رکھا تو برھی جلادوں کو خر کرنے چلاگیا جب وہ ان کے یاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سر ظاموشی کی مرلکا دی اس کی زبان بند ہوگئ وہ ہاتھ کے اشارے بتایا رہا گر لوگ کھے نہ سمجھے جب واپس آیا تو زبان کھل گئ وہ پھرلوگوں کو بتانے چلاگیا اب اللہ تعالی نے اسے اندها كرديا وه ول عى ول مين تائب موكر كين لكا اگر الله تعالى ميرى زبان كھول وے اور مجھے بینا کردے تو میں یہ بات آئی ہی کھی کہ اللہ تعالی نے اس کی زبان اور آئکھیں درست فرمادیں وہ فوری طور پر حجدے میں کر کر عرض گزار ہوا! اللی میری اس نیک بجے کی طرف رہنمائی فرما' چنانچہ اللہ تعالی نے رہنمائی قرمائی اور وہ آپ بر ایمان لے آیا۔ حضرت ماوروی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں آل فرعون میں صرف وہی سعادت مند ب جو ایمان کی دولت سے سرفراز

حضرت قرطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں یمی وہ شخص تھا جس نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا تھا کہ قوم آپ کے قبل کے مشورے کررہی ہے اس کا نام خزقیل تھا اور فرعون کا بچپاڑاو بھائی تھا بعض اس کا نام شمعون بتاتے ہیں دار تھنی نے کہا ہے کہ آل فرعون میں شمعون کے علاوہ کوئی ایماندر شمیں

### حضرت موئ عليه السلام كااستقبال

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنما كاكمنا ہے كه فرعون كى ایک بٹی برص میں مبتلا تھی اور اس سے وہ بے حد محبت کر تا تھا حکماء کو جمع کیا گیا تونے کما فلال ون ورما پر اے لے جائے وہاں اس کی صحت کا انظام ازخود موجائے گا چنانچہ وہ دریائے نیل پر آیا ، حضرت آسیہ بھی ساتھ تھی وہ بی وو سری بچیوں کے ساتھ اوھر اوھر کھیل کود کر رہی تھی کہ ایک صندوق لرول میں نظر آیا ، تو اے فرعون کے پاس نکال لائے۔ لوگوں نے کھولنے کی كوشش كى مربا آورند ہوئى۔ حضرت آب نے آگے بڑھ كرديكھا تو نور نظر آيا پھر حضرت موی علیہ السلام کو اپنے منہ میں اپنی ایک انگلی چوستے ریکھا جس سے دورہ نکل رہا تھا اور دو سری انگی سے شد برآمہ ہورہا ہے اللہ تعالی حفرت آسيد كے ول ين آپ كى محبت ول وى- (حفرت آسيد كے ہاتھ لگاتے بی صندوق کھل گیا) فرعون کی پیاری بچی آگے بردی اور حضرت موی علیہ السلام كالعاب وبن ليكريدن يرمل ليا وہ فور أصحت ياب ہو گئي بير منظر ديكھتے ہى فرعونی کہنے لگے ممکن ہے ہید وہی اڑکا جس کا خوف ہم پر مسلط ہے فرعون نے آپ ك قتل كا كلم ديا حفرت آيد كن كلي اس يح كى عمراة ايك سال سے زائد معلوم ہوتی ہے جب کہ موجودہ سال کے تمام لڑکوں کو تونے قتل کرا دیا ے (خلیج میں آج کا فرعون امریکہ عواق کے بچوں کے ساتھ وہی سلوک کررہا ہے جو اس دور کے فرعون نے کیاتھا' انشاء اللہ العزیز فرعون موی خاب و خاسر دریائے نیل میں غرق کردیا گیا اب امریکہ و برطانیہ کے فرعونوں کا ذات آميز حشر خليج ميل غرق ہونے كے باعث زمانہ ركھے كا كيونكہ ہر فرعونے را موی مولی تعالی بجاه حبیب الله علی صلی الله تعالی علیه وسلم صدر صدام کو كامياني و كامراني سے سرخرو فرمائے) آمين (آبش قصوري)

الندا اے رہنے دوا یہ میری اور تیری آئکھوں کی محنڈک مابت ہوگا

فرعون بولا ہاں البت سے تیری آنکھ کی ٹھٹڈک ہوگا مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں۔

نبی کریم سید عالم مخبر صادق صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا اگر اس وقت فرعون کمہ دیتا کہ میری اور تیری آئکھوں کی ٹھنڈک بے گا تو یقینا اللہ تعالی اے برایت سے مرفراز کر دیتا جیسے کہ حضرت آسیہ کو ایمان و ایقان سے نوازا' جب حفرت موی علیہ السلام کی والدہ کو خبر پینجی کہ میرے نور نظر کو فرعون نے پکر لیا ہے تو آپ حواس باختہ ہو گئیں اور ان کا ول اپنے بیٹے کے تصور کے علاوہ کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا چنانچہ اپنے صاجزادہ حضرت موی علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت مریم رضی الله تعایٰ عنما سے فرمایا (بعض نے ان کا نام کلثوم رقم کیا ہے) کہ جاؤ اور اپنے بھائی کی خبرلو۔ وہ خاموشی سے فرعون کے محل کینچی اور پتہ چلا کہ آپ کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں لی رے۔ جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا حرمنا علیہ المراضع ہم نے حفرت موى عليه السلام ير دوده بلانے واليول كا دوده حرام فرما ديا تھا (سجان الله! نبي كا علم' پہچان اور خدائی فرمان پر عمل' ایک دو دن کے بیج ہونے کے باوجود ہر ایک مورت کے بارے جانتے ہیں کہ سے میری مال نہیں' اس کا دودھ مجھ پر حرام ہے نبی کے بجین کے علم کاری عالم اب اعلان نبوت کے بعد کوئی کیا جانے كتن علوم غيب ك مالك بنا ديئ گئے- (آابش قصورى)

گر والوں کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئی حضرت مریم آگے برطیس اور فرمانا میں تنہیں ایک ایسے گر کی خبر دیتی ہوں جو تمہارے اس بچے کی کفیل بن عکتے ہیں اور وہ اس کی خبرخواہی میں معاون خابت ہوں گے پھر اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور اے بلا لا کیں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ میں رو رہے ہیں اور وووھ کے طالب ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو دیکھا تو ان کی چھاتی سے چٹ گئے۔

فرعون کہنے لگا! خاتون! اس نے تیرے سواکی کا دودھ نہیں پیا ، وہ بولیں اس لئے کہ میرا دودھ اس کے لئے بہتر ہے چنانچہ فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے سرد کردیا۔ اور آل فرعون میں کوئی بھی ایسا بندہ بشرنہ رہاجس نے آپ کی خدمت میں جواہرات کا ہدیہ نہ دیا ہو اور آپ کی والدہ نے ان کا مال اس وجہ سے قبول کرلیا کہ حقیقیاً وہ حمبی تھے اور حربی کا مال عنیمت ہو آ ہے۔

دودھ چھڑانے کے بعد آپ کی والدہ فرعون کے ہاں چھوڑ آئیں (وہیں پلتے رہے آپ جب جاتی تو وہ خدمت کے صلہ میں احرّام بجالاتا) جب آپ چالیس سال کے ہوئے تو آپ نے اپنی بعث کا اعلان فرما دیا فرعون نے آپ سے معجزہ طلب کیا تھم آیا اپنے عصاء کو زمین پر ڈالئے جیسے ہی آپ نے عصاء زمین پر ڈالئے جیسے ہی آپ نے عصاء زمین پر ڈالا فورا ا ژوھا بن کربل کھانے لگا! اس کی آواز سے بہاڑ گو نجنے گئے۔

### عصائے کلیمی کی خاصیتیں

آپ کے لئے وہ عصاء سواری کا کام بھی دیتا یعنی گھوڑا بن جاتا جب آپ سوتے تو وہ پرہ دیتا آپ کی بکریوں کے قریب کھیوں کو نہ آنے دیتا جب شدت کی گری پڑتی تو سایہ دار درخت بن جاتا جس کے سائے میں آپ آرام کرتے جب رات سر پر آتی تو یہ روشن ہوجاتا (گویا کہ بجلی کی ٹیوب روشن ہوجاتی) جب پیاس محسوس کرتے تو وہ چشمہ شیرین بن جاتا جب بھی کنویں سے پانی نکالنے کی نویت آتی تو اس کی دو شاخیں ڈول کا کام دیتیں 'جب حضرت موکی علیہ السلام کا دل پریشان ہوتا تو آپ سے باتیں کرکے آپ کے دل کو خوش کرتا۔ (سبحان اللّه وبحمد وسبحان اللّه العظیم)

فرعون کو چار سو سال حکمرانی کی مزید پیشکش

جب حضرت موی علیہ السلام کو اعلان نبوت کا تھم ہوا تو آپ نے فرعون سے کما اللہ تعالی نے مجھے تیرے اور تیری قوم کے لئے نبی بناکر مبعوث فرمایا ہے وہ فرماتا ہے میں نے مجھے پیدا کیا' تجھے رزق دیا۔ تجھ پر احسان کیا تجھے نعموں سے نوازتے ہوئے چار سو برس بیت رہے ہیں اور تو عداوت سے باز نہیں آتا بلکہ میرا مقابلہ کرتا ہے۔ (اور کہتا ہے اثار بکم الاعلیٰ) کیا تو میرے ساتھ ایک بات تعلیم کرنے کا عمد نہیں کرلیتا وہ یہ کہ تو اعلان کردے۔ لاالہ اللہ ابس اتی بات کہنے سے میں تیرے تمام گناہ معاف کردوں گا اور مزید چار سو سال تک تجھے عمرائی پر فائز رکھوں گا تجھے گوناگوں تحاکف سے بہرہ مند کروں گا۔

### چادوگر اور حضرت موی علیه السلام

فرعون ایک گنبد نما محل میں رہتا تھا جس کا طول اس ہاتھ اور اس کی دو سری منزل پر کرسی تھی ہے سنتے ہی فرعون نے کہا یاموی! مجھے یوم السبت کے دوران سنز ہزار جادوگر جمع کئے۔ پھر ان سے سات ہزار کو منتخب کیا خود اپنے محل کے دوران سنز ہزار جادوگر جمع کئے۔ پھر ان سے سات ہزار کو منتخب کیا خود اپنے محل کے گنبد میں بڑی سنج دھیج سے بیٹا سر پر سونے کا تاج جس میں نمایت اعلیٰ قتم کا جوا ہر ایسے چمک رہاتھا کہ کوئی شخص سورج کے طلوع ہونے پر اس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جادوگر سنزاونٹ کے بوجھ اٹھانے کے برابر رسیاں لے آئے اور بھرے میدان میں پھینک دیں۔ حضرت وھب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ رسیاں تین میل لمبائی چوڑائی تک پھیلی وھب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ رسیاں تین میل لمبائی چوڑائی تک پھیلی بوئی تھیں جب سورج کی تیش تیز ہوئی تو وہ رسیاں اور لکڑیاں حرکت کرنے ہوئی تھیں۔ حضرت موئ علیہ بالسلام ان کے پاس آئے جبکہ آپ سادہ سا جب سادہ سا جب

تعالیٰ نے ولا تخف کہ کہ تسلی دی کہ آپ ہی غالب رہیں گے اپنا عصاء بھینکے آپ نے علام اس کے دانت تھے آپ نے بھینے عصاء بھینکا وہ افردھا بن گیا نیزے کی طرح اس کے دانت تھے اس نے اپنا منہ کھولا اور چلاگھیا جس بڑے پھر پر سے گزر آ وہ خاکشر ہوجا آ اس افردھا نے جادوگروں کے سحر کو مسخر کردیا وہ جس طرف بلٹتا اس کے سامنے کوئی چیز محفوظ نہ رہتی کئی لشکری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پھر اس نے فرعون کے کئی گیر اس نے فرعون کے محل کی طرف رخ کیا اس نے نیجے کا جبڑا محل کی بنیاد میں ڈالا اور اوپر کا کی مینڈھیرر رکھا!

فرعون چلانے لگا اے مویٰ بچاہتے بچاہتے تمام جادوگر تجدے میں گر راے کمنے لگے ہم رب العلمین کی ذات وحدہ لاشریک پر ایمان لائے۔

لطیفہ عجیبہ باطل کا حملہ ہوسکتا ہے لیکن اس کا تسلط بھی نہیں ہو تا جیسے کہ جادوگروں نے حملہ تو کیا لیکن ان کا جادو ناکام ہوا گو پہلے بڑا شور بچاتے سے وہ صرف اور صرف فرعون رہا ان کے لئے آئے گر فرعون دہامان خران مبین میں پڑے اور جادوگروں پر اللہ کا کرم ہوا وہ ہدایت سے بہرہ ور ہوئے۔ وہ ایک ہی سجدے کے باعث رحمان کی طرف سے جنال کے حقد ار ٹھرے اے ایمان دار توتو رحمان کی طرف سے جنال کے حقد ار ٹھرے کے ایمان دار توتو رحمان کے لئے بھڑت سجدے کرتا رہتا ہے لاذا یقین کرے سخچے ضرور امان نصیب ہوگا اور کامیابی تیرا مقدر ٹھرے گی۔

بحرمحیط میں ہے کہ حضرت مونی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اسے ایک بزار مقام پر جمکلای کا شرف بلیا' اور جر کلام کے بعد آپ کے چرے پر انوارو تجلیات کا تین دن تک خوب پرہ رہتا' کسی دو سری کتاب میں میری نظر سے گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام سے چوہیں ہزار کلمات سے کلام فرمایا۔

 ہوگا پوشیدہ طورپر مقروض کا قرض ادا کرے۔ اپنے قاتل کو معاف کردے اور نماز فرض کی ادائیگی کے بعد دس مرتبہ سورہ اظلاص کو پڑھا کرے سیدنا صدایق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے یارسول اللہ اگر ان تین کاموں میں ہے کوئی ایک کرلے تو اس کے لئے کیا تھم ے فرمایا بے شک وہ بھی جنتی ہے! پوشیدہ قرض سے مراد ایسا قرض ہے جس کے لیتے دیتے وقت کوئی گواہ نہ ہو!

حضرت بونس علیہ السلام مجھلی کے پیٹ میں تین دن یا چالیس دن تک رہے جب انہوں نے دریائی مخلوق کو ذکرخدا کرتے پایا تو تین دن تک انمی کی سبیج راصتے رہے۔

مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو جب معافی طلب کر تا دیکھتا ہے تو اسے معاف فرما کر اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اسی لئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی تمہیں تکلیف دے اسے معاف کردیا کرو اللہ تعالی مخفے عزت عطا فرمائے گا!

## فضائل ومناقب حضرت عيسي عليه السلام

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں ہے تھی ان کے در بیان چوہیں پشتوں کا فاصلہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جھے بغیر خون کے گوشت کھلا! اللہ تعالیٰ نے ہڈی کھلا دی (جیسے اس کی شان کے لاکن ہے) جب ابلیس جنت سے زمین پر اترا تو وہ کنے لگا اللی! میں تیرے بندوں میں سے اپنا لشکر تیار کروں گا اور وہ لشکر عور تیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنی تحلیق سے اپنا لشکر بناوں گا اور وہ ٹدی ہے اور اس کے سینہ پر مرقوم ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سب سے برا لشکر ہیں۔

### يمودي نے چاليس بار اخراجات ادا كئ

حفرت محمد بن جریر رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جماعت کی صورت میں علوم و فنون کے حصول کے لئے ایک شرمیں جاکر مخصیل علم میں مصوف ہوگئے اور پھر ہم پر ایبا وقت بھی آیا کہ خرچہ نہ رہا ہم نے واپسی کا قصد کیا تو ایک یمودی آیا اور اس نے تین تین ورہم فی کس ہمیں عنایت کردیے جب ختم ہوتے تو وہ ازخود آیا اور ہمیں درہم دے کر چلا جاتا ہے عمل اس نے چالیس مرتبہ کیا جب ہم نے ایسے کیر خرچ کے بارے جاتا ہے عمل اس نے چالیس مرتبہ کیا جب ہم نے ایسے کیر خرچ کے بارے

دریافت کیا تو وہ کئے لگا میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ طلباء پر خرچ سب

افضل ہے میں نے کی یمودی کو طلب علم میں ایبا نہیں دیکھا جیسے آپ

لوگ جیں بعدہ ہم اس سے رخصت ہوکر جج و زیارت کے لئے روانہ ہوئے
یمال تک کہ ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے ایک ون میں اس یمودی کو طواف کعبہ
کرتے دیکھا ہم نے اس سے پوچھا یہ کیا معالمہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے خواب
میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے فرمایا اہل علم پر
خرچ کرنے کے باعث اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی دولت ابدی سے نوازا ہے۔
میں خواب میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام میں واضل
میں خواب میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام میں واضل
ہوا میرے گھریں سترہ آدی تھے انہوں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا جیسے کہ
میں نے دیکھا تھاجب بیدا ہوئے تو سبھی مسلمان شھے۔

### علم اور عقل مين افضل كون؟

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ علم اور عقل کے بارے بحث شروع ہوئی کہ ان میں افضل کون ہے؟ ہر ایک نے مختلف جواب دیا گو بظاہر عقل افضل معلوم ہوتی ہے کیونکہ لاکا عالم ہی کیوں نہ ہو اور اسے فتولی کی اہلیت بھی ہو گر مسلمانوں کے لئے اسے امام و قاضی مقرر کرنا درست نہیں۔ اور نہ ہی نابالغ کی طلاق درت ہے؟ بلکہ بہت سے شرعی احکام بھی اس پر نافذ نہیں ہوں گے اس کے بر عکس عاقل و بالغ پر تمام انور شرعیہ صحیح ہوں کے بشرطیکہ وہ ان کا مکلف ہو اور جو بات ندکور ہو تھیں ان میں بہت سی باتوں میں علم شرط نہیں ہے نیز علم کو عقل کی ضرورت ہے جبکہ عقل کو علم کی طاحت نہیں اور بیہ بھی کما گیا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا مال عاجت نہیں اور بیہ بھی کما گیا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا مال عاجت نہیں اور بیہ بھی کما گیا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا مال عاجت نہیں اور بیہ بھی کما گیا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا مال عاجت نہیں کہ اس عاماء کے صرف میں لایا جائے۔

عوارف المعارف میں ہے کہ عقل دو قتم پر ہے ایک وہ جس کے باعث

آخرت کے امور کو مقد سمجھا جاتا ہے اور وہ نورروح ہے اس کا مسکن دماغ ہے ہیں۔ ہے کہ لوگ زاہدوں کو زیادہ عقلند تصور کرتے ہیں۔

حضرت عینی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا مجھے
سیدالانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے احوال سے آگاہ
فرمائے۔ ارشاد ہوا امت محمدیہ کے لوگ علماء و حکماء میں گویا کہ وہ علم و
حکمت کے لحاظ سے انبیاء و مرسلین کے وارث اور ان کے قائم مقام ہیں اس
لئے کہ وہ تھوڑی می عطا پر بہت راضی ہوتے ہیں اور میں ان کے تھوڑے
سے عمل پر راضی ہوجا تا ہوں۔ میں تو انہیں لاالہ الداللہ محمد رسول اللہ کہنے
سے بی جنت عطا کردیتا ہوں۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت علیے علیہ اللہ تعالی منے حضرت علیے علیہ السلام سے فرمایا میں تیرے بعد ایسی امت بھیجوں گا کہ اگر اشیں کوئی محبوب ترین چیز مہیا ہوگی تو حمد بجا لا کیں گے اور اگر اشیں کوئی نامناسب اور نالبندیدہ چیز کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ صبر سے کام لیس گے طالا نکہ اشیں علم و عقل شیں ہوگی۔ عرض کیا! یہ کیسے ممکن ہے! فرمایا میں اشیس عقل و علم سے بہرہ مند کردول گا۔

#### انتخاب خداوندي

الله تعالى نے فرمایا یا مریم ان الله اصطفاک اے مریم تحقی الله تعالی نے متحب الله تعالی کے متحب کے لئے چن لیا کے متحب فرما لیا بیان کرتے ہیں کہ مجدافعلی کی خدمت کے لئے چن لیا اگرچہ عورت تھیں ان کی والدہ نے انہیں ایک لمحہ بھر بھی غذا نہیں کھلائی تھی ان کے پاس جنت سے رزق آیا اکثر واس بات پر اتفاق ہے کہ حالت طفلی میں حضرت مریم کو حضرت ذکریا علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔

حضرت مریم عموماً فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالی نے ان

کے ہاتھ پر شفا رکھی اور یہ اعزاز اس وقت تک کسی کو نصیب نہ ہوا تھا نیز اللہ تعلیٰ کے ارشاد طمرک ہے مرادیہ ہے کہ حضرت مریم حیض ہے مبرا تھیں اور یہ بھی ہے کہ انہیں یہودیوں کے طعن ہے پاک فرمایا اور اصطفاک علی نساء العلمین ہے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور تک کی تمام عورتوں سے فضیلت عطا فرمائی۔ یوں بھی کہا گیا ہے کہ تمام جمال والوں کی عورتوں سے اس بناء پر فضیلت بختی کہ ان کے سوا کسی اور عورت کے لئے ایسا انفاق نمیں ہوا کہ اس نے بن باب بیٹا پیدا کیا ہو! ایک حدیث شریف میں ہے کہ تمام جمان کی عورتوں میں چار کو فضیلت حاصل ہے حضرت مریم 'حضرت مریم 'حضرت مریم نظمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عضین صفحن

#### ولادت حضرت عييلى عليه السلام

علامہ برماوی رحمہ اللہ علیہ شرح بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت مریم تیرہ سال کی تھیں کہ ان کے بطن اطهر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے 66 سال بعد تک زندہ رہیں وصال کے وقت ان کی عمراً یک سو بارہ سال متمی حضرت مجیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام محضرت مریم کی والدہ کا نام حضرت مریم کی والدہ کا نام حضرت مریم کی والدہ کا نام حضرت مریم کی والدہ کا نام

### حروف ابجد اور حضرت عيسى عليه السلام كى تصريح

رئیج الابرار میں علامہ زمحشری بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت علیہ علیہ السلام نو ماہ کے تھے تو والدہ نے انہیں سکول بھیج دیا معلم نے کما پڑھ کیم اللہ الرحمٰن الرحمٰ نے یہ پڑھ لیا پھر معلم نے کما حروف ابجد پڑھو آپ نے فرمایا اس کی معانیکیا ہیں وہ کئے لگا مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا الف سے

الله ب سے بہجت (خوبصورتی) جیم سے جلال الد اور طل سے دین خدا ہے اور ہائے ہوز سے مراد ہاویہ جو جنم کا نام ہے واؤ سے ویل دوزخ 'زاسے زفیر جنمیوں کی خوراک 'حلی سے مراد استغفار کرنے والوں کے لئے خطاؤں سے معافی 'کلمن سے مراد کلام خدا' غیرمخلوق ہے ' معفص سے مراد صاع بہ صاع

لینی برابر کا بدلہ قرعت سے اجتماع مخلوق کل ہے۔ معلم نے آپ کی والدہ سے عرض کیا اپنے لڑکے کو لے جائے کیونکہ اسے تو کسی معلم کی ضرورت نہیں۔ مجھے علم نہیں 'معلم کااعتراف

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کر ایک علم اللہ الرحمٰن والدہ آپ کر ایک علم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ آپ نے فرمایا اس کامفہوم کمیاہے ؟ وہ کہنے لگا مجھے علم نہیں 'آپ نے فرمایا ایجھا کھر نئے یا ہے بمائے ضدا ' یعنی حسن خداوندی سین سے سائے خدا لیعنی نورخدا' میم سے ملکیت خدا۔

#### تين نام ميزان مين بهاري؟

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب میری امت میزان کے پاس جائے گی تو لیم اللہ الرحمٰن الرحیم ان کا ترانہ ہوگا جس کے باعث میزان میں اعمال خوب بھاری ہوں گے دو سری امتیں اپنے اپنے نبی باعث میزان میں اعمال خوب بھاری ہوں گے دو سری امتیں اپنے اپنے فرمائیں سے عرض گزار ہوں گے امت محمدیہ کے موازین کیسے وزنی ہیں انجیاء فرمائیں گے انہوں نے اپنے کلام کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے تین ناموں سے کی ہے اگر انہیں میزان کے لیے میں رکھا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دو سرے کی میں انہیں میزان کے لیے میں رکھا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دو سرے لیے میں تو پھر بھی امت محمدیہ کی نیکیوں کا بلہ بھاری ہوگا!

بتول سے تھ کو امیدیں خدا سے تامیدی

بجپن حضرت علیلی علیہ السلام کا اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ایک شہرے گرر ہواوہال لوگول کو بتول کے ساخت مانگتے دیکھا' آپ نے دریافت کیا' ان سے کیا مانگ رہے ہو وہ کہنے لگے بادشاہ کی بیگم کو بچے ہونے والا ہے اور وہ سختی میں مبتلا ہے ہم لوگ اس کے لئے بتول سے سکون نہ اطمینان کی درخواست کررہے ہیں۔

آپ نے فرمایا اگر اس خاتون کو میں ہاتھ لگا دوں تو اسے بچہ ہوگا چنانچہ لوگ آپ کو بادشاہ کے پاس لے گئے آپ نے فرمایا اگر میں بتا دوں کہ اس کے بیٹ میں کیا ہے تو تم ایمان لاؤ گے؟ اس نے کما ہاں! آپ نے فرمایا لڑکا ہے! جس کے رخمار پر ساہ اور پشت پر سفید تل ہے بھر آپ نے فرمایا اے بچ میں تجھے اس خالق کا واسطہ دیتا ہوں جس نے ساری مخلوق کو تخلیق فرمایا اور اسے رزق سے نوازا تو جلدی اپنی والدہ کے بیٹ سے باہر آ! چنانچہ لڑکا متولد ہوا باوشاہ نے ایمان لانا چاہا قوم مائع ہوئی مگر وہ ایمان لے آیا اگرچہ قوم نے اسے بیت المقدی سے بیہ کھتے ہوئے نکال دیا کہ بیہ حضرت مریم کے سامر میں بھنس گیا ہے۔

#### وہ مجھی بندر اور خزیر بن گئے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کے ساتھ جب بھی بیٹھتے تو انہیں گھر میں پوشیدہ چیزوں کو بتا دیا کرتے 'لڑکے اپنے والدین سے اشیاء کا مطالبہ کرتے کہ فلاں فلاں چیزیں کمال ہیں والدین ان سے کھتے کھیے خبر ہوئی وہ کھتے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبروی ہے لوگوں نے اپنے لڑکوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا جب بھند ہوئے تو ان تمام کو ایک ایک علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا جب بھند ہوئے تو ان تمام کو ایک ایک مکان میں بند کردیا' حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور لوگوں سے لڑکوں کی بابت بوچھا اور فرمایا کیا اس مکان میں ہیں لوگ کھنے گئے اس گھر میں تو سوائے بابت بوچھا اور فرمایا کیا اس مکان میں ہیں لوگ کھنے گئے اس گھر میں تو سوائے بابت بوچھا اور فرمایا کیا اس مکان میں ہیں لوگ کھنے گئے اس گھر میں تو سوائے

بندروں اور خزیروں کے کچھ نہیں آپ نے فرمایا! اچھا پھر ایسے ہی ہو گا! لوگوں نے مکان کا وروازہ کھولا تو تمام لڑکے بندر اور سور بن چکے تھے۔

حضرت محییٰ علیہ السلام تصدیق کتے ہیں

امام رازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیق حضرت کیلی علیہ السلام کے قرمائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پراٹھائے سے چھ ماہ عمر میں بڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پراٹھائے جانے سے قبل حضرت نجی علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے مجداقصیٰ میں شہید جانے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسان پر اٹھایا گیا 33 سال کے کرا دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسان پر اٹھایا گیا 33 سال کے تھے۔

#### لقب مقدم نام موخر؟

الله تعالی نے فرمایا ان اللّه بیشرک بکلمة منه المسبح عبسلی بن مریم میں المسیح جو لقب ہے اے نام ہے مقدم ذکر کیا ہے اس کا سبب کیا ہے! عیلیٰ کو کلمہ کنے کا سبب بیہ ہے کہ الله تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کلمہ کن سے پیدا فرمایا 'لقب کو مقدم اس لئے کیا کہ جو کلمہ رفعت و شرف پر والات کرے اے مقدم لانے میں کوئی مضائقہ نہیں جیسے صدیق 'فاروق رضی الله تعالیٰ عنمما 'آپ کو مسیح اس لئے فرمایا گیا جب آپ متولد ہوئے تو آپ کا جم نمایت چکنا تھا گویا کہ تیل ملا ہوا تھا۔ بعض نے کما آپ تیموں کے سرپر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے کی نے کما حضرت جرائیلی علیہ السلام نے والدت کے وقت اپنے بازو سے جھوا باکہ شیطان کا اوھر گزر نہ ہو! بعض کہتے ولادت کے وقت اپنے بازو سے جھوا باکہ شیطان کا اوھر گزر نہ ہو! بعض کہتے ولادت کے وقت اپنے بازو سے جھوا باکہ شیطان کا اوھر گزر نہ ہو! بعض کہتے ہیں آپ اکثر بیاحت فرمایا کرتے تھے۔ مسیح وجال کو مسیح اس لئے کما گیا ہے وہوں گے۔ دو سوراخ ہوں گئے۔ دو سوراخ ہوں گ

الله تعالی حفرت عینی اور موی علیحماالسلام کو وجیر فرمایا جس کی معانی بین جاه و حشمت والے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بین وه امت کیسے ہلاک ہوگی جس کا قائد میں اور جس کی پشت پر حضرت عینی علیہ السلام ہوں گے۔

حضرت امام یافعی رجمہ اللہ علیہ روض الریاضین میں قرماتے ہیں حضرت علیہ علیہ الله اپنی والدہ کی ناف سے متولد ہوئے تھے۔ عقائق میں ذکر کیاگیا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال آپ کے آسان پر اٹھائے جانے سے قبل ہوئے تھا جس وقت آپ کی والدہ نے وصال فرمایا آپ بے حد عمگیں ہوئے تو آپ کی والدہ نے وصال فرمایا آپ بے حد عمگیں ہوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا حضرت مریم جنت میں آیک نمایت عدہ تخت پر جلوہ افروز ہیں اور فرمارہی ہیں میٹا میں نے انعام کے شریت سے روزہ افطار کیا ہے افروز ہیں اور فرمارہی ہیں میٹا میں بحالت روزہ سجدہ میں ہوا۔ (رضی اللہ تعالی کیونکہ حضرت مریم کا انتقال بحالت روزہ سجدہ میں ہوا۔ (رضی اللہ تعالی عنما)

### مناقب حضرت خضراور الياس عليهماالسلام

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں میں نے ایک بوڑھے شخص کو بید رعا مائلتے ویکھا اللهم اجعلنی من امنة محمد اللی مجھے مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا میں نے دریافت کیا! آپ کون ہیں؟ وہ بولے میں خضر ہوں!

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں تھا' جب ہم مقام جر (مدائن حضرت صالح علیہ السلام کا شہر) پنچ تو ایک آواز سائی دی یااللہ! مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ حضور نے فرمایانس جائے اور اس آواز کی بابت معلوم کریں کیمی ہے؟ میں بہاڑ کے وامن میں پہنچا مجھے ایک سفید ریش بزرگ نظر آئے جن کا قد تین سو ہاتھ سے زیادہ ہوگا۔ انہوں نے کما انس! حضرت محمد

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں میراسلام پیش کرنا اور کہنا آپ کے بھائی الیاس آپ کی طاقت کے طالب ہیں جب میں نے واپس آکر عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت الیاس کے پاس آئے اور بڑی ویر تک باتیں کرتے رہے جبکہ میں کچھ دوری پر جیٹا رہا۔

پر آسان سے کھانا اڑا ، مجھے بھی آپ اور حضرت الیاس کے ساتھ اس کھانے کو تاول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جب ہم کھانا کھا چکے تو آسان سے آیک تخت نما بادل اڑا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کرلے گیا میں نے مخبرصادق نبی غیب وانی سے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ کھانا آسان سے اٹرا؟ فرمایا ہاں حضرت جرائیل علیہ السلام ہرچالیس یوم بعد ایک بار لاتے ہیں اور انہیں کھلاتے ہیں نیز سال میں ایک مرتبہ آب زمزم سے بھی انہیں سراب کرتے ہیں فرمایا حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال میں ایک مرتبہ آب مال بیت المقدس میں روزے رکھتے ہیں۔

### حضرت زابدة سيد نافاروق اعظم كى كنيز

الز ہرالفائح میں مرقوم ہے کہ حضرت ذاہدہ 'حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز تھیں وہ ایک روز روٹی پکانے کے لئے لکڑیاں لینے باہر نکلی 'اسے ایک سوار نظر آیا جس سے زیادہ حسین و جمیل اس نے نہیں دیکھا تھا وہ حضرت زاہدہ رضی اللہ تعالی عنعا سے کفے لگا'اے زاہدہ جب تخیج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت مقصود ہوتو آپ کی خدمت میں عرض کرنا' یارسول اللہ! رضوان جنت آپ کو سلام پیش کرنا ہوا بشارت دیتا ہے کہ آپ کی امت کے تین جھے ہوں گے ایک حصہ بلاحب جنت میں جائے گا دو سرے سے باآسانی حساب لیا جائے گا اور تیسرا حصہ آپ کی شفاعت سے مستحق جنت بن جائے گا۔

كثف المجوب مين حضرت والما تمنج بخش لابهوري رحمه الله عليه درج

فرماتے ہیں ایک بار حضرت زاہدہ لکڑیاں لینے جنگل گئیں جب گشما باندھا تو وہ بہت ہماری تھا آپ نے اے ایک پھر پر رکھا تو وہ پھر تیزی ہے دوڑنے لگا یہاں تک کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر لے آیا اس واقعہ کو بارگاہ مصطفیٰ ہیں عرض کیا گیا۔ حضور' صحابہ کرام کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے تو پھر کی آمدورفت کے نشان موجود تھے آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور حضرت زاہدہ کا اللہ تعالی کے بال جو اکرم و دجاہت ہے اس کا اظہار کیا تفصیل کے لئے دیکھئے کشف المجوب (آباش قصوری)

حضرت علائی رحمہ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں حضرت خضر کا اسم گرامی خضر بن عامیل بن عیص بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ورج کیا ہے جبکہ بلیا بن مالکان مشہور ہے امام فعلی رحمہ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کو پوشیدہ نبی بتاتے ہیں۔

علم غیب اور ترک گناه

حضرت موی علیہ السلام نے حضرت خضرعلیہ السلام سے پوچھا تختیے علم غیب پر اللہ تعالی نے کس وجہ سے مطلع فرمایا انہوں نے جوایا کما گناہ کے بیج کے سبب! پھر فرمایا خضر مجھے کوئی اچھی کی بات بتاہے۔ انہوں نے عرض کیا خندہ پیشانی سے پیش آنا اور لوگوں کی محروہ باتوں پر صبر کرنا اور انہیں نفع پینچانا خوشامہ سے بچٹا بلاوجہ سفر نہ کرنا باتوں باتوں میں بیشنے سے بچٹا گناہ کاروں کو ان کے گناہ کے باعث شرمسار نہ کرنا اور اے کلیم اللہ! اپنی خطاؤں پر بھیشہ نادم ہونا!

خضرى وجه تشميه

حضرت امام احمد بن جنبل رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کیا خفزنام اس لئے خفر مشہور ہوا ہے کہ آپ اگر خٹک گھاس پر پاؤل رکھتے تو وہ

فورا سرسنر ہوجاتی۔

حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں علامہ ابن صلاح فرماتے ہیں حضرت خضر جمہور علماء صلحاء کے نزدیک زندہ ہیں لطائف المنن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ارواح اولیاء پر مطلع فرما رکھا ہے۔ حضرت مجلد فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک زندہ رکھے گا جب تک بر زمین و آسان قائم رہیں گے حفرت عمرو بن وینار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تک قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی حفرت خفر اور حفرت الیاس ذندہ رہیں گے جب قرآن کریم اٹھالیا جائے گا یہ وصال فرما جائیں گے (گویا کہ ان کی زندگی قرآن کریم کی مربون منت ہے) (تابش قصوري)

حفرت ابراہیم میمی رحمہ اللہ علیہ کابیان ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی آپ نے حضرت خضر علیہ اللام کے بارے فرمایا وہ اہل زمین کے عالم اور ابدال کے سردار میں اور ابدال اللہ تعالی کا خصوصی کشکر ہے۔

## بإنج ربنما كبوتر اورغوث اعظم واليو

حفرت شیخ عثان حیر نینی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شب میں اپنے مكان كى چھت ير سو رہا تھا كه ميرے قريب سے پانچ كبور يد كتے ہوئے گزرے ایک نے کما وہی ذات اقدس و اطهر ہے جس کے پاس ہر قتم کے خزانے ہیں دو سرا بولا وہی ذات اقدس و اطهر ہے جس نے اپنی مخلوق پر کرم فرماتے ہوئے انبیاء و مرسلین کو رہنمائی کے لئے بھیجا اور ان تمام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو فضیلت و برتری عطا فرمائی تیسرا کہنے لگا وہی

ذات اقدس اطهر جس نے ہرشے کو پیدا کیا اور انسان کو ہدایت سے نوازا چوتھا 
بولا' وہی حق ہے جو کچھ اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ 
وسلم کے لئے ہے باقی کچھ باطل' پانچواں کہ رہا تھا۔ غافلو! رب عظیم کی طرف اٹھو! جو بکثرت نعتموں سے نواز رہا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف 
فرمانے والا ہے۔

یہ سنتے ہی میں ہے ہوش ہوگرگر پڑا' جب ہوش آیا تو میرے دل سے دنیا کی محبت نکل چکی تھی میں نے اللہ تعالی سے وعاکی اللی میری ایسے شخ کی طرف رہنمائی فرما جو مجھے تیرا بنا دے۔ میں نے سفر میں قدم رکھا! گر مجھے منزل کی خبر نہیں تھی کمال جانا ہے کمال جارہا ہوں کہ اچانک ایک بارعب شخص میرے سامنے نمودار ہوا اور آتے ہی ایس نے کماعثان السلام علیم! میں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ بولے میں خصر ہوں! اور فرمانے لگے میں ابھی ابھی حضرت شخ عبدالقادر جیلائی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا انہوں نے فرمایا ابوالعباس گزشتہ شب اہل صارفین میں عثمان نامی شخص جذب کی کیفیت میں تھا کہ آسمان سے آواز آئی عثمان میرے بندے کو مرحبا کہو! اس نے عمد کیا میں ایپ آپ کو ایسے شخ کی خدمت میں بیش کردوں گا۔

خطرا جائے اور اسے میرے پاس لے آئے۔ پھر فرمایا! اسے عثمان! مصرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے زمانہ میں سیدالعارفین ہیں ان کی ملازمت اختیار کرلو! مجھے ابھی خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا پھر آپ نے حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا اس مختص کا استقبال کرو جس کو اللہ تعالی نے پرندوں کی زبانی جذب و سلوک کی منزل تک پہنچایا اور جے خیر کثیر سے نواز دیا پھر مجھے خصوصی خرقہ پہنا کر ایک ماہ تک پہنچایا اور جے خیر کثیر سے نواز دیا پھر مجھے خصوصی خرقہ پہنا کر ایک ماہ تک خلوت خانے میں رکھا جھے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی

طرف سے خرکشرکی عظیم دولت عطا ہوئی۔

حضرت على ألى رحمه الله عليه فرماتے ہيں حضرت خضر ذوالقرنين كى خاله كے صاحبزادے اور اس كے وزير و مشير شے بعض كا قول بے ذوالقرنين حضرت موى اور حضرت عيى عليه السلام كے ورميان زمانے ميں گزرے ہيں اور وہ ان چار فخصوں ميں سے شے جو تمام ونيا كے حكران رہے۔

حفرت سلیمان علیہ السلام، بخت تفراور نمرود اور پانچویں اس امت میں سے حضرت امام ممدی ہول گے جو روئے زمین پر حکرانی فرمائیں گے (انشاء الله العزیز)

حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام قیاضت تک باقی رہیں گے حضرت خضر دریاروں میں دورہ کرتے رہتے ہیں جو ان میں راہ مجمول جاتے ہیں یہ رہنمائی فرماتے ہیں اور حضرت الیاس بہاڑوں میں دورہ فرماتے ہیں جو ان میں راہ بھول جائیں یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں دولوں کاکام دن کے وقت ہو تا ہے رات کو وہ یاجوج وماجوج کے قریب چلے جاتے ہیں اور دان کی حفاظت کرتے ہیں۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کی خوراک سانپ ہیں اللہ تعالیٰ مواؤں کو تھم فرماتا ہے وہ سانپوں کو جنگلات سے اٹھاکر ان کے پاس جا پھینکتی

ہیں اور وہ انہیں ہڑپ کرجائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ کی رسالت اُن

تک پینی ہے؟ آپ نے فرمایا شب معراج میرا ان پر گزرا ہوا میں نے ان پر

سلام پیش کیا انہوں نے انکار کیا۔

ذوالقرنين كي وجه تشميه

حضرت مولف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاح الارواح میں ہم نے بالتفصیل درج کیا ہے حضرت علی الرتفنی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں

ذوالقرنین کا نام عبداللہ بن ضحاک ہے بعض نے مرزبان ورج کیا ہے ذوالقرنین اس لئے مشہور ہوا کہ وہ مشرق و مغرب تک حکران رہا بعض نے کہا وہ دو سو سال تک حکران رہا اور قرن ایک صدی کو کتے ہیں قرنین دوصدیاں 'اسی بناء پر ذوالقرنین معروف ہوا۔

بعض مفسرین الله تعالی کے ارشاد تغرب فی عین حشہ یمال تک که وہ جمال سورج طلوع اور غروب ہو تا ہے وہاں تک پہنچا عنی اذابلغ مغرب الشمس حتى اذابلغ مطلع الشمساس سے مراد يہ شيس كه اس في آفاب کو چھولیا لعنی وہ روئے زمین کے ایسے مقام تک جاپہنچا جمال زمین کا آغاز اور انجام ہے! جیسے ہم ریکھتے ہیں کہ آسان زمین سے متصل ہے بلکہ وہ زمین کے فیج جارہا ہے حالاتکہ ایے بالکل نہیں' ، بری جماز میں مسافر جب سورج کو دیکھتا ہے تو اے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے آفاب کے طلوع و غروب كا مركز سمندر اى ب (راقم السطور مترجم غفرله عرض كزار ب يه منظر میری آنکھوں نے بھی دیکھا جب 1972ء میں پہلی بار جج و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی تو سفیہ محاج کے ذریعے سمندری مناظر دیکھے بندرہ ون مسلسل شب و روز سمندری ہواؤل سے لطف اندوز رہا ہے بہت برا جہاز تھا تقریباً اور لوڈنگ کے باعث ساڑھے یانج ہزار تحاج کرام مرد و زن معه عمله سوار تے ہرایک کے لئے طعام اور خوراک کا انظام تھا۔ نیز ہر حاجی کے پاس اپنا ڈاتی سامان بھی خاصاتھا گر ہزاروں ٹن وزنی جہاز میں محسوس ہی نہیں ہو یا تھا کہ بوجھ زیادہ ہے جماز کی چھت پر چڑھ کرجب سمندر کا نظارہ کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی یاد کچھ زیادہ موجاتی سورج کے طلوع و غروب کا حسین منظر بھلایا نمیں جاسکتا ہوں مغرب کے وقت محسوس ہوتا سورج سمندر میں چھن رہا ہےر طلوع ہو تا دکھائی دیتا تو محسوس ہو تا سمندر سے نکل رہا ہے بس رات کو اس نے سمندری میں ہی چھپ کر چند گھنٹے آرام کیا ہے واللہ غالب علی امرہ

(آبش قصوری)

حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے بیت اللہ شریف کے غلاف کو تھاے ایک شخص کو یوں مناجات کرتے سالہ اے وہ ذات کریم جے ایک شان دو سری شان سے غافل نہیں کرتی یا ایک سے سننا دو سرے کے سننے سے نہیں روکتا۔ یعنی بیک وقت ہر ایک کی بات سننے والے مولی اے وہ ذات سمیع و علیم! کسی کا رونا مختے عاجز نہیں کرسکتا مجھے اپنی معافی کی شمال سے بہرہ مند فرما۔!

میں نے اے کہا یہ کلمات دوبارہ کئے تو اس نے دوسری بار انہی کلمات کو دہراتے ہوئے مزید کہا! فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں خفر کی جان ہے! میں سمجھ گیا یہ حفزت خفر ہیں پھر انہوں نے مزید کہا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ' بارش کے قطروں' صحراوی کی ریت اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

#### يالثديا رحن كاوظيفه

حضرت المام یا فعی علیہ الرحمتہ روض الریاحین میں رقم فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدی میں جمعتہ المبارک کے دن بعد نماز عصر بیٹھا ہوا تھا کہ اس اٹاء میں دو ایسے آدی دیکھے جن میں ایک تو عام انسانوں کی طرح سے اور دو سرے برے طویل القامت ان کا چرہ ہاتھ بحر کشادہ تھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں کہنے لگے میں خضر ہوں اور یہ حضرت الیاس ہیں پھر کہنے لگے جو شخص جعہ کے دن نماز عصر ادا کرکے قبلہ رو ہو کر یااللہ' یاالرحمٰن کا وظیفہ کرتا رہے یماں تک کہ آفاب چھپ جائے تو وہ شخص اللہ تعالی سے جو طلب کرے گا اسے عطاکیا جائے گا۔

نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا حضرت خضر عليه السلام اور

حضرت الیاس برسال مج كرتے بي ایك بار آب زمزم پيتے بيں جو انہيں سال بحربياس سے بے نياز ركھتا ہے۔

حضرت ابوذر رضى الله تعالى عنه فرمات بين سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم ك وصال ياك تك صحابه كرام رضوان الله تعالى عليه تعداد سے ذاكد موسيك شھ-

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور کے وقت سحابہ کرام کی تعداد ساتھ ہزار تھی تمیں ہزار مدینہ طیبہ اور تمیں ہزار دیگر مقامات میں مقیم تھے اسے امام ذہبی میں تجرید میں رقم فرمایا ہے حضرت امام نووی ریافیے۔

حضرت ابوذرعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کرام درج فرماتے ہیں۔

حضرت ابومنصور بغدادی رحمته الله تعالی فرماتے ہیں اکابر اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ امت محمد میں سب سے افضل خلفاء اربعہ پھر عشرہ مبشرہ ان کے بعد اہل بدر رضی الله تعالی منهم ہیں۔

### چار پراغ

حضرت سالم بن عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی منھم فرماتے ہیں میں نے خواب میں تمام انبیاء کرام صلیحم السلام کو دیکھا ہر نبی کے پاس چار چراغ ہیں اور ان کے اصحاب کے پاس ایک ایک چراغ روش ہے ایک نبی کو دیکھا جن کے لئے مشرق و مغرب روش ہیں اور ان کے سر پر چراغ منور ہے اور ان کے صحابہ کرام کے ہاتھوں چار چارغ ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب آیا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عند م

حفرت کعب احبار یہ خواب س رہے تھے بولے تو نے یہ روایت کما

دیکھی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عند نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس رحضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عند نے کہا میں نے اب توریت میں پڑھا ے۔

اہل جنت کی صفیں

حدیث شریف میں ہے کہ جنتوں کی ایک سو بیں صفیں ہوں گی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں 86 صفیں تو میری امت کی ہوں گی-

جنتی زیاده یا جنمی؟

اگر پوچھا جائے کہ لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے یا دوزخ میں جانے والوں کی کثرت ہوگ؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں اللہ الذین آمنوا عملوالصالحات وقلیل ما هم پیک ان کے سواجو ایمان لائے اور صالح عمل کے وہ کم ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا باقی جنمی! اے حضرت امام رازی سورہ نساء کی تفییر میں درج فرمایا ہے! (تفصیل کے لئے متن کی طرف رجوع کریں)

وہ اعمال جن کے باعث دوزخ حرام ہوجاتا ہے

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں الیمی چیزیں بکفرت ہیں مگر میں یہاں بالکل تھوڑی سے درج کروں گا اور ان میں سے بھی وہ جو با آسانی کی جاسکتی ہوں۔

كناه معاف

نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا الله تعالى كے دو بندے جو

آپس میں محبت کرتے ہوں اور ایک دو سرے سے ملاقات کریں مصافحہ کریں بھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تو یہ ہو نہیں سکتا ان کے الگ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف نہ فرما دے! (رواہ ابن سنی ملائیہ)

بخاری شریف میں ہے جس مخص نے جماد میں قدم رکھا اللہ تعالی نے اس پر دوزخ حرام ٹھرا دیا۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ظرر راجنے سے قبل اور بعد چار چار رکھتیں پر احتا ہے اللہ تعالی اس اللہ دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔

نیز فرمایا جو مخص بعد از زوال آفاب چار رکعت عمدہ قرات و رکوع اور سجدے سے بجالا آ ہے اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور ساری رات اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے بعد از زوال آفاب چار ر محتیں فاتحہ کے بعد آیت الکری پڑھتے ہوئے اوا کیس اللہ تعالیٰ اس کے مال و اولاد' دین' وٹیا کو محفوظ فرما ویتاہے۔

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرات بین میرے جس امتی نے عصر سے قبل چار رکعت ادا کیس یقیناً وہ الله تعالیٰ کی بخشش کا حقد اربن گیا۔

عوارف المعارف میں ہے کہ نماز عصر سے پہلے جار رکعت اس طرح پڑھے فاتحہ کے بعد اذازازات الارض کی قرات کرے۔

حضرت سیدنا عبدالله این عمروضی الله تعالی عنهما فرماتے میں الله تعالی اس پر رحم فرما تا ہے جو نماز عصرے قبل چار رکعت ادا کرتا ہے۔

حضرت سمیل بن سعد رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر اوا کرکے اپنی جگه پر جیما رہے اور

کسی سے سوا اچھی بات کے کچھ نہ کھے۔ پھر چاشت کی دو رکعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے آگرچیہ سمندر کی جھاگ کی مقدار میں ہوں۔

حضرت المام حسن رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں اس كے جمم كو آگ نميں چھوئے گی! حضرت عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنما سے مروى ہے كه وہ گناہوں سے ايسے پاك ہوجاتا ہے جسے آج ہى وہ اپنى والدہ كى گود ميں آيا

نیز مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ سے بوشیدہ رکھے گا! (رواہ ابن ابی الدنیا)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت براری کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ اور اس کے درمیان سات خندق حائل کردیتا ہے۔ جب کہ ایک خندق کا فاصلہ ایسے ہوگا جیسے زمین و آسان کا فاصلہ ہے۔

طبقات الاتقیاء میں ہے نمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص غروب آقاب کے وقت دریا کے کنارے باآواز بلند تھبیر کہنا ہے اللہ تعالیٰ اے دریار کے ہر قطرہ پر دس دس نیکیاں عطا فرما تا ہے دس گناہ محو کردیتا ہے اور دس درج بلند کرتا ہے (کتاب الذریعہ لابن اعماد)

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی تعظیم کے لئے کوئی کپڑا وغیرہ اس نیت سے بچھائے کہ اسے مٹی نہ لگے تو اللہ تعالی اسے دوزخ سے بچالے گا۔

تی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بکثرت اپنے بھائی بنالو! کیونکہ اللہ تعالی بردا رحم و کرم والا ہے اور اپنے بندے سے اس بناء پر حیاء فرمائے گا اے اس کے بھائیوں کے درمیان شرمسار کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں این بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر در تک بیٹھو ہی وہ ساعت ہے جو تمہاری عمر میں شار نہیں ہوتی (یعنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے) نیز فرمایا بھائیوں کے ساتھ ملکر کھانا کھانے میں شفا ہے۔

ثي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا جو مخص لااله الاالله العليم الكريم سجان الله رب العرش العظيم الممدالله رب العالمين كا وظيفه كرتا ب الله تعالى اس دوزخ سے آزاد فرما ديتا ہے۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو لااله الاالله محمد رسول الله صبح کے وقت برصتا رہے الله تعالی اسے دوزخ سے رہا فرما دیتا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ عرض کرتا ہے اے وہ ذات کریم جو اپنے بندوں کو آزاد کرنے والی تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمایا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سواکوئی رہائی اور آزادی دینے والا نہیں! للذاتم گواہ رہو ہیں نے اپنے بندے کو آزاد فرما دیا۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ایک بار رکوع میں کتا ہے سبحان ربی العظیم تو اللہ تعالیٰ اس کے تمائی حصہ بدن کو دوزخ سے آزاد کردیتا ہے جب دوسری بار کتا ہے تو دوسرا تمائی حصہ آزاد جب تیسری بار کتا ہے تو تو اس اللہ علی حصہ آزاد جب تیسری بار کتا ہے۔

حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا جي الله تعالى عزت و فضيلت عطا فرمائ اوروه اس كاحق نه پهچاف تو وه اس سے چھين ليتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فراتے ہیں جب بندہ کھانے کا برتن چاك ليتا ہے تو وہ برتن بھی اسی كی مغفرت كے لئے دعا كرتا ہے اللی اسے دوزخ سے آزاد ركھ جيسے اس نے مجھے شيطان سے آزاد كيا كيونكہ خالى برتن كو شيطان جائتا ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانے والے برتن کو کھانا کھانے کے بعد چاٹ لیتا ہے اس طرح انگلیوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو یہ عمل بہت محبوب ہے کہ دسترخوان پر کسی مسلمان غلام' بی بی اور بچوں کے ساتھ بیٹھے اور سبھی ملکر کھائیں جب تک وہ وسترخوان پر رہیں گے اللہ تعالی اپنی نگاہ رحمت مبذول رکھے گا۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نگاہ محبت سے دیکھتا ہے وہ نظر پھیرنے نہیں پاتا کہ الله تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جس مسلمان کی تمہارے دل میں محبت ہو اسے آگاہ نہ کر تا ایسے ہی ہے جیسے خیانت کا مرتکب ہوا۔

سب سے عاجر اور غریب آدمی وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت نہ کرے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے فرمایا دل تو چوپایوں کی طرح ہیں جو ان سے الفت و محبت کرتا ہے وہ اس کی طرف کیکتے ہیں۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے جب کھانا آیا تو آپ فرمایا کرتے اے وسیع مغفرت والے ' بخشش فرما۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت گرم کھانے کو ناپند فرماتے اور ارشاد ہو تا کھانا ٹھنڈا کھایا کرو گرم کھانے میں برکت نہیں! ٹھنڈا کھایا دوا بھی ہے اور غذا بھی!

تحضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پر پھو تکیں مارنا برکات کو اڑانا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص عرض گزار ہوا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے ایک او نثنی اور ایک بحری کا طالب ہوں ناکہ میرا سفر آسان ہو اور بکری سے دودھ حاصل کروں آپ نے فرمایا تو بنی اسرائیل کی بردھیا ہے بھی گیاگزرا ہے۔

عرض كيا بردهيا كا قصد كيا ب آب في فرمايا جب حضرت موى عليه السلام بني امرائيل كو ليكر فكلے تو چاند چھپ گيا پوچھايد كيا ہوا! علماء في عرض كيا حضرت يوسف عليه السلام في جم سے عهد ليا تھاكہ تم اس وقت تك باہر نميں فكا گے جب تك اپنے ساتھ ميرا جم ياك ند لے جائيں۔

حضرت موی علیہ السلام نے فرایا حضرت یوسف علیہ السلام کے جم اقدس کی کون نشاندہ کرے گالوگوں نے کہا ان کی قبر کاعلم سوائے ایک بردھیا کے کمی اور کو نہیں ہے' آپ اس برھیا کے ہاں پنچے اور قبر کا نشان پوچھا تو بردھیا نے کہا جب تک مجھے اپنے ساتھ جنت میں رکھنے کا وعدہ نہیں کرتے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار شریف کاپتہ نہیں دیتی۔ چنانچہ آپ نے باذان ربی وعدہ فرمایا اور اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہ کردی رضور نے اس شخص سے کہا او نمنی اور بحری کا سوال تو معمولی ہے تو اس بردھیا سے بھی عابز ہے جھے سے تو جنت وغیرہ بھی طلب کرتے ولا دیتا)

علم نے دوسروں پر شرف حاصل ہوتا ہے جیسے بوھیا کو حفرت یوسف علیہ السلام کے مزار اقدی کا علم تھا تو اسے تمام مصربوں پر یوں شرف حاصل ہوا کہ جنت میں حفرت موی علیہ السلام کے جوار میں ہوگ۔!

يركات علم

نی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا جو شخص كسى بھى غرض سے

علم دین حاصل کرتا ہے وہ اس ونیا سے نمیں نکلے گا۔ گر اس کا علم غالب آجائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوجائے گا۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا روزے رکھنے اور رات کے قیام کرنے کی مثل ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم دین کا کوئی بھی شعبہ سکھنا کوہ ابو قبیں کے برابر سونا ہوجانے سے بستر ہے یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کردیا جائے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کی قوت سے پلصراط سے گزرنے میں سمولت ہوگی (امام رازی علیہ الرحمتہ

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد و عورت کے لئے دعائے مغفرت کرنا اس کے نامہ اعمال میں بوری امت کی تعداد کے برابر نیکیاں کھی جاتی ہیں۔

حضرت قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے مولی کی اطاعت ہر کمریستہ ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کو قربان کردیتا ہے جس کے باعث اس کا مقام جنت ہے۔

جو اپنے مولیٰ کی نافرمانی و سرکشی میں مبتلا ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا کردیتا ہے (ماکہ اس کا کوئی عذر نہ رہے) پھروہ شیطان و نفس کا تابع معمل بن کر اپنا ٹھکانہ جنم میں بنالیتا ہے۔

حفرت ابن کعب رضی الله تعالی عند نے حضرت براء بن مالک رضی الله تعالی عند سے کما تمہاری کیا طلب ہے وہ بولے جو اور مجوریں!

حضرت ابن کعب فرماتے ہیں میں نے انہیں کھلایا کہ وہ خوش ہوگئے جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنی تو آپ نے فرمایا جب کوئی اپنے مسلمان بھائی پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے احسان کرنا ہے اور وہ

اے کوئی شکرانہ وغیرہ کا طالب تنہیں ہو تا اللہ تعالی اس کے گھر دس فرشتے مقرر فرہا دیتا ہے جو سال بھر تک اللہ تعالی تشبیح و تعلیل اور استغفار کرتے رہتے ہیں اور ان کی تمام عباوت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کراتا ہے اور اللہ تعالی اے جنت الخلد مرحمت فرماتا اور ایسے مقام سے انہیں چزیں عنایت فرماتا ہے جے فٹا نہیں یعنی جنت نے! مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں براء ابن مالک کا ذکر میں تمذیب اساء والعات میں نہیں دیکھ پلیا البتہ حضرت براء ابن عاذب کا تذکرہ دیکھا ہے ان سے پانچ صد احادیث مروی البتہ حضرت براء ابن عاذب کا تذکرہ دیکھا ہے ان سے پانچ صد احادیث مروی البتہ حضرت براء ابن عاذب کا تذکرہ دیکھا ہے ان سے پانچ صد احادیث مروی احادیث کے رادی ہیں (شافر)

## يارب الارباب

حضرت ام الموسنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب بندہ یارب الارباب پکار آ ہے تو اللہ تعالی فرما آ ہے میرے بندے میں حاضر ہوں طلب کر عطا ہوگا۔

الذا اس حدیث کے پیش نظر اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہی التجاہے یارب الارباب ہمیں اپنی خوشنودی کے صدقے اپنے حبیب کی رضا کے مطابق شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرہا مصرت مصنف رحمہ اللہ علیہ کی اس کاوش کو شرف قبول سے نوازا اور ہمیں اپنی رحمت و برکات سے بہرہ مند فرہا اپنی محبوب کی محبت اور اطاعت نصیب فرہا میری اس حقیر سی کوشش کو امت مصطفیٰ علیہ التحیتہ وافتاء کے لئے باریاب بنا اپنے گھر کا جج اور اپنے مجبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں بھیگی عنایت فرہا قار کین کی نیک خواہشات کو پاید شکیل سے نواز اور جنت میں عاشقان مصطفیٰ علیہ التحیتہ وافتاء خواہشات کو پاید شکیل سے نواز اور جنت میں عاشقان مصطفیٰ علیہ التحیتہ وافتاء

جث کے احوال

الله تعالی فرما آئے وسارعوا الی مغفرة من ربکم وجنت عرضها کعرض السموت والارض ایمان والو! این رب کی مغرفت کو جلد حاصل کرو اور جنت کو بھی جس کا عرض زمین و آسانوں کے برابر ہے۔

ایمنی فرمانبرواری مقومی اور الله تعالی کے قرب سے مغفرت حاصل کرو!

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے بیں اگر تمام آسانوں كو الك دوسرے كے ساتھ ملا دیا جائے تو سے جنت كاعرض بے گا۔

علامہ طبری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت تخلیق فرمائی تو اے علم دیا گیا کھل جا اس نے عرض کیا کمال تک تھم ہوا ایک لاکھ سال کی مسافت پر پھر ارشاد فرمایا کھل جا عرض کیا کس قدر فرمایا میری رحمت کی مقدار سے بھی زیادہ پس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث بھیشہ وسیع و کشادہ ہوتی رہے گی۔ اس کا کمیں اختیام نہیں جیسے رب کی رحمت کا کوئی کنارا نہیں ہے۔

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ناصرالدین سمرقدی رحمہ اللہ علیہ کی تفیر میں اللہ تعالی کے اس ارشاد قل لوکان البحر مداداً لکمات ربی لنفدالبحر قبل ان تنفد کلمات ربی کے متعلق دیکھا ہے کہ اگر سمندر ان چیزوں کی تحریر کے لئے سابی بن جا کیں جنہیں اللہ تعالی نے مومنین کے لئے مخصوص فرمایا ہے تو سمندر ختم ہوجا کیں گے گر ایمانداروں کا ثواب مکمل تحریر نہیں ہوسکے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنھما کا بیان ہے جنت اس تیزی سے وسیع و کشادہ ہوتی رہتی ہے جیسے کمان سے تیر تیزی سے نکل جاتا

موت کی تلخی اور جنت کی نعمتیں

حفرت بوسف علیہ السلام کو جب کویں سے نکالا گیا تو ان کے بھائیوں

نے مار پیٹ شروع کردی فرشتوں نے عرض کیا اللی! یہ بلاسب یوسف کو مارتے ہیں ارشاد ہوا یہ مار ملک مصر کی سلطنت اور خزانوں کے مقابل بہت کم ہے۔
اسی طرح جب ایماندار سکرات موت کی تلخی برداشت کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یااللہ تیرا بندہ موت کی سختیوں میں جتلا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یہ تکلیف جنت کی نعمتوں کی نسبت ہم ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جنمی جنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ مقام صدق میں میرے اولیاء کو لائیں۔ انہیں اپ اپ جنتی مقام سے بارگاہ اللہ میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں عرض گزار ہوں گے تیرے دیدار کے طالب ہیں تیرے ساتھ ہمکلای کی لذت سے شادکام ہوناچاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپ سراٹھائیں اور اپ حبیب کی زیارت سے لطف اندوز ہوں نیز ارشاد ہوگا۔

اے گروہ اولیاء میں رب الارباب ہوں جب تم روئے کریم کا مشاہرہ کرو تو سجدے میں چلے جانا' بعدہ تھم ہوگا اپنے سروں کو اوپر اٹھاؤ اور اپنے حبیب کی طرف نگاہ کروا یہ مشقت کا گھر نہیں! تم میرے دوست ہو۔ یہ میری جنت ہے پھر ان کے لئے دسترخوان سجایا جائے گا غلماں خدمت کے لئے کمریستہ ہوں گے اولیاء کرام کھاتے اور اپنے محبوب رب کی زیارت سے مشرف ہوتے جا کیں گے۔

پھر حضرت علی الرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عند عرض گزار ہوں گے اے ہمارے مولیٰ و مالک تیرا قرآن کریم میں ہمارے ساتھ عمد تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے ارشاد ہوگا اے علی' میرے ولی تو نے سی کما مطمئن رہنے اور سکون و اطمینان سے میری نعتوں سے محظوظ ہوجائے اور شرایا" طہورا سے لذت حاصل کریں بھرییائے ازخود ان کے منہ سے لگیں گے۔

پرارشاد ہوگا! میرے اولیاء مزید طلب کرو! وہ عرض گزار ہوں گے ہم کن داؤدی سے مستفیض بہوناچاہتے حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم ہوگا اور وہ پڑھنا شروع کریں گے۔بسم اللّه الرحمٰن الرحیمٰ الرحیمٰ الرحیمٰ اللہ الرحیمٰ اللہ الرحیمٰ اللہ الرحیمٰ اللہ المحیم مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق منقابلین یقینا متقین جنت کے چشموں پر امن و سکون کے ساتھ روح پرور مقام پر قیام پذیر اور نمایت عدہ 'خوبصورت ریشی ملوسات سے مرصع ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی وجدوطرب میں آکر ملوسات سے مرصع ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی وجدوطرب میں آکر پرواز کرنے لگیں اور وہ دو سوسال تک محو پرواز رہیں گے۔

نیز ارشاد ہوگا کیا تم میری باتیں بھے سے سننے کے خواہش مند ہیں وہ عرض گزار ہوں گے! کیول نہیں ضرور کرم فرمایے! اللہ تعالی فرمائے گا۔ اندالر حمن الرحمن علم القر آن بیہ سنتے ہی ایک ہزار سال تک ملکوت میں جران و ششدر رہیں گے آپ پڑھ کچے ہیں کہ سورہ الرحمٰن عوری قرآن ہے۔

## جنتی عورتیں اور ان کی عمر

اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو باکرہ کی حیثیت عطا فرمائے گا وہ اپ شوہروں کی شیدا ہوں گی ان تمام کی عمر 33 سال ہوگی جتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیدا ہوں گی ان تمام کی عمر 33 سال ہوگی جتنی حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہوگا یعنی طول ساٹھ اور عرض سات ہاتھ 'حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام سا! اور اخلاق میں صاحب خلق عظیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مظر ہوں گے آواز حضرت واؤد علیہ السلام ایسی ہوگی۔ جنتی عورتیں سفید مروارید کے کے بالاخانوں سے اتر کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کی خدمت میں عاضر ہوں گی جنتی لوگ مشک و عنبر کے میدان میں سنہری عنما کی خدمت میں عاضر ہوں گے مردوں اور عورتوں کے درمیان نورانی تجاب کرسیوں پر جلوہ افروز ہوں گے مردوں اور عورتوں کے درمیان نورانی تجاب

ہوگا اللہ تعالیٰ ہر ایک جنتی کی حوصلہ افزائی کے لئے خود سلام سے نوازے گا اور اس طرح عورتوں کی بھی دلجمعی فرمائے گا اور اس حکم ہوگا میرے محبوبوں اور اولیاء کا خیرمقدم کرو' ان کی خدمت انجام دو۔ پھر اللہ تعالی مسمانی فرمائے گا فرشتوں کو ارشاد ہوگا نغمات توحیدورسالت کے لئے حورعین کو لاؤ ماکہ ان کی پرکشش آواز اور نغمہ سرائی کے لیے سے خوب وجدو طرب سے شاد کام ہوں جب اس کیفیت سے لطف اندوز ہوکر اپنی اصلی صالت پر آئیں گے تو عرض گزار ہوں گے۔

اے ہارے رب ہاری گزارش ہے کہ ان سے ہمیں اپنا کلام سنوائیں کھم ہوگا اے داؤد انہیں ذرا میرا کلام پھر سنایئے وہ منبر پر زبور پڑھیں گے لوگ مستی کے عالم میں وجد کنال ہول گے جب ہوش میں آئیں گے تو فرمایا جائے گا اس سے بھی زیادہ پاکیزہ آواز سننے! پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالی فرمائے آئے منبر پر جلوہ فرمائے اور سورہ طہ ایس کی تلاوت سے مخطوظ فرمائے۔

سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شان سے تلاوت فرمائیں گے کہ آپ کی آواز سرور میں حضرت داور علیہ السلام سے ستر گنا بڑھ کر ہوگی لوگ سنتے ہی جھو سنے لکیں گے کرسیاں بھی حرکت کرتی ہوں گی جب پھر سکون و قرار میں آئیں گے تو ارشاد ہوگا اس سے بھی زیادہ پر کشش آواز میں کلام ساعت کرنا چاہتے ہیں؟ عرض گزار ہوں گے ہمارے خالق و مالک ہمیں ضرور سنوا ئیں تو اللہ تعالیٰ ازخود سورہ انعام کی تلاوت سے نوازنا شروع کرے گا جے اس کی شان کے لائق ہے لوگ مستی کے عالم میں ہوں گے جنتی ورخت ' محلات اور ہرچیز وجد کنال ہوگی عرش ملنے لگے گا میرے بندو! بناؤ میں کون ہوں! سبھی بیک زبان پکار انھیں گے اللی توہمارا رب ہے ' ارشاد ہوگا! میں ہوں! سبھی بیک زبان پکار انھیں گے اللی توہمارا رب ہے ' ارشاد ہوگا! میں سلام اور تم مسلمان ہو! پھر ہر ایک کو اپنی اپنی منزل کی طرف جانے کا عظم ہوگا

اور جنتی سواریاں حاضر ہوں گی ہر ایک آپنے اپنے مقام و مسکن کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کرتے جائیں گے۔ ایک دوسرے کو آگاہ کرتے جائیں گے۔ آگھ جنتش ؟

(1) پہلی جنت وارالجلال سفید مروارید سے تیارشدہ (2) دو سری جنت وارالحلال سفید مروارید سے تیارشدہ (2) دو سری جنت دارالسلام یا قوت سرخ سے تیارشدہ (3) تیسری جنت 'جنت المادیٰ سبز زبرجد سے بنائی گئی۔ (5) جنت الخلد مرجان زرد سے بنائی گئی۔ (5) جنت الغیم سفید چاندی سے تیار (6) جنت الفردوس' سرخ سونے کی بنی ہوئی (7) جنت عدنی سفید موتیوں سے تیارشدہ (8) جنت وارالقرار' مرجان سے بنی ہوئی۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنجما فرماتے ہیں جنت کے محلات آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں اور اس میں نہریں بھی اتنی ہی جب کہ ایک نہر' نہر رحت ہے جو تمام جنتوں کو سراب کرتی ہے۔ جنت میں علماء کی ضرورت

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جنت میں جنتیوں کو علماء کرام کی ایسے ہی ضرورت پڑے گی جیسے دنیا میں ہوا کرتی ہے! اس لئے کہ انہیں ہر جمعتہ المبارک میں الله تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔

الله تعالی انہیں فرمائے گالوگوں مجھ سے جو جاہو طلب کرو جنتی علماء کرام کی طرف متوجہ ہوں گے ان سے دریافت کریں گے ہمیں آگاہ فرمائے ہم الله تعالیٰ سے کس چیز کی تمنا کریں علماء کرام مطلع فرمائیں گے فلاں فلاں چیز اپنے رب سے طلب کرو!

حضرت امام رازی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں علماء کرام جنت کی جاتی اور انبیاء کرام کے خلفاء ہیں آپ فرماتے ہیں ان کا علم جنت کی چابی اگر کوئی

خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں جالی ہے تو اسے علم وین حاصل ہو گا! علامه قرطبی رحمه الله علیه فرماتے اہل علم روزانه جنت میں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں گے موتوں' جواہر' یا قوت' سونے اور جاندی کے مرضع منبرول پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم میں مصروف ہول گے۔

نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين حاملين قرآن وه بين جنهين قرآن كريم كے مطالب و معانى ياد ہوں اسے امام رازى نے اپنى تفيير ميں رقم

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے آٹھ وروازے ہیں ہر دروازے کے دونوں کواڑوں کا درمیانی فاصلہ ایے ہے جینے آسان و زین کے ورمیان ہے ایک روایت میں مشرق و مغرب کے فاصلہ کا ذکر آیا

بخاری شریف میں ان کا در میانی فاصلہ ہتاتے ہوئے درج ہے جیسے مکہ مرمہ اور بھرہ کا ہے ایک اور کتاب میں عالیس میل کا ذکر بھی آیا ہے اختلاف روایات سے معلوم ہوتا ہے ممکن ہے بعض وروازے کی ورمیانی مسافت ايسے على مو! (والله تعالى وحبيبه الاعلى اعلم)

تندی شریف میں ہے جو محض بعد از وضویہ کلمات پڑھ لے تو اس كے لئے جنت كے آٹھوں دروازے كل جاتے ہيں (اب اس كى مرضى جس ے جاہے وافل مو) کلمات سے بین اشھدان لااله الاالله وحده لاشريك له واشهدان سيدنا محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من النوابين واجعلني من المنطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهدان لااله الاانت استغفرك واتوب اليم

الله تعالى كى زيارت كاون

صدیث شرایف میں بے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علم کی خدمت میں حضرت جرائيل عليه السلام في بيان كيا يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آپ كے رب نے فردوس اعلى ميں ايك وادى تياركى ہے جس ميں مشك كے میاڑ ہیں جعہ کے دن نور کے منبروں پر انبیاء و مرسلین جلوہ افروز ہوں گے شہری کرسیوں پر صدیقین بیٹھیں کے وہ وادی انبیا، و مرسلین اور صدیقین سے بھر جائے گی وہ منبریا قوت و زبرجد سے منقت ہوں کے بھر بالاخانوں سے لوگ اتریں کے اور مشک کے میاڑوں کے دامن میں جمع ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاضری دیں کے اور حدوثائے خداوندی جا لائیں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گا تھماری کیا آرزو ہے وہ عرض گزار ہوں کے النی! ہم تیری رضا کے طالب ہیں اللہ تعالی فرمائے گا میری رضائی نے تہیں اس مقام پر پنچایا ہے اب میں مجھے اپنی طرف سے مزید اکرام و افراز سے نواز یا ہوں پھر اللہ تعالیٰ این خصوصی مجلی عطا فرمائے گا یمال تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے جاب زیارت ے مشرف ہوں گے اس بناء انہیں جعد کاون محبوب ترین ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مونی ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت کی زیادہ سے زیادہ طلب کرو، جنم سے بیخنے کی بغرت دعا ماثگا کرو۔

حضرت عطاء رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے جو شخص سے دعا اللهم انی اسٹلک الحنیة النبی ظلها عرشک ونورها وجهک وحشرها رحمنک ملت بارشب و روز پڑھتا رہے گالله تعالیٰ اسے جنت سے نوازے گا۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گ ان میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی جب کہ چالیس صفیں دیگر انتوں کی ہور اگی- (ابن ماجہ)

نی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا مجھے اميد ب تم لوگ جنتيوں

کا چوھائی حصہ ہوں گے بلکہ اہل جنت میں آدھے تم بلکہ نصف ثانی میں بھی تمارا حصہ ہوگا۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ سے نقل کرنے کے بعد رقم فرماتے ہیں کہ
اس واقعہ کی نظیر بخاری شریف میں بھی ملتی ہے علامہ برماوی رحمہ اللہ علیہ
شرح بخاری میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیک
وقت کیوں نہ فرمایا کہ اہل جنت میں تم نصف ہو جواب میں لکھتے ہیں کہ اس
اٹراز میں سننے والوں کے ول میں قدرومنزلت بوصتی ہے اور ان کے
اغراز اکرام میں اضافہ ہوتا ہے یہ ایک قتم کا مبالغہ ہے کیونکہ سائل کو بار بار
عظا کرنے میں اے اور لطف حاصل ہوتا ہے اس کے ول میں فرحت و انبساط
براحتا ہے اس بناء پر انہیں اللہ تعالیٰ کے شکر کی تجدید کا موقع ملتا ہے۔

بیان کرتے ہیں صحابہ کرام یہ بشارت ننتے ہی نعرہ ہائے تکبر بلند کرنے کد

-2

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سر برار افراد کو بلاحساب و کتاب بخشنے اور جنت میں بلامشقت داخل کرنے کا دعدہ فرمایا ہے ای طرح ایک دو سری حدیث میں بھی آیا ہے۔

یہ بنتے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند عرض گزار ہوئے یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ زیادہ کی طلب فرماتے تو کیا ہی اچھا ہو آ؟ آپ نے فرمایا میں نے زیادہ کی تمنا کی ہے وہ عطاء فرمائے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زیادہ بخشش کا وعدہ لے لیتے تو آپ نے فرمایا ستر ہزار مزید جانیں گے۔ عرض کیا یارسول اللہ! کچھ اور زیادہ کیجئے آپ نے فرمایا اللہ تعالی اپنے ید قدرت سے تین بار اور ن کو اٹھائے گا اور جت میں واخل کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کو اٹھائے گا اور جت میں واخل کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ

نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ اور زیادہ فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلائے! عمرا رہنے دوا میں کافی ہے! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے! صدیق' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے رب کے فضل و کرم سے زیادہ کرنے دو گویا کہ۔

مہارا کیا بگر آ ہے ہمارا کام ہوجائے

سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فرمانے گے اس ذات وحدہ لاشریک کی فتم جس نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے مارے رب کے یدقدرت میں تو آیک ہی مرتبہ تمام مخلوق سا عمق فرمایا ہے مارے رب کے یدقدرت میں تو آیک ہی مرتبہ تمام مخلوق سا عمق

## صديق اكبر كاحسين خواب

کتاب الحقائق میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاراقدس پر حاضر شے آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باتیں کرنے گئی حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر ہوئے دیکھا صدیق اکبر خواب کی حالت میں باتیں کررہے ہیں انہوں نے جگا دیا' آپ نے فرمایا! یا عمر! آپ نے میری پرسکون نیند منقطع کردی اس وقت میں عرش اعظم کے نیچ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھا جبکہ آپ بری لجاجت سے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھا جبکہ آپ بری لجاجت سے اللہ تعالیٰ سے امت کے لئے بخشش طلب فرمارہ سے میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپ رب کو مراد پوری کرنے دیجے آواز این ایس جھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر عطا فرمایا تھا کہ عمر روضہ مقدسہ سے آواز آئی مجھے سب پچھ عطا فرمایا گیا ہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ مجھے اسم اعظم سے آگاہ فرمائے اس پر ان کے پاس وحی آئی اے موی علیہ سلام اگر تم میری مقبولیت کے طالب ہوتو دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھے۔ یا علام السرائر یا مقلب القلوب یا نورالنور یا دائم کل شی یزول جبرک یا حی یا حی یا موت سواک۔

بعض عارفین نے اسم اعظم اسے قرار دیا ہے۔ اللهم انت الذی لا اله الا انت یا ذاالمعارج اسلک بسم اللّه الرحمٰن الرحیم ویا انرلته فی لیلة القدر ان تجعل لی من امری فرجًا ومخرجًا واسلک ان تصلی وتسلم علی سیدنا محمد و ان تغفرلی خطیئتی وا تقبل توبتی

ياارحمالرحمين

حضور سیدنا غوث اعظم شخ عبدالقادر جیلانی داد ' غنیه میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم سے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی بابت دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اساء الحنٰی میں سے ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ کے اساء الحنٰی میں سے ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں بس اتا سا فرق ہے جیسے آئھ میں سفیدی اور سیاہی کا قربت کے لحاظ ہے۔

مٹس المعارف میں ہے جب بندہ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم کہتا ہے جنت پکارتی ہے لبیک وسعد یک النی اسے میرے پاس جھیج دینا۔

کتاب البر کت میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت بھم اللہ الرحمٰن الرحیم لاحول ولاقو تھ الاباللہ العلی العظیم کمتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوجاتا ہے جیسے آج بھی اپنی والدہ کی گود میں آیا۔ نیز اللہ تعالیٰ اس سے ستر بلائیں دور کرتا ہے جن میں ادنیٰ جذام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو شام تک اس کے لئے رہائیں کرتا رہتا ہے۔

كتاب البركت بى فدكور ب نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم \_ز فرالا الله تعالی نے اس آیت ہم الله از حمٰن الرحیم کو ہر مرض کی شفا ہر وکھ کا مداوا' ہر قتم کے فقرے نجات' دوزخے آڑ' دھنے اور مسنح ہونے سے امان بنایا ہے جب تک وہ اسے پڑھتے رہیں گے نیز جس کے آغاز میں اسے بڑھا جائے وہ دعا رو نہیں ہوتی۔

حضرت سل بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين كه مين تمين سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار رہا کہ بھنے اسم اعظم سے آگاہ فرمائے ایک رات میں ساروں سے آسان پر محوب بایادی یاقیوہ ياذالجلال والاكرام يابديع السموات والارض اور سائه عى باتف فيبي نے نداکی ہی اسم اعظم ہے۔

حفرت غالب، قطعان رحمد الله عليه بيان كرتے بي مي وس سال تك اسم اعظم کے حصول کی درخواست ارتا رہا۔ اللی مجھے وہ انم معلی عطا فرمائے جس کے وسلے سے دعا قبول مو اور جب بھی اس کے ذریعہ کوئی التجا کون پوری ہو' پر مجھے تین راتیں ملس کوئی آر مجھے کتا یہ پڑھے رہاکو! يافارج الهم ياكاشف الغم ياصادق الوعد ياموفيا بالعمد ياحي ياقيوم لااله الاانت

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنها فرمات بين باركاه مصطفى عليه التيته والثناء مين كى نے عرض كيا، جمين ايسے كلمات عنايت فرمايج جن ك توسل سے جو دعا مانكى جائے قبول ہو! آپ نے فرمايا سے پڑھا كريں اللهم انى اسلك باسمك الاعلى الاعزالاجل الإيرم

حضرت ابوحادم رحمه الله عليه فرمات بين جو شخص اذان س كران عمات كو برها كررى أس الله تعالى بلاحباب و أثاب جنت عطا فرمائ كال لااله الاارنًا رحد لاشريك له كل شي هالك الاوجهه اللهم انت الذي سنت على بهذه الشهادة وماشهدت بها الالك ولايتقبلها غيرك منى فاجعلها قربته عندك وحجابًا من نارك وغفرلي ولوالدي ولكل مومن ومومنة برحمتك ياارحم الراحمين انك على كل شئى قدير-

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب نزہہ المجالس كو اس لئے الله كلمات ير مكمل كيا ہے كه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ارشاد ب جس كا آخرى كلمه لااله الاالله محدر سول الله جو گاوه جنت ميس

الله تعالی بل وعلیٰ کی کری میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرا اور تمام ملمانوں کا خاتمہ ای کلمہ پر فرمائے گا اس بناء پر کہ وہ خود فرما آے هل جزاء الاحسان الاحسان نيكي كابرله نيك ب-

حصرت علامه قرطبي عليه الرحمته فرمات بين حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی نے فرمایا ہے جس بر میں اپنی توحید و معرفت کانعام کر تاہوں اس کی جزا جنت ے اسے میں اپنی رحمت سے اپنے مقام خاص خطیرہ قدس میں شیریں چشموں سے نوازوں نیز قرمایا جب کوئی بندہ کتا ہے الالہ الااللہ محمد رسول الله تو اس کے منہ سے ایک الیا نور نکاتا ہے جو ایک ستول کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے میرے عرش کے پاس جاوہ عرض گزار ہوتا ہے جھے تیری عزت کی فتم جب تک تو میرے یڑھنے والے کو بخشش سے نہیں نوازے گامیں تیری بارگاہ میں ہی کھڑا رہوں گا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا مجھے اپنے جلال و اکرام کی قتم سن! میں نے تو اسے اسی وقت بخش دیا تھا جب وہ اس کلے کو اپنی زبان پر لانے کا قصد کررہا تھا۔ حضرت خواص رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو ایک

وزخت کے بنچے پاس سے قریب الرگ مایا! تو عرض کیا اللی تیری سروں کا

زمین پر شار نہیں تیرے سمندر آکناف و اطراف میں بہہ رہے ہیں اور تیرا یہ بندہ پاس سے جان بلب ہے؟ اتنے میں اس نے اپنی آ تکھیں کھولیں اور کئے لگا۔ لگا۔

اے خواص! اللہ تعالی جل و علی کی ذات عزواکرم کی قشم اگر مجھے مشارق و مغارب بھی پلا دیئے جائیں تب بھی میری پیاس نہیں بجھے گی میری پیاس تو شربت دیدار خداوندی سے ہی بچھ سکتی ہے۔ ہفت دریا گر بنوشم تر نگردد کام ما تشنی دیدار راجز شربت ردیدار نیست

(جامی رمایلید)

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه فرمات بين جو الني اعمال صالحه كا پورا بورا اجر لينا چاہتا ہے اس چاہئے كه اس كا بر مجلس ميں آخرى علمه بوئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدللَّه رب العلمين

قال مولفه رحمه الله تعالى تم هذالكت ب بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه والحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً دائمًا ابداً لا ينقطع عدد ماكان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله ورضى الله عن اصحاب رسول الله اجمعين والحمد لله رب العلمين امين.

الحمد لله تعالی نیت المحافل ترجمه نزبته المجالس کمل ہوا یہ سب اس کا کرم و فضل اور خاص عنایت ہے اور اس کے حبیب کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی نگاہ رحمت کا بقیجہ ہے نیز حضرت مصنف علیه الرحمتہ کی نظر کرامت کا ثمر ہے کہ یہ ناچیز اس مقبول خاص و عام کتاب کو اردو کا لباس پہنانے کی سعادت سے بہرہ مند ہوا وعام الله تعالی بجاہ حبیبہ الاعلیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ

وسلم میری اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور مسلمانان عالم کو استادہ کی توفیق مرحت فرمائے۔

قط مین سے دعاکا طالب قار کین سے دعاکا طالب محمد منشا آلیش قصوری خطیب عامع محمد ظفریہ امام محبد محمدت النبی مزار بابا گاما حیات مرید کے ضلع شخویورہ (باکتان

(۱۱ مراه شوال المكرم :41 الله 15 مرود ي 1998ء پير بعد نماز فجر)

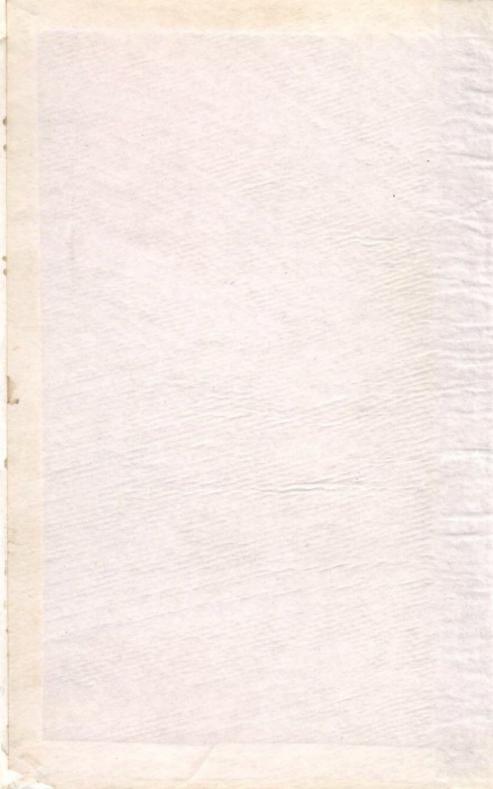

